



عايف حافظ زبير <sup> اين</sup>

محدث لبرٹ لامیہ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

| 10 11 m   | ناشر     |
|-----------|----------|
|           | تحميوزنك |
| تتبر2009ء | اشاعت    |
| ******    | قيمت     |



بالقائل رحمان ماركيث غرني سريث، لا مور - پاكستان فون: 042-37244973 بيسمنت اللس بينك بالقائل شيل بيرول يمپ كوتوال روؤ، فيعمل آباد-پاكستان فون: 041-2631204, 2034256

مَكْتُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَقِرُوالِكَ فِولَ: 057-2310571

E-mail:makthaislamiapk@gmail.com

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات<sup>©</sup>

#### فهرست

### عقائد،مسلک اہلِ حدیث اوراعتر اضات کے جوابات

| ır                                    | مب سے جہلے: لو حبیر                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10                                    | آخرت پرایمان                                      |
| 14                                    | اصول دین                                          |
|                                       | خاص دلیل کے مقابلے میں عام دلیل پیش کرنا غلط ہے   |
| rr                                    | ظهورِامام مهدى:ايك نا قابلِ تر ديد حقيقت          |
| ra                                    | بدشگونی اورنحوست کچھ بھی نہیں ہے                  |
| ra                                    | اصحاب الحديث كون؟                                 |
| ۵٠                                    | حق کی طرف رجوع                                    |
| ١                                     | شعاراصحاب الحديث                                  |
| AY                                    | ائمهٔ اربعه (اوردیگرعلاء)نے تقلید ہے نع فرمایا ہے |
| ۸۸                                    | دین میں غلو کرنا کبیرہ گناہ ہے                    |
| ۸۹                                    | عقا ئد میں صحیح خبر واحد حجت ہے                   |
| ۹۸                                    | بریلوی سوالات اورانل سنت: اہل صدیث کے جوابات      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ماہنامہالحدیث کے منبح کی وضاحتیں                  |
|                                       | اصول ومقاصد                                       |
| ห                                     | اہلِ صدیث پر خالفین صدیث کے حملے اور اُن کا جواب  |
|                                       |                                                   |

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_

#### نماز کے بعض مسائل واذ کار

| <b>ሾ</b> ٣                     | گپڑی(عمامہ)پرمسح کرنا،جائزہے                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| rአ                             |                                                                         |
|                                | نابالغ قارئ قرآن كي امامت `                                             |
| IYF                            | تكبيرات ِعيدين ميں رفع اليدين كاثبوت                                    |
| ΙΛ•                            | نماز کے بعض اختلافی مسائل                                               |
| IA9                            | سفرمیں دونمازیں جمع کرکے پڑھنا جائزہے                                   |
| IAV                            | صحح دعا کمیں اور اذ کار                                                 |
|                                | احكام ومساكل                                                            |
| <b>Y</b> If                    | تربانی کے احکام ومسائل                                                  |
|                                | رون کا میں اصولِ حدیث اور تحقیقِ روایات<br>اصولِ حدیث اور تحقیقِ روایات |
|                                |                                                                         |
| rrm                            | مام زہری کی امام عروہ سے روایت اور ساع                                  |
| rra                            | میچه مسلم کی ایک حدیث کا دفاع اور ثقه راوی کی زیادت                     |
| ryy                            | نىعىف روايات اوراُن كاحكم                                               |
| ra r                           | فين روايات كي تحقيق                                                     |
| r9+                            | عدیث دسنت میں فرق کااختر ائی نظر ہیں                                    |
| تذكرة الاعيان اور راويانِ حديث |                                                                         |
| r90                            | مام ما لك بن انس المد ني رحمه الله                                      |
| r9∠                            | ىبدالرحم <sup>ا</sup> ن بن القاسم المصر ك رحمه الله                     |
| r99                            | لله تعالی کا حسان اورامام اسحاق بن را ہو بیکا حافظہ                     |
| ۳۰۰                            | <br>في الاسلام ابن تيميير حمد الله كاعظيم الشان مقام                    |
|                                | 1 - 1 - 44-1                                                            |

مقالاتْ<sup>©</sup>

### بعض شبهات اور باطل استدلالات كارد

| ۳۰۹          | دلائل النبو ة للبيهق اورحديثِ نور              |
|--------------|------------------------------------------------|
| mm           | جعلی جزءکی کہانی اور نام نہاد''علمی محاسبہ''   |
| rrr          | صحيح الاقوال في استحباب صيام ستة من شوال       |
| rr9          | تنبیه ضروری برغلام مصطفیٰ نوری                 |
| าศ           | تائىدربانى اورابن ِفرقد شيبانى                 |
| ) ش          | محمراسحاق صاحب جهال والا:ایخ خطبات کی روشخ     |
| rai          | نیموی صاحب کی کتاب: آثار اسنّن پرایک نظر       |
| rga          | پالن د یو بندی اور خلفائے راشدین               |
|              | شهادت حسين رفاتفنًا اور بعض غلط فهيوں كااز اله |
| rr           | آل دیوبندہے دوسودس (۲۱۰) سوالات                |
| ror          | عبدالله بن سبا كون تفا؟                        |
| ۳Y•          | وحدت الوجود کیاہے؟ اوراس کاشرع تھم             |
| rza          | آل د يو بنداور وحدت الوجود                     |
|              | آ ثارسفر                                       |
| ra9          | يمن كاسفر                                      |
| متفرق مضامين |                                                |
| ٥٣١ <u></u>  | عدل دانصاف                                     |
| orr          | بے گناہ کافتل حرام ہے                          |
| oro          | سب الراميان بعائي بعائي بين                    |
| orz          | ہے تھے۔                                        |
|              |                                                |

| 6   | مقالاتْ®                                              |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ۵۳۰ | سیرت رحمة للعالمین کے چند پہلو                        |
| orr | شذرات الذهب                                           |
|     | نصرالمعبود                                            |
| ۵۷۳ | نصرالمعبود في الرعلي سلطان محمود                      |
| ۵۹۱ | ضميمه الذيل المحمود على نصر المعبود                   |
| ۵۹۵ | قر آن مجیدادرتقلید پرست حضرات                         |
| Y++ | <i>حديث صحيح اور تقليد برست حضر</i> ات                |
| ۲۰۳ | اجماع اورمقلدين حضرات                                 |
| Y•Z | الل التقليد اوراجتها د کی مخالفت                      |
| Y•A | خليفهٔ اول ابو بکر شانتيز اورتقليد پرست حضرات         |
| AII | خلیفهٔ ثانی عمر رخالفهٔ اور تقلید پرست حضرات          |
| ۱۳  | خليفه ثالث[سيدنا]عثمان ﴿النُّمُّةُ اوراال تقليد حفزات |
| מור | خليفهٔ چهارم[سيدنا]على طالفيُّهُ اورتقليد پرست فرقه   |

مقالاتُ <sup>©</sup>

#### حرف إول

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
اسلام كتبلغ وترون او تفهيم وين من كتاب كا ابم كردار ب، تصنيف بو يا مختلف مضامين ك
ترتيب بردوصورت من اس كى نافعيت اورحيثيت مسلم ب على مقالات جلداول كولوگول
ميں پذيرائى بوئى تو جلد دوم كے لئے اصرار برصف لگا، لبذا فضيلة الشيخ حافظ زبير على ذكى
مفظ الله ك مجلة الحديث ميں شائع بونے والے مضامين اور ديگر مقالات كوجمع كرك مقط الله ويد وترتيب و دو يا كيا ب، جواً ب وعلى مقالات جلدودم "كوشكل ميں حاضر خدمت

. اندازِ کتاب: اس کتاب کو مجمی جلداول کی طرح بهتر طرز پرته تیب دینے کی بھر پورکوشش کی گئی ہے۔

زیرِنظر کماب عقائد، مسلک اہل حدیث کی حقائیت اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے مسکت جوابات، نماز کے بعض مسائل، اصول حدیث اور تحقیق الروایات، باطل استدلالات کا رَ داور تذکر ہُ رادیانِ حدیث جیے علمی و تحقیق مضامین پر مشمل ہے، علاوہ ازیں ایک بر بلوی عالم کے جواب میں لکھے گئے رسالے'' نصر المعبود'' کو بھی کماب کا آخری حصہ بنا دیا گیا ہے جس سے یقینا قارئین علمی لطف اُٹھائیں گے۔اس جلد میں شذرات الذہب کے نام سے ایک ایسے باب کا اضافہ ہے جس نے صحابہ کرام، تابعین، شدرات الذہب کے نام سے ایک ایسے باب کا اضافہ ہے جس نے صحابہ کرام، تابعین، تبعین، ائمہ وین اور علی نے عظام کے زریں اقوال، بے داغ کر دار اور ایمان افروز وقعات سے پوری کتاب کومنور کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ اس میں بعض ایسے مضامین بھی شامل اشاعت ہیں جن کا مقصد صرف تحریر محفوظ کرنا ہے، مثلاً اصول و مقاصد اور ماہنامہ شامل اشاعت ہیں جن کا مقصد صرف تحریر محفوظ کرنا ہے، مثلاً اصول و مقاصد اور ماہنامہ شامل اشاعت ہیں جن کا مقصد صرف تحریر محفوظ کرنا ہے، مثلاً اصول و مقاصد اور ماہنامہ شامل اشاعت ہیں جن کا مقصد صرف تحریر محفوظ کرنا ہے، مثلاً اصول و مقاصد اور ماہنامہ شامل اشاعت ہیں جن کا مقصد صرف تحریر محفوظ کرنا ہے، مثلاً اصول و مقاصد اور ماہنامہ شامل اشاعت ہیں جن کا مقصد صرف تحریر محفوظ کرنا ہے، مثلاً اصول و مقاصد اور ماہنامہ شامل اشاعت ہیں جن کا مقصد صرف تحریر محفوظ کرنا ہے، مثلاً اصول و مقاصد اور ماہنامہ شامل اشاعت ہیں جن کا مقصد صرف تحریر محفوظ کرنا ہے، مثلاً اصول کو مقاصد کا مقاصد اور ماہنامہ کی دوساحتیں وغیرہ لیکن اس سے بھی ہار ہے کہا کہ کو مضاحتیں وغیرہ لیکن اس سے بھی ہار ہے کہا کہ کو میکھنے میں مدر طبح

مقَالاتُ <sup>©</sup>

گی۔

بہرحال بیرایک ایسا جامع و نافع مجموعہ ہے جومتلاشیانِ حق کے لئے بہترین رہبر ٹابت ہوگا۔ (ان شاءاللہ)

راقم الحروف دعا گوہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو صحت وعافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے تا کہ مقالات کا بیعلمی سلسلہ تا دیر جاری رہے، نیز اس کتاب کو عوام وخواص کے لئے ذریعہ کہدایت اور استاذمحترم کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ (آمین)

واسلام حافظ ندیم ظهیر جامعه الل الحدیث حضروضلع انک (۵/اگست ۲۰۰۹ء)

### بيش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: ارشادِبارى تعالى ب: ﴿ يَا يَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ اَطِيْعُو اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴾ اسايمان والو! الله اوراس كرسول كى اطاعت كرواوراس سعمنه نه تحييرواور حال بيكتم سُن رہے ہو۔ (الانفال: ٢٠)

اورفرمايا: ﴿ وَمَا اللَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ \* وَمَا نَهَلُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ؟ ﴾

اوررسول تنهيس جود بي واسے لياواورجس منع كريواس سے زك جاؤ۔ (الحشر: ٤)

ان آیات اور دیگر دلائل سے صاف ٹابت ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت فرض ہے لبذا قر آن اور صدیث وونوں ججت ہیں۔

رسول الله مَا يَشْرُ فَرَمَا يَا: (( لا يجمع الله أمتى على ضلالة أبدًا و يد الله على المجماعة.)) الله مرى أمت كوسى مراى رجع نبيل كرك الورالله كام جماعت (يعنى الجماع) يربح المدرك للحاكم جاس ١١٦ و١٩٥ ومنده هج

یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں حاکم نیٹا پوری نے فرمایا: علاءنے اس کے ساتھ جست پکڑی ہے کہ اجماع جمت ہے۔ دیکھئے السند رک (جاص ۱۱۵)

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَمِر عَ سنت كواور خلفائے راشدین كی سنت كومضبوطی ہے پکڑلو۔ انح (سنن ابی داود: ۲۹۷۷ ملضا دسند مجع ، وقال التر ندی [۲۶۷۷]:عدا حدیث حسن صحح )

سیدنا امیر المونین عمر دلانین (خلیف راشد) نے قاضی شرح رحمه الله ہے اپنے تحریری عکم میں فرمایا: کتاب الله کے مطابق فیصلہ کرو، پھر رسول الله منافین کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو، پھر لوگوں کے اجماع سے فیصلہ کرو، پھر تمحاری مرضی ہے: چاہوتو اجتہا دکرویا نہ کرواورا اگر اجتہاد نہ کروتو ہے ہے۔ اجتہاد نہ کروتو ہے ہے۔ دمونی این ابی شیبہ بے مصر ۲۲۹۸ وسندہ میج )

مقالاتْ®\_\_\_\_\_

معلوم ہوا کہ کتاب وسنت کے بعد اہلِ حق کا اجماع (ہرزمانے میں ) شرعی جمت بے۔ ادلہ شرعیہ سے اجتہاد کا جواز ٹابت ہے اور اجتہاد کی گئی اقسام ہیں مثلاً:

ا: آ تارسلف صالحين كوتر جمح دينا

۲: معالح مرسله

سو: صحیح قیاس، وغیره

۳: شي فياش،وغيره -------

يهال دوباتيس مميشه يادر كليس:

ا: كتاب وسنت كاوى متفقه مقبوم معترب جوسلف صالحين سے بلاخلاف ثابت بـ

۲: اگرکوئی قول صراحناً الله اور رسول (قرآن اور حدیث) کے خلاف ہوتو ایسا ہر قول مردود

ہے، چاہے جس کا بھی قول ہواور ہمیشہ قرآن وحدیث اور اجماع کو ہر قول پر مقدم کیا جائے گ

راقم الحروف نے ان اصول کے مطابق علمی و تحقیقی مضامین لکھے ہیں، جن میں اصولِ حدیث ادرعلم اساءالر جال کی غیر جانبداران پختیق ، کو ہمیشہ مینظر رکھا ہے۔والجمد للہ

الله تعالی کے فضل وکرم سے علمی مقالات کی دوسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بی مختلف مطبوعہ اور غیرمطبوعہ مضامین کا مجموعہ ہے، جسے بعض اصلاح اور مفید حک واضافے کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے اس عمل کو قبول فر مائے اور اسے میرے لئے ذخیر ۂ آخرت بنائے۔ آمین

> حافظ زبیرعلی زئی (۸/اگست ۲۰۰۹ء)

عقا کد،مسلک اہلِ حدیث اوراعتراضات کے جوابات

### سب سے پہلے: توحید

ارشادِبارى تعالى ب: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُ وا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ عَ ﴾ اورہم نے ہراُمت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرواور طاغوت سے اجتناب کرو۔ (انحل:۳۱)

سيدنا ومحبوبنا محدرسول الله مَاليَّيْمُ نے جبسيدنا معاذبن جبل وَلَا اللهُ كويمن كى طرف (گورز بناكر) بهيجاتو فرمايا: (( فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَن يُّوَجِدُوا اللَّهُ تَعَالَى ))
ثم أخيس سب سے پہلے الله كاتو حيد كى طرف دعوت دو۔ ( محج بنارى: ٢٥٠٤ م مقالى ) سيدنا حارث بن حارث العائذى وَلَيْنُونُ سے روايت ہے كه ( ميں جب جا لميت ميں كمة آياتو ديكھا كه نبى مَاليَّةُمُ كے پاس لوگ بحق بيں ) ميں نے اپنے والدسے بوچھا:
ميدلوگ كيوں جمع بيں؟ اس نے كها: بيلوگ ايك صابى كے پاس جمع بيں۔ " فسافذا السنب ي يدعو إلى تو حيد الله و الإيمان "ميں نے ( قريب آكر) ديكھاتوني مَاليَّيْمُ اللهُ كَاللهُ و الإيمان "ميں نے ( قريب آكر) ديكھاتوني مَاليَّيْمُ اللهُ كَاللهُ و الإيمان "ميں نے ( قريب آكر) ديكھاتوني مَاليَّيْمُ اللهُ كَاللهُ و الإيمان "ميں نے ( قريب آكر) ديكھاتوني مَاليَّيْمُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ و الإيمان "ميں نے ( قريب آكر) ديكھاتوني مَاليَّيْمُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ و الإيمان "ميں نے ( قريب آكر) ديكھاتوني مَاليَّيْمُ اللهُ كَاللهُ كَالله

( النَّارِيِّ الكبيرِلليلارى٢ ٢٢/٢ وسنده صحيح وسححه البوزرعة الدشقى كما فى تاريخ دُسْق لا بن عسا كر١١٣،٢١٣، ورواه ابن الي عاصم فى الآ حاد والشانى ٥٧٨ سرم ٢٩٧٧)

درج بالا دونوں صدیثوں سے تو حیدِ اللّٰی کی اہمیت کا بتا چاتا ہے اور بیا لیک داعی کے لئے راہ متعین کر رہی ہیں کہ دعوت کے میدان میں دعوت تو حید کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ، دینِ اسلام کی اساس تو حید ہے لہٰذا پہلی دعوت تو حیدِ اللّٰی کی ہی ہونی چاہئے ، نماز اور جہادت مقبول ہوں گے جب تو حید میں کسی تشم کی کھوٹ اور شرک کی آمیزش نہ ہو۔

اُسوۃ النبی مَالیّیْمُ اورسیرت ِسلف صالحین سے بیواضح ہوتا ہے کہ دعوت تو حید کواولین حیثیت حاصل ہے لہذا ہرانسان پر بیفرض ہے کہ تو حید وسنت کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ

مقالات <sup>®</sup>

کی عبادت میں اپنی ساری زندگی گزارے اور اپنی تمام عبادات خالص اللہ ہی کے لئے سرانجام دے۔ یہ عقیدہ دل میں راسخ کر لے کہ میری نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرماں بردار (مسلم) ہوں۔

جس نے تو حید کوچھوڑ کر دوسراراستہ اختیار کیا ،اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال ضاکع

كروكا ارشاد بارى تعالى ب:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُّشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاهُ النَّارُ وَ

بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کروی اوراس شخص کا ٹھکا نا (جہنم کی ) آگ ہے۔ (المآئدة: ۲۲)

اسالله! جميس توحيدوسنت يرزنده ركهاوراى يرجمارا خاتمه كر- آمين

#### آخرت پرایمان

یے عقیدہ کہ ایک دن قیامت بیاہوگی اورتمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا،ارکانِ ایمان کا اہم ترین رکن اور اسلام کے بنیا دی عقائد میں ہے اہم عقیدہ ہے۔اللداوررسول پرایمان لانے کے ساتھ روز آخرت اور عالمگیر بعثت برایمان مر بوط اور لازم ومزوم بـ ارشاد بارى تعالى بن ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٥ أُولِنِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْءٌ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ ﴾ بشك جولوگ آخرت برايمان بيس ركت، بم في ان كے لئے أن ك اعمال خوشنما بنادیئے ہیں، پس وہ گمراہی میں حیران ویریشان پھررہے ہیں، انھی لوگوں کے لئے رُ اعذاب ہےاور یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ (انمل: ۵،۴) نبی کریم مَنَافِیظِ کے زمانے میں بھی بعض لوگ آخرت کا اٹکار کرتے تھے، ان لوگوں کے بار عيس خالق كائنات فرمايا: ﴿ قُلْ بَلِّي وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبُّونٌ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ كهدو إكون بيس، مير دب كاتم المحين ضرور زنده كياجات گا پھرتمھارے اعمال تعصیں بتائے جا کمیں گے اور بیاللد کے لئے آسان ہے۔ (التغابن: ۷) ايك اورمقام پرارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتلْبُ فَتَوَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْهِ وَيَقُولُونَ يلوَيُلَتَنَا مَالِ هٰذَاالْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّآ ٱحْطهَا عَ وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا طَ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًّا ﴾ اور (نامہ اعمال کی ) کتاب رکھ دی جائے گی تو جرم کرنے والے اس سے ڈرے ہوئے مول کے اور کہیں گے: ہائے ہماری تابی! سیسی کتاب ہےجس میں نہ کوئی چھوٹی بات رہ گئی ہےاور نہ بڑی ،اس میں سب کچھ درج ہے،اور وہ اپنے ائمال کواپنے سامنے حاضر یا نمیں گے اور تیرار ب سی پرظلم نہیں کرتا۔ (الکہف:۴۹)

مقَالاتُ<sup>®</sup>

ابل ایمان ہر دفت آخرت کومدِ نظر رکھتے ہیں۔سید ناعمر ڈاٹٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِيْنِ مَعْجُورِ كَ آيك چِنَاكَ رِتشريف فرماتے،آپ كاور چناكى كے درميان كوكى چيز نہيں تقى اورآپ کے سرکے نیچے چڑے کا ایک سر ہانا تھا جس میں مجبور کی چھال بھری ہو کی تھی ، آپ کے پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اورسر کی طرف چڑے کی ایک مشک لکھی ہوئی تھی۔جب میں نے آپ کی پشت پر چٹائی کے نشانات دیکھے تو رویڑا۔ میں نے کہا: آپ الله كرسول بين اور قيصر وكسرى مز ركرر بي بين؟ آب مَا تَاتَيْمَ فِي مَايا: ( أما توضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخوة . )) كياتم اسبات پرداضي ليس بوكران كے لئے دنيا ادر ہمارے لئے آخرت ہے؟ (صحح بخاری ۱۹۱۳، محمسلم: ۱۹۲۵، دارالسلام: ۱۹۹۱، دارالسلام: ۱۹۹۱، قارئین کرام! دنیامیں جتنے توانین ہیں اُن سے جرائم رکنہیں رہے بلکہ بڑھتے ہی جارہے ہیں گرآخرت پرایمان ایساعقیدہ اور قانون ہے کہ انسان کو ہر جرم سے روک دیتا ہے۔ چور کواگریقین ہو کہ کل آخرت میں اسے چوری کا جیاب دینا پڑے گا تو وہ پوری کوشش سے ا پے آپ کو چوری سے بچائے گا ادر سمجھے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی سے جھتا ہے کہ دہ مادر پدر آزاد بشتر بے مہار اور آخرت کے خوف سے بے پرواپیدا کیا گیا ہے تو وہ آگاہ رہے کہ ﴿ اَفَحَسِبْتُمْ انَّمَا خَلَقُنكُمْ عَبَثًا وَ انَّكُمْ الِّينَا لَا تُوْجَعُونَ ﴾ كياتم يبجح موكم م ف مصص عبث (ب فائده) پیدا کیا ہے اورتم جمارے پاس والیس ندلائے جاؤ کے؟ (المومنون:۱۱۵) ارشاد باری تعالی ہے: ہم نے آسانوں ، زمین ادر جو پھھان کے درمیان ہے بھیل کود کاسامان نہیں بنایا، ہم نے انھیں حق کے ساتھ ہی بنایا ہے کین اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔(الدخان:٣٩،٣٨) بھائیو! دنیا کی بیزندگی عارض ہے اور آخرت کا ابدی دن آنے دالا ہے۔ جان لیس کہ بیدونیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہاں وہی کاٹیس گے سوچیں! ہم نے آخرت کی کیا تیاری کررکھی ہے؟ یا درکھیں! ونیا کی بیزندگی آخری موقع ہے، دوبارہ ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آخرت کا درواز ہموت کی صورت میں مسلسل لوگوں کونگل رہا ہے ، پھر بھی اکثر لوگ آخرت ہے غافل ہیں۔!!

مقَالاتْ®

#### أصولِ دين

[ أخبرنا أبو زيد الشامي (') قراء ة عليه ، قال : أخبرنا الشيخ أبو طالب (') عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن يوسف قراء ة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقربه ، قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق ('') إبراهيم بن عمربن أحمد البرمكي رحمه الله ، قال : إحدثنا أبو الحسن علي ('') بن عبدالعزيز [ بن مردك بن أحمد البرذعي ] ، قال : أخبرنا أبو محمد عبدالعزيز [ بن مردك بن أحمد البرذعي ] ، قال : أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم ('') [ أسعده الله ورضي الله عنه ] قال : سألت أبي ('') (ب۱۲۱۲) وأبا زرعة (') رضي الله عنهما عن مذاهب أهل [ السنة ] في أصول الدين ، وما أدر كا عليه العلماء في جميع الأمصار ، وما يعتقدان ( أك١١١) من ذلك ، فقالا : أدر كنا العلماء في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا ومصرًا وشامًا ويمنًا ، فكان من مذهبهم :

🖈 امام ابو كيم عبد الرحمن بن افي حاتم الرازي رحمه الله كي استماب اصل المنة واعتقاد الدين "كاردوتر جمه

- (١) السمعاني نے كہا: "شيخ صالح خير كثيرالعبادة " توفى ٥٥٥ ه (سراعلام الناباء ١٣٢١/٢٠)
  - (٢) .....العالم المسند، توفي ١٦ ٥٥ (التيلاء ٣٨٧/١٩)
- (٣) وكان صدوقًا دينًا ، توفى ه ٤٤ هـ ( تاريخ بغدارج٢ ص ١٣٩، النما من ١٥٥٥ م ٢٠٤٠)
  - (٣) و كان لقة ، توفى ٣٨٧ ه (تاريخُ بغرادج ١٢ ص٠٠٠)
- (4) قال ابو الوليد الباجي: ثقة حافظ ، توفي ٣٨٧ ه (النيلاء ج٣١٥) (٢) ابوماتم الرازي:

من الأئمة الحفاظ الأثبات ، توفي ٢٧٧ هـ (تاريخ بغداد ٢٥٣ س٧٤) النبلاء ج١٢٠٢٧ م

(4) إمام حافظ ثقة مشهور ، توفى ٢٦٤ ه(التر يب:٣٣١٧)

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_ 18

امام ابوجمد عبدالرحمان بن ابی حاتم الرازی رحمه الله نے فرمایا: میں نے اپنے والد (ابوحاتم الرازی) اور ابوزر عه (الرازی) رحمه الله سے اصول دین میں ندا ہب الل سنت کے بارے میں بوچھا اور (بیرکہ) انھوں نے تمام شہروں کے علماء کوکس (عقید سے) پر پایا ہے اور آپ دونوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ہم نے تجاز ،عراق ،مصر، شام اور یمن کے تمام شہروں میں علماء کواس (درج ذیل) ند ہب پریایا:

أن الإيمان قول وعمل ، يزيد و ينقص .

بشک ایمان تول وعمل ( کانام ) ہے (اور یہ ) زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔

لقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته .

قرآن ہرلحاظ سے الله كاكلام بے جلوق نہيں ہے۔

٣) والقدر خيره وشره من اللُّه [ عزوجل ] `

اچھی اور بری تقدیر، الله کی طرف ہے ہے۔

٤) وخير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر الصديق ، ثم عمر بن (٣٢١٣)
 الخطاب ، ثم عثمان بن عفان ، ثم على بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وهم
 الخلفاء الراشدون المهديون .

نی (مَثَاثِیَّتِمَ ) کے بعداس امت میں سب سے بہتر ابو بکرصدیق ہیں پھرعمر بن الخطاب، پھر عثان بن عفان، پھرعلی بن ابی طالب مِی آئی آماوریہی خلفاء راشدین مہدیین ہیں۔

 وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه [وسلم] وشهد لهم بالجنة على ما شهد به ، وقوله الحق .

عشرہ (مبشرہ) جن کے بارے میں رسول اللہ نے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے (ہمارے نزدیک)وہ جنتی ہیں اور آپ (مَالَیْظِمُ) کی ہات حق ہے۔

الترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه [ وعلى آله ]
 والكف عما شجر بينهم .

مقَالاتْ<sup>©</sup>

محمد مَا النَّيْمَ كِمَام صحابہ كے بارے ميں رحمت (اور شِحَالَيْمَ) كى دعا ماتكنى حياہے اور ان كے درميان جواختلا فات تصان كے بارے ميں سكوت كرنا حياہے ۔

الله عزوجل على عرشه بائن من خلقه ، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من الله عنه الله عنه الله كيف ، / (ب١٢١٠) أحاط بكل شيء علمًا ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

الله تعالی این عرش پر بغیر (سوال) کیفیت (مستوی) ہے، اپی مخلوق سے (بلی ظِ ذات) جدا ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں اور رسول الله منا الله علی خیار کی زبان (مبارک پر) بیان فرمایا ہے۔ اس نے ہر چیز کوعلم سے گھیرر کھا ہے، اس کی مشل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

♦) والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بابصارهم ، /
 (٢/١٦٤)كلامه كيف شاء وكما شاء .

الله تعالی آخرت میں نظر آئے گا جنتی لوگ اسے اپنی آ تھوں سے دیکھیں گے (ای کا) کلام ہے جیسے چاہے اور جب چاہے۔

٩) والجنة [ حق ] والنار حق ، وهما مخلوقتان [ لا يفنيان أبدا ]

: فالجنة ثواب لأوليائه ، والنار عقاب لأهل معضيته إلا من رحم .

جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور بید دونوں مخلوق ہیں بھی فنانہ ہوں گی، اللہ کے دوستوں کے لئے جنت کا بدلہ ہے، اور اس کے نافر مانوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے سوائے ان کے جن پردہ (اللہ) رحم فر مائے۔

١٠) والصراط حق. (بل) صراط تن ہے۔

11) والميزان [ الذي ] له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق . ميزان (ترازو) كردو پائل عن بندول كا يتحاور يُرك المال توك جاكس كا يتحاور يُرك المال توك جاكس كا يستحد المال توك جاكس كا يستحد المال توك بين بندول كا يتحد المال توكيد المال تو

مقالات<sup>©</sup>

20

- ۱۲) والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه [وسلم وعلى آله] حق/ (ب٢١٢) والشفاعة حق . نبي مَا النَّيْمُ كا حوض كوثر حق ب، اورشفاعت حق بـــ
  - ١٣) وأن ناسًا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق .
- اہل تو حید (مسلمانوں) میں سے (بعض) لوگوں کا (آپ مَالَّیْمِ کَمَ) شفاعت کے ذریعے سے (جہنم کی) آگ سے نکاناحق ہے۔
  - 18) وعذاب القبر حق . عذاب قبرض ہے۔
- 10) ومنكر ونكير [حق].مئكرونكير(قبرمين سوال وجواب والفرشت) حق ہيں
  - 17) والكرام الكاتبون حق. كراماً كاتبين (ائمال لكصفوا لفرشة) حق بير.
    - 14) والبعث من بعد المموت حق . موت کے بعددوبارہ زندہ ہوناحق ہے۔
- اوأهل الكبائر في مشيئة الله عزوجل ، لا نكفر ، أهل القبلة بذنوبهم ،
   ونكل سرائرهم إلى الله عزوجل .
- کبیرہ گناہ کرنے دالوں کا معاملہ اللہ کی مشیت (اور ارادے) پر ہے ( چاہے تو عذاب دے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو عذاب کی تکفیز ہیں کرتے، ہم ان کامعاملہ اللہ کے سیر دکرتے ہیں۔
- 19) ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. برزمانے (اورعلاقے) ميں ہم سلمان حكم انوں كساتھ جہاداور هج كى فرضيت رِعمل پيرا ہيں۔
  - ٢٠) ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة .
- ہم (مسلمان) حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں اور نہ فتنے (کے دور) میں (ایک دوسرے سے) قمال کے قائل ہیں۔
- ۲۱) ونسمع ونطیع لمن و لاه [الله أمونا]/(ب۱/۲۱۵)ولا ننزع یداً من طـــاعة . الله في منتجين اوراطاعت كرتے بين اور

اطاعت سےاپناہاتھ نہیں کھینچتے۔

مقالات<sup>©</sup>

٣٢) ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة .

ہم (اہل) سنت والجماعت (كا بهاع) كى پيروى كرتے ہيں اور شذوذ ،اختلاف اور فرقه بازى سے اجتناب كرتے ہيں -

۳۳) وأن الجهاد ماض منذ بعث / (۱/۱۲۸/۱) الله [عزوجل] نبيه صلى الله عليه [ وسلم] إلى قيام الساعة مع أولى الأمر من أئمة المسلمين ، لا يبطله شهيء . جب الله تعالى في المختلف في المؤلف في ورسول بناكر) مبعوث فرمايا به مسلمان تحرانوں كماتي كر (كافروں كے خلاف) جہاد جارى رہے گا۔ اسكوكى چيز باطن نہيں كركى (يعنى جهاد بهيد جارى رہے گا)

🕻 ) والعج كذلك . اوريهي معالمه قح كا ( بھي ) ہے۔

۲۵) و دفع الصدقات من السوائم إلى أولى الأمر من [أئمة] المسلمين. مسلمان حكر انول كي باس جانورول (اور ديگراموال) كصدقات (زكوة ،عشر) جمع كرائ جائيس كيه -

٣٦) والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ، ولا يدرى ما هم عند الله [عزوجل] فمن قال: هو مؤمن عندالله [عزوجل] فمن قال: إنه مؤمن حقًا فهو مبتدع ومن قال: هو مؤمن عندالله فهو من/(ب٢١٥) الكاذبين ومن قال: إنى مؤمن بالله فهو مصيب.

لوگ اپنے احکام اور دراشت میں مومن ہیں ، اور اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے معلوم نہیں ، جوشخص سے وعومٰ ہیں ، جوشخص سے وعومٰ سے بارے میں کہتا ہے کہ وہ یقیناً مومن ہے تو وہ فخص بدعتی ہے ، اور جوشخص سے وعومٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں (بھی ) مومن ہے تو ایسا شخص جھوٹوں میں سے ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ مومن ( یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ) ہوں تو ہے خص ( صحیح )

۲۷) والمرجنة مبتدعة ضلال . مرجد بدعى گراه بين\_

مقَالاتْ<sup>®</sup>

٢٨) والقدرية مبتدعة ضلال ، ومن ألكر منهم أن الله [عزوجل] يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر .

قدریہ (تقدیر کا انکار کرنے والے ) بدعی گراہ ہیں اور ان میں سے جو محض سے دعوی کرے کہ اللہ تعالیٰ ،کسی کام کے ہونے سے پہلے اس کاعلم نہیں رکھتا تو ایسا مخض کا فرہے۔

٢٩) وأن الجهمية كفار. جميه كفاريل

٣٠) و[أن] الوافضة وفضوا الإسلام. وافضو ل نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔

٣١) والخوارج مواق. خوارج (دين سے ) تکلے ہوئے ہيں۔

۳۲) ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر [ بالله العظيم] كفراً ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر جوفض يه المائية كررآن مخلوق مهو كافر جوفض سوجه بوجه (اور مخلق جوجه (اور مختص سوجه بوجه (اور المامية عند المامية عند المائية عند المائية عند المائية عند المائية المائية عند المائية المائية

۳۳) ومن شك في كلام الله [عزوجل] فوقف/ (ب۲۱۱)شاكًا فيه يقول: لا أدرى مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي .

جو خض الله کے کلام کے بارے میں شک کرتے ہوئے تو تف کرے اور کہے کہ جمعے پتانہیں کہ مخلوق ہے یاغیرمخلوق تو ایسا مخض جمی ہے۔

٣٤) ومن وقف في القرآن جاهلًا علم وبدع ولم يكقر .

جو جاال مخض قرآن کے بارے میں تو قف کرے تو اسے سمجھایا جائے گا ، اُسے برعق سمجھا جائے گا ادر اُس کی تکفیرنہیں کی جائی گی۔

٣٥) ومن قال/ (١٦٨٪) لفظي بالقرآن مخلوق ، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي .

جو مخص گفظی بالقرآن (میرے الفاظ جن ہے میں قرآن پڑھتا ہوں ) یا القرآن بلفظی مخلوق ( قرآن میرے الفاظ کے ساتھ مخلوق ) کہے تو وہ جمی ( عمراہ ) ہے۔ [قال الشيخ أبو طالب:قال إبراهيم بن عمر:قال علي بن عبدالعزيز] قال أبو محمد: وسمعت أبي رضي الله عنه يقول:

٣٦) علامة أهل البدع :الوقيعة في أهل الأثر .

ابوحاتم الرازی نے فرمایا: الل بدعت کی بیعلامت ہے کہوہ الل اثر (الل حدیث) پرحملہ کرتے ہیں۔

۳۷) وعلامة الزنادقة : تسميتهم أهل/ الأثر حشوية ، يريدون إبطال الآثر حشوية ، يريدون إبطال الآثار . زنادقه كالمعامت يب كدوه الل صديث كوشوبي ( ظاهر پرست فرقه ) كتم بين ، اس سان كامقعود احاديث كالكارب -

٣٨) وعلامة الجهمية :تسميتهم أهل السنة مشبهة .

جميه كى علامت بيب كه وه الل سنت كومشبهه (١) كهتم بين -

٣٩) وعلامة القدرية :تسميتهم أهل السنة مجبرة .

قدرىيى علامت يەب كەدەالل سنت كومجىر دە(٢) كىتىم بال -

٤٠ وعلامة المرجئة :تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية .

مرجه کی (ایک)علامت بیہ کدوہ اہل سنت کومخالفہ اور نقصانیہ کہتے ہیں۔

١٤٤) وعلامة الرافضة ، تسميتهم أهل السنة ثانية .

رافضه کی علامت میہ ہے کہ وہ اہل سنت کو ثانبی( ٹابتہ، ناصبیہ ) کہتے ہیں۔

٤٢) [ وظل هذا أمر عصبات معصيات ] ، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسامي .

ان تمام (برے ناموں) کی بنیا د (بدعات) تعصب اور معصیت پر ہے، اہلِ سنت کا ایک ہی نام ہے اور بیمحال ہے کہ ان کے بہت سے (خود ساختہ ) نام اکٹھے ہوجا کیں۔

(۱) ایک گمراه فرقه جوخالق کوتلوق سے تشبید دیتا ہے۔ (۲) وه گمراه فرقه جس کا نظریہ ہے کہ انسان سے جو فعل صادر ہوتا ہے وہ افقیاری نہیں بلکہ دہ اس کے کرنے پرمجور ہے۔ مقَالاتْ <sup>®</sup>

27) حدثنا أبو محمد، قال :[ و ] سمعت أبي وأبا زرعة يهجران أهل الزيغ والبدع ، ويغلطان رأيهما أشد تغليط وينكران وضع الكتب بالرأى بغير آثار ، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين ، ويقولان : لا يفلح صاحب كلام أبدًا .

ابوحاتم اورابوزرعه دونول گراہول اور بدعتیوں سے ججر (بائیکاٹ) کرتے تھے اور ان کی (غلط) آراء کاشدیدرد کرتے تھے۔احادیث کے بغیررائے والی کتابیں لکھنے کی پُر زورتر دید کرتے تھے۔اہل کلام (منطق وفلفے والوں) کی مجلس اور متکلمین کی کتابیں دیکھنے ہے منع کرتے تھے اور کہتے کہ صاحب کلام بھی فلاح نہیں پاتا (الا مید کہ مرنے سے پہلے تو بہ کرلے۔)

## خاص دلیل کے مقابلے میں عام دلیل پیش کرنا غلط ہے

الحمد لله رب العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

ولائل ہمیشہ دوشم کے ہوتے ہیں: خاص یاعام

خاص دلیل عام کے مقابلے میں کسی خاص فردیا چیز پرمشتمل ہوتی ہے،مثلاً سیدنا آدم عَلِیَّهِا کواللّٰہ تعالٰی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا لہٰذا اس لحاظ سے آپ اللّٰہ کی مخلوقات میں سے ایک خاص مخلوق ہیں۔

محمميم الاحمان نامى ايك محف ن الكها: "هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسًا كإنس أو نوعًا كرجل أو عينًا كزيد "

خاص ہروہ لفظ ہے جیے انفراد کے طور پر معلوم عنی کے لئے وضع کیا جائے: بلحا ظِ جنس ہوجیسے انسان، بلحاظِ نوع ہوجیسے مردیا بلحاظِ عین ہوجیسے زید۔ (العریفات المقہبی س ۲۷۱،۱۴)،)

بیلفظ تفردے عبارت ہے اوراس میں کوئی دوسراشر یک نہیں ہوتا۔ دیکھیے العریفات لیجرجانی (صهم) بیمام کی ضد ہے۔ دیکھیے علمی اردولغت (ص ۲۱۱)

عام دلیل خاص کے مقابلے میں عام افرادیا تمام چیزوں پر مشتل ہوتی ہے، مثلاً تمام انسان وغیرہ عبیداللہ اسعدی نامی ایک تقلیدی شخص نے کہا: ''عام ...وہ لفظ جس کوایک معنی ومفہوم کے غیر محصورا فراد کے لئے ایک ہی مرتبہ میں وضع کیا گیاہو'' (اصول الفقہ ص١٠٦) عام اور خاص کا مسئلہ تمجھانے کے لئے یائج مثالیں پیش خدمت ہیں:

مثال اول: ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِ كِيْنَ ﴾ پن مشركون تُول كرو\_(التوبه: ٥)

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے جنگ کرنے والے کافروں کے بارے میں مجاہدین کو تھم دیا گیاہے کہ شرکین کو (حالت ِجنگ میں )جہاں بھی پاؤتمل کردو۔

مقَالات<sup>©</sup>

جبكة عديث من آياب: ((ولا تقتلوا وليدًا.)) اور يج كول ندكرو

(صحیمسلم: ۲۵۲۱، دارالسلام: ۴۵۲۲)

اس حدیث اور دیگر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حالت جہاد میں نابالغ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو ( جان بو جھ کر، بغیر شرعی دلیل کے )قتل کرناممنوع ہے۔

اول الذكرة يت عام باور حديث خاص بـ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذبح کے بغیر خود بخو دمر جانے والا ہر طال جانور، اس حالت میں حرام ہے۔جبکہ حدیث میں آیا ہے: ((المحل میت میں)) سمندر کائر دار حلال ہے۔ (موطاً امام مالک روایة ابن القاسم تقلقی ۲۲۲ دسندہ تھے ، شن ابی داود: ۸۳، ت: ۲۹ وقال: "حسن تھے" وصحے ابن خزیمہ: الا، دابن حبان ، الموارد: ۱۱۹)

معلوم ہوا کہ ہرمُر دارحرام ہے کیکن سمندر کامُر دار (بیعنی مجھلی) حلال ہے۔ مثال سوم: کتاب وسنت ادراجماع سے ثابت ہے کہ ہرمسلمان بالغ عاقل مروادر عورت

پردن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔(بیعام دلیل ہے) -

ھا کھنے عورت پر حالت جیض میں نماز فرض نہیں بلکہ اس حالت میں اس کے لئے نماز پڑھنا حرام ہے۔(بیخاص دلیل ہے)

مثال چہارم: مَر دوں کے لئے رہیٹی کباس پہننا حرام ہے۔( یہ عام دلیل ہے ) اگر کسی مرد کوخارش دغیرہ کی بیاری ہواوراً ہے شرقی ضرورت ہوتوریشی کباس پہننا جائز ہے۔

(پیغاص دلیل ہے)

مثال پنجم: اگر کوئی شخص چوری کرے اور بہ چوری نصاب تک پہنچ جائے تو اسلامی عدالت میں اس کا ہاتھ کا دریا جائے گا۔ (بیعام دلیل ہے)

اگر کوئی مخص بھیل چُرائے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گالیکن تعزیر اور جر ماندلگایا جاسکتا

مقالات <sup>©</sup>

ہے۔(بیخاص دلیل ہے)

ان مثالوں سے ثابت ہوا کہ دلائل دوطرح کے ہوتے ہیں: خاص اور عام اصدار نتہ کامشینہ مرکز ہے کا جس کیا ہے اور کیا ہے ۔ قریب ان

اصولِ فقد کامشہور مسئلہ ہے کہ خاص ولیل عام ولیل پر مقدم ہوتی ہے لہذا عام ولیل کو خاص ولیل کے مقابلے میں پیش کرنا غلط اور مردود ہے۔ مثلاً:

ا: حافظابن جرالعتقلانی نے ایک مدیث سے استباط کر کے کھا ہے:

"و أنّ المحاص يقبضي على العام "اورب شك خاص عام پرقاضى (حاكم اور فيصله كن ) - دفخ البارى ار ۱۸ مراه روم م

٢: ﷺ الاسلام ابن تيميه نے كہا: '' والدليل النحاص مقدم على العام ''

اورخاص ولیل عام پرمقدم ہے۔ (مجموع فادی جاسس ۱۳۱)

٣: ﷺ ابوحيان محمر بن يوسف الاندلى (متونى ١٥٥٥هـ ) فرمايا:

" ولا شك أن الخاص مقدم على العام "

اوراس میں شک نہیں کہ عام پر خاص مقدم ہے۔ (تغیر ابحر الحیط جس ۱۷۸ مورة النسام: ۱۰۱)

٣٠: فغرالدين رازي ني الكها: " و لا شك أن الخاص مقدم على العام "

اوراس میں شک نہیں کہ عام پرخاص مقدم ہے۔ (تغیررازیج ۵ص ۵، مورة البقرة: ۱۷۸)

۵: ابوشامه نے کہا: '' فإن النحاص مقدم على العام ''

يس بي مك عام يرخاص مقدم ب- (الباعث على الكارالبدع جاس ٢٥ بوالد المكتبة الشلاة)

٢: محمد بن على الشوكاني اليمني في الكلام على العام "كونكه خاص مقدّم على العام "كونكه خاص

الم يرمقدم مر الله الاوطارار ١٨٥٥ بابيان أن من أدرك بعض الصلوة في الوقت فإنه يتمها ..)

٤: ابن الوزيراليماني (متوفى ٨٨٠ه) ني كها: " لأن المنحاص مقدم على العام "

کیونکہ عام پرخاص مقدم ہے۔ (ایارالح علی الخلق ص ۲۱۱)

٨: نواب صديق حسن خان نے كہا:

" و قد تقرر أن الخاص مقدم على العام "اوربيمقررمو چكا بكرعام برخاص مقدم

مقَالاتْ<sup>®</sup>

ے\_(الروضة الندبيشرح الدوراليهية جعص١٩٢ باب الذي

9: ابن عابدین شامی نے قلابازیوں کے باوجودعلاء سے قل کیا کہ ' إذا قوبل المحاص بالعام ير ادبه ما عدا المحاص ''اگرخاص کاعام کے ساتھ مقابلہ کیاجائے تو خاص کے علاوہ مراد ہوتا ہے۔ (روالحتار کی الدرالختار لابن عابدین ۲۹۷۲)

۱۰: انورشاه کاشمیری دیوبندی نے کہا: "فیاذا ورد خاص فی موضع و شمله العام ایضًا و تعارض فی الحکم حکم ایضًا و تعارض فی الحکمین لا یعتد بهذا العام اصلاً و یکون الحکم حکم الخاص "جب کی فاص چیز کے بارے میں فاص دلیل وار دہوا ورعام بھی اُسے شائل ہوا ورحم میں دونوں کا تعارض ہوتو اس عام کا سرے سے کوئی اعتبار ہیں ہوگا اور خاص کا حکم ( قابل اعتبار ) ہوگا۔ (فیض الباری جمس ۵۹)

ان عبارات اور دیگر اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ عام پر خاص مقدم ہوتا ہے لہذا خاص دلیل کے مقابلے میں عام دلیل بھی چیش نہیں کرنی چاہئے بشرطیکہ دونوں دلیلیں صبح ہوں۔ مسکلہ: قرآن مجید کی شخصیص شمیر واحد کے ساتھ جائز ہے۔

امام ابوعوانه وضاح بن عبدالله اليشكر مى رحمه الله (متونى 20 اه) سے روايت ہے كه بل ابوطنيفه كے پاس عاضرتها، ايك آدى نے آپ كى طرف پچھ (سوالات كو) لكھ كر بھيجا تھا تو آپ (جواب بيس) كہنے گئے: كا تا جائے گا ( ہاتھ ) كا تا جائے گا حتى كه اُس خفس نے پچھ پُر ائے تو ؟ انھوں نے فر مايا: ( ہاتھ ) كا تا جائے گا - متى نے اس آدى سے بھی پُر ائے تو ؟ انھوں نے فر مايا: ( ہاتھ ) كا تا جائے گا - بيس نے اس آدى سے بہا: بيہ بات برگز نداكھنا، بيعالم كى غلطى ہے ۔ ابوطنيفه نے بحص بے چھے بنا اس مركز نداكھنا، بيعالم كى غلطى ہے ۔ ابوطنيفه نے بحص بے چھے ابوطنيفه في شعر و لا كتو . )) كھل اور كھوركا شكوف پُر انے والے كا ہاتھ نہيں كا تا جائے گا۔ ابوطنيفه (رحمہ الله ) نظم و اكتب : لا يقطع ، لا يقطع ، ابوطنيفه (ميرى) اس بات كو ( كائ كر ) مثاد واور كھون نہيں كا تا جائے گا ، نبيس كا تا جائے گا۔ (ميرى) اس بات كو ( كائ كر ) مثاد واور كھون نہيں كا تا جائے گا ، نبيس كا تا جائے گا۔

( كمّاب السنة للا مام عبدالله بن احمد بن عنبل ج اص ۲۲۱ ح ۲۸۰ وسند صحيح قلمي نيوس ۲۱ ( )

مقالات <sup>®</sup>

امام ابوعواندنے (( لا قسطع )) والی جوصدیث پیش کی تھی ، موطاً امام مالک (نسخة یجی بن کی این ۸۳۹/۲ مین این این مین موجود ہے۔

نيز د كيهيئة ارخ بغدالخطيب البغدادي (ج٣١ص ٨٠٨ وسنده صحح الى اليءوانه)

اسے امام حمیدی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

و كيصيم مندالم يدى (ح٨٠ معققي وسنده صحح نبخدد يوبنديد: ٧٠٠)

یہ حدیث سنن الترندی (۱۳۴۹) وغیرہ کتب سنن میں بھی موجود ہے۔

امام ابوعواندنے تواسے بطور جرح وتقید بیان کیا تھا مگراس سچے تصے سے سات مسکلے

#### ثابت ہیں:

- 🛈 خاص دلیل عام پر مقدم ہوتی ہے۔
- 🕑 قرآن کی شخصیص فیمر واحد سیح کے ساتھ جائز ہے۔
  - جب خاص دلیل نه بوتو عام پرعمل کرنا جائز ہے۔
- اس میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی فضیلت ہے کیونکہ انھوں نے حدیث معلوم ہونے کے بعد فور آحدیث کی طرف رجوع کر لیا تھا اور یہی اہل ایمان کی نشانی ہے۔
  - اگرچه عالم کتنای بزاہو گراس سے بعض دلائل مخفی رہ سکتے ہیں۔
    - امام ابوطنیفه رحمه الله عالم تھے۔
    - المجتهد يخطئ و يصيب

یعن مجتہد کوبعض اوقات غلطی بھی لگتی ہے اور بسا اوقات اس کی بات سیحے بھی ہوتی ہے۔ "عبیہ: حدیثِ ندکور کا تعلق درختوں سے لئکے ہوئے بھلوں کے ساتھ ہے اور یا در ہے کہ مھلوں کے چور برتعز برلگ سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ دوسرے دلائل سے

ثابت ہے۔

معلوم ہوا کہ امام ابوطنیف سیح حدیث کے ساتھ قرآن مجید کی تخصیص کے قائل و قاعل ہے۔ عبد الحجی لکھنوی تقلیدی نے کہا:'' و أمها بسال خبر الواحد فیقبال بہ جو از ہ الأثمة

مقَالاتْ<sup>©</sup>

الأربعة... ''اورائمهار بعه كنزد يك شمر واحد كے ساتھ قرآن كى تخصيص جائز ہے۔ (غيث النمام عاصبة ام الكلام ص ٢٤٤)

عبدالحی ندکورکی ولا دت ہےصدیوں پہلے فوت ہونے والے ابوعمروعثان بن عمرو بن ابی بکرالمعروف:ابن الحاجب النحوی اللاصولی المالکی (متوفی اے۵ ھے)نے لکھا:

"يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة باتفاق، وأما خبر الواحد فالأثمة الأربعة على الجواز" إلى سنت متواتره كساته قرآن كي تخصيص بالاتفاق (بالاجماع) جائز ب، ربى بات شمر واحدكي تو ائمه اربعه كنزد يك شمر واحدك ساته قرآن كي تخصيص جائز ب- الخ (متى الاصول والال في على الاصول والجدل ص ١٣١)

ا بوالعباس احمد بن ادر ليس القر افي (متوفى ١٨٠٥ هـ) نے كہا: " و يسجوز عسندنا و عندالشافعي و أبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد . . "

شافعی ، ابوصنیفدادر ہمارے نز دیک قرآن کی مخصیص خبرِ واحد کے ساتھ جائز ہے۔

(شرح تنقيح الفصول في انتشار المحصول في الاصول ص ٢٠٨) .

على بن محدالآرى الثافق (متوفى ١٣١ هـ) ناى ايك فحض ن لكها:

''و أما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأثمة الأربعة جوازه '' اوراگرسنت خير واحديس سے بوتوائمهار بعد كنزديك قرآن كى تخصيص جائز ہے۔

(الاحكام في اصول الاحكام ج عص ٢٣٧)

على بن عبد الكائى السبك نے كها: "و فيها بحث ان: الأول في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و فيه مذاهب أحدها الجواز مطلقاً و هو المنقول عن الأثمة الأربعة و اختاره الإمام و أتباعه منهم المصنف "اوراس من دو حشي بين: اول قرآن كي فرواحد كرات تخصيص كاجواز اوراس ميل كي نداجب بين جن ميل سي الك يه به كم مطلقاً جائز به اور بيائم اربعه سي منقول به اوراس امام اوران كر بعين بشمول (اس كتاب كي) مصنف نے افتياركيا به درالابها بي فرح المنها بي على منها بي اوسول

مقَالاتْ<sup>©</sup>

الى علم الاصول للبيعاوي ، تصنيف أسبكي ج عص الداء الفصل الثالث بحواله المكتبة الشامله )

۱۸۲ ه میں فوت ہونے والے محمد بن اساعیل الامیر الصنعانی کے کلام کا خلاصہ بیہ کہ ائمہ اربعہ اور جمہور کے نز دیک قرآن کی تخصیص خبرِ واحد کے ساتھ جائز ہے۔

و كيصة اجلبة السائل شرح بغية الآمل (اصول الفقدص ٣٢٩)

ان حوالوں اور امام ابوطنیفہ کے سچ قصے سے ثابت ہوا کہ قرآن کی تخصیص سیح حدیث کے ساتھ جائز ہے، چاہے خیر واحد ہی کیوں نہ ہوجبکہ عبدالعلی محمد بن نظام الدین الانصاری (تقلیدی) نے علائے لکھا ہے: ''لا یجوز عندالحنفیة تخصیص الکتاب بخبر الواحد ''حفیہ کے نزد کی خیر واحد کے ساتھ قرآن کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ د کیھے فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ج اس ۳۹۹)

ائمه اربعه کے خلاف چلنے والے ان تقلیدی حنفیوں نے بینظریہ کہاں سے لیا ہے؟ اس کا جواب ابو حامد محمد بن محمد الغزالی (متوفی ۵۰۵ صصاحب احیاء علوم الدین) کے قلم سے پیش خدمت ہے:

غزال نے کہا: ''قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن با حبار الآحاد فإن الخبر لا يقطع باصله بحلاف القرآن ''معتزله نے کہا: قرآن كے عوم كي تخصيص خبرواحد كے ساتھ نہيں كى جائے گى ، كيونكه قرآن كے برخلاف ، خبراصل كے لحاظ سے قطعى نہيں ہوتى ۔ (البخول من تعليقات الاصول م ۲۵۲)

ابتمیں (۳۰) مثالیں پیشِ خدمت ہیں ،جن سے بیٹابت ہوتا ہے کہ سجے حدیث

مقالات <sup>®</sup>

(خبرواحد) کے ساتھ قرآنِ مجید کی تخصیص کرنا بالکل جائز ، حجے بلکہ ضروری ہے:

افرآنِ مجیدے ثابت ہے کہ (حلال جانوراگر) مردار (ہوجائے تو) حرام ہے۔ جبکہ خبرواحدے ثابت ہے کہ سمندر کائر دار (یعنی مجھلی) حلال ہے۔

د كيھئے يہىم مضمون (شروع والاحصه) مثال دوم\_

ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ فَاقْطَعُوْ آ أَيْدِيَهُمَا ﴾ اور جوكوئى
 چور ہومردیا عورت ، تو كاث ڈ الوان كے ہاتھ۔ (المائدہ:٣٨، ترجم عبدالقادرد ہوى ١٣٨)

اس ایت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرقتم کی چوری میں ہاتھ کاٹ ویٹا چاہئے لیکن صحیح حدیث میں ایک خاص نصاب مقرر کیا گیا ہے، جس سے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا۔ نیز دیکھتے یہی مضمون (شروع والاحصہ) مثال پنجم۔

٣) سيدنا يوسف عاييًا كوأن كے بھائيوں نے (بطور تعظیم) سجدہ كيا تھا۔

( د کیچئے سور هٔ پوسف: ۱۰۰)

اس آیت کے عموم سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کو سجد ہ تعظیمی کرنا جائز ہے جبکہ سجے حدیث (خبر واحد) میں آیا ہے کہ رسول الله مُنالَّیْنِ نے فر بایا: ((فانی لو أمرتُ أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها.)) إلى لیست کی کو کھم دیتا کہ غیر الله کو کورت (بیوی) کو کھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجد ہ کرے۔

(سنن ابن باجه:۱۸۵۳، وسنده حسن وصححه ابن حبان ،الموارد : ۱۲۹۰، والحا کم ۱۲۶۴، کل شرط التحیین ووافقه الذہبی ) تن سب بیرین

معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ میں سجد و تعظیمی کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔

٤) ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾

اورحلال موئيس تم كو، جو ان كيسوايي \_ (النساء:٢٢٣ جرعبدالقادرص١٠٠)

آیتِ فدکورہ کے عموم سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں فدکورہ حرام رشتوں کے علاوہ ہر ورت سے نکاح حلال ہے کی سے خاہر ہوتا ہے کہ اور ہر سول الله سَائِیْوَا ہے کہ سے نکاح حلال ہے کیکن میں اور بھتی ہے۔ کہ سول الله سَائِیْوَا ہے کہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے اور خالہ بھانجی سے ( بھی بیک

وقت) نکاح کرنے سے منع فر مایا ہے۔ دیکھیے سیح بخاری (۵۱۰۸)وصیح مسلم (۱۳۰۸)

معلوم ہوا کہ اس خاص ولیل کی وجہ سے بیک وقت بیوی کی پھوپھی یا بیوی کی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے: "اللہ کہر کھتا ہے تم کو تمہاری اولا دیس ، مرد کو حصہ برابر دو عورت
 (السام: ۱۱ برجہ عبد القادم ۹۲)

اس آیت کے عموم سے ظاہر ہے کہ کافر بیٹا اسے مسلمان باپ کاوارث ہوسکتا ہے جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ ((ولا یوث الکافر المسلم .)) اور مسلمان کا کافروارث نہیں ہوتا۔ (صحح بناری:۱۷۲ صحح مسلم:۱۱۱۴، تقم داراللام:۱۳۳۰ واللفظ لد)

ارشادِ باری تعالی ہے: " کس نے منع کی ہے رونق اللہ کی ، جو پیدا کی اُسنے اپنے بندوں کے واسطے، اور سھری چزیں کھانے کی؟" (الاعراف: ۳۲ برجمۂ عبدالقادر ۱۸۲۰)

اس آیت کے عموم سے ثابت ہوتا ہے کہ مُر دوں کے لئے ریشی لباس پہننا مطلقاً حلال ہے لیکن صدیث سے ثابت ہے کہ رئیشی لباس عورتوں کے لئے حلال اور مُر دوں کے لئے حرام ہے لہٰذا خاص کے مقابلے میں عام پیش کر کے مردوں کے لئے ریشم کو مطلقاً حلال قرار دینا غلط ہے۔

الشدتعالی نے فرمایا: "تو کہد، میں نہیں پاتا، جس تھم میں کہ جھے کو پہنچا، کوئی چیز حرام،
کھانے والے کو، گریہ کہ مردہ ہویالہو پھینک دینے کا، یا گوشت سؤرکا، کہ وہ تا پاک ہے، یا
گناہ کی چیز، جس پر پُکا رااللہ کے سواکسی کا نام۔ " (الانعام: ۱۳۹۱، ترجمہ عبدالقادر ص ۱۷۸)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ صرف چار چیزیں حرام ہیں حالانکہ سی احادیث سے گدھوں، کتوں اور درندوں وغیرہ کاحرام ہونا ثابت ہے۔

ارشادِباری تعالی ہے: ﴿ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعْی ﴾ اور بیکه آدمی کووبی ماتا ہے جو کمایا۔ (النجم: ۳۹، ترجم عبدالقادر ص ۱۳۳۷)

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اُس کے اپنے اعمال کا ہی اجر ملتا ہے

لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بیٹا بیٹی اپنے والدین کی طرف سے جج کر سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھئے مجاری (۱۸۵۲) وصحیح مسلم (۱۱۳۹، تیم دارالسلام:۲۲۹۷)

 ۹) ارشادِ باری تعالی ہے: '' اور میت کے ماں باپ کو ہرائیک کو دونوں میں چھٹا حصہ جو چھوڑ مرا،اگر میت کی اولا د ہے۔'' (انساء:۱۱، ترجہ عبدالقادر ۱۳)

آیتِ مٰدکورہ سے ثابت ہے کہ اگر مرنے والے کی اولا د ہوتو اس کے والدین میں سے ہرایک کومیت کی وراثت میں سے چھٹا حصہ ماتا ہے کین صدیث میں آیا ہے کہ سلمان کا کافر وارث نہیں ہوتا۔ (دیکھے فقرہ:۵)

لہٰذااس خاص حدیث کی رُو سے کا فر والدین اپنے مسلم بیٹے کی وراثت سے محروم رہتے ہیں۔

• 1) ارشادِ باری تعالی ہے: ''اے ایمان دالو! جب تم اُٹھونماز کوتو دھولوا پنے منہ، اور ہاتھ کہنیوں تک...''الخ (المائدة: ٢ برجم عبدالقادرص ١٣١)

آیتِ مذکورہ سے ظاہرہے کہ ہرنماز کے لئے وضو کرنا چاہئے، حالانکہ مجے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک وضو کے ساتھ کی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں بشرطیکہ وضوٹوٹ نہ جائے۔ ۱۱) ارشادِ باری تعالی ہے: اللہ تصمیس تمھاری اولا دکے بارے میں تکم دیتا ہے: ایک مرد

کا حصہ دوعور توں کے برابر ہے۔الخ (النہ ہناا)

نيز الله تعالى نے فرمايا: "أوروارث مواسليمان دا وُدكا" (أنمل:١٦، ترجه عبدالقادر ٥٥٥)

ان آیات کے عموم سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کی وراثت ہوتی ہے۔ جبکہ سیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّیْمُ نے فرمایا: (( لا نورٹ ، ما تر کنا صدقة . )) ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جوچھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔

(صحح بخارى:۳۴،۳۴، صحح مسلم: ۵۸ ۱، دارالسلام: ۴۵۷۹)

۱۲) ارشاد باری تعالی ہے: ' وہی ہے، جس نے بنایا تمہارے واسطے جو کھوز مین میں ہے۔' (القرق:۲۹، ترجم عبدالقادر ص ۸)

اس آیت کے عموم سے ظاہر ہوتا ہے کہ مُر دوں کے لئے سونا پہننا حلال ہے، جبکہ سیح حدیث سے ٹابت ہے کہ مُر دوں کے لئے سونا پہننا حرام اور عور توں کے لئے حلال ہے۔ ۱۳) ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ''اور اللہ نے حلال کیا سودااور حرام کیا سود''

(البقرة: ۵۸، ترجمه عبدالقادرص ۵۸)

اگرکوئی مخص اس آیت کے عموم سے استدلال کر کے بیہ کیے کہ" ایک کلوگندم کے بدلے میں دوکلوگندم لینا جائز ہے" تو ہم کہیں گے کہ تمصارااستدلال باطل ہے، کیونکہ صدیث میں آیا ہے: ((والبو بالبو ... إلا سواء بسواء عیناً بعین فمن زاد أو ازداد فقد أربسی )) گندم کے بدلے میں گندم ... مگر برابر برابر ،نفذ أنفذ پھرجس نے زیادہ دیایا زیادہ لیا تو اُس نے سودی کاروبارکیا۔ (میچمسلم:۱۸۸۱،داراللام:۲۰۱۱)

15) ارشاوبارى تعالى ب: "اورجن كوطاقت ب، توبدلا جائ ايك فقير كا كهانا"

(البقره:۱۸۴ ، ترجمه عبدالقادرص ۳۵)

اگر کوئی مخص اس آیت سے استدلال کرے کہ طاقت در ہے گئے آدمی کے لئے روزے کے بدلے میں کفارہ (ایک فقیر کو کھانا کھلانا) جائز ہے تو عرض ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس آیت کاعموم منسوخ ہے۔ دیکھے تیجے بخاری (۵۰۷) لہٰذااب شرعی عذر والے کے سواہر شخص پر روزہ فرض ہے۔

10) ارشاد باری تعالی ہے: 'اورجس جگہتم ہوا کرو، پھیرومندای کی طرف'

(البقره:۱۳۴، ترجمه عبدالقادرص ۲۸)

اگر کوئی هخص به که که هروقت هرحالت میں بیت الله کی طرف بی اپنا زُخ رکھنا چاہئے تواس کا جواب بیہ ہے: اس سے مراد حالت ِنماز میں بیت الله کی طرف زُخ کرنا ہے۔ و یکھنے صحح مسلم (۵۲۵، دارالسلام: ۱۱۷۱) اور صحح بخاری (۴۰)

۱۶) ارشادِ باری تعالیٰ ہے:''حرام ہواتم پر، مُر دہ'' (المائدہ ۳۰ ترجم عبدالقادر ۱۳۰۰) لینی مُر دارحرام ہے جبکہ حدیث سے ثابت ہے کہ مُر دار کی کھال دباغت سے پاک

مقَالاتُ<sup>©</sup>

ہوجاتی ہے۔د کیصے سی بخاری (۱۲۹۲) ویج مسلم (۳۲۳، دار السلام: ۸۰۲)

لہٰذامُردار( علال جانور جو ذ مج کئے بغیر مرجائے ) کی کھال دباغت کے بعد استعال کرنا جائز ہے۔

انبیعورت اورزانی مرد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے: ﴿ فَاجْلِدُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

جبکتی احادیث سے ثابت ہے کہ شادی شدہ زانی مردادر شادی شدہ زانی عورت، دونوں کو پھر مار مار کرقتل ( لیعنی سنگسار ) کیا جائے گالہٰذارجم کی خاص سزا کے مقابلے میں عموم قرآن سے استدلال باطل ہے۔

14) ارشادِ بارى تعالى ہے: " تو مارومشركول كو جہال پاؤ" (التوبه: ۵، ترجم عبدالقادر سلاما)

اس آیت کریمه میں مسلمانوں سے جنگ کرنے والے مشرکوں کو ہر جگوقل کرنے کا تھم ہے جبکہ دوسری آیت میں آیا ہے کہ'' اور نہالڑ واُن سے مجد الحرام (کے) پاس، جب تک وہ نہالٹری تم سے اس جگہ۔'' (البقرہ: ۱۹۱، جمہ عبدالقادر د بلوی سے)

معلوم ہوا کہ خاص کے مقابلے میں عام سے استدلال کر ناغلط ہے۔

اس آیت میں مشر کہ عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے جبکہ دوسری آیت میں اہلِ کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح حلال کیا گیاہے۔

د يکھئےسورۃ المائدہ (آیت:۵)

ویہ وروہ مل مدور ایس بین اور علی اللہ کا بیٹا کہنے والے پولی سیحی بہت بروا شرک کرتے ہیں اور رسول اللہ من اللہ کا بیٹا کہنا تھا۔! رسول اللہ من اللہ کا اللہ کا بیٹا کہنا کہنا کہا تھا۔! • ۲) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' اور پُر چھتے ہیں تم سے تھم حیض کا ۔ تو کہہ، وہ کندی ہے، سوپرے رہو عورتوں سے حیض کے وقت، اور نزدیک نہ ہوائن سے جب تک کہ پاک نہ

مووين<sup>"</sup> (البقره:۲۲۲، ترجمه عبدالقادر<sup>م ۲۲</sup>۳)

آیتِ ندکورہ میں حیض والی عورتوں سے دُورر بنے کا حکم ہے حالانکہ حیجے حدیث سے ثابت ہے کہ یہاں دُورر بنے سے مراد جماع سے دورر ہنا ہے، نہ یہ کہ مطلقاً اُن سے دُورر ہا جائے۔ دیکھنے حیجے مسلم (۳۰۹، وارالسلام: ۲۹۳)

لہٰذاحیض والیعورتوں کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا حلال ہےاوران کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا ئز ہے۔

۲۱) ارشادِ باری تعالی ہے: ''اور طلاق والی عورتیں انتظار کروائیں اینے تیک تین حیض کے ۔'' (ابقرہ: ۲۲۸ برجم عبدالقادر ۲۵۰)

معلوم ہوا کہ مطلقہ عورت کی عدت تین حیض تک لیعنی تین مہینے ہے۔ حالانکہ دوسری آیت سے قابت ہے کہ تمل والی مطلقہ عورت کی عدت وضع حمل (لیعنی بچہ یا پکی پیدا ہونے) کے بعد ختم ہوجاتی ہے۔ دیکھئے سورۃ طلاق (آیت:۴)

۲۲) ارشادِ باری تعالیٰ ہے:'' پھراگراس کوطلاق دے،تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اسکے بعد حبتک نکاح نہ کر ہے کسی خاوند سے اسکے سواء'' (القرہ:۲۲۰، ترجمۂ عبدالقادر ۲۲۰)

اس آیت ہے اگر کوئی شخص استدلال کرے کہ'' تین علیحدہ طلاقیں ملنے کے بعدا گر مطلقہ عورت بطور حلالہ کی شخص سے نکاح کر کے طلاق لے لیت وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہوجاتی ہے۔'' تو عرض ہے کہ بیاستدلال باطل ہے۔سیدنا ابو ہر یرہ ڈائٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیڈ نے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پرلعنت بھیجی ہے۔

(منداحية ارسم ٢٠١٠ م ١٨٤٠ دسنده حسن وحجه اين الجارود برول ية في المنتلى ٢٨٨٠)

سیدنا ابن عمر دلالٹیز نے حلالہ کے بارے میں فرمایا: رغبت کے بغیر کوئی ٹکار نہیں ،ہم اے (حلالہ کو)رسول الله مَنالِیْلِیَم کے زیانے میں زنا سیجھتے تھے۔

 مقالات <sup>©</sup>

دیے کے بعد) الله اُس روح کوروک لیتا ہے جس پرموت کا فیصله کرتا ہے۔ (الزمر: ۲۲) جبکہ میں جبکہ میں جبکہ میں جبکہ میں جبکہ میں اوح کو تائی جاتی ہے۔ (مسنف این آئی ہے۔ (الزم ہے۔ اُلی ہے۔ ا

٣٤) الله تعالى كاارشاد ب: ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِعبًا مَّوْقُونًا ﴾ بيئك مومنوں پرنماز، وقت پرفرض بـ (المنام: ١٠٣)

اس آیت کے عموم سے ثابت ہے کہ پانچ نماز وں کو اُن کے اپنے اوقات میں پڑھنا فرض ہے کیکن میچ احادیث سے ثابت ہے کہ عرفات (حج والےون) میں ظہر وعصر کی دونوں نمازیں جمع نقذیم کر کے پڑھناسنت ہے۔

د كيفي مسلم (جهم ١٣١٨ م ١٢١٨ برقيم دارالسلام: ٢٩٥٠م ٥١٥ ب)

عرفات سے واپسی کے بعد مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی جمع تا خیر مسنون ہے۔ د کیلے صبحے بخاری (۱۲۸۲) صبح مسلم (۱۲۸۹)

مزیرتفصیل کے لئے دیکھئے انہامہ الحدیث حضرو (عدد۵۲مس ۱۵۔۲۵)

٧٥) ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِيٰ ﴾ تو نبيس منا سَلمَامُر دوں كو\_

(النمل: ٨٠٠رَ جمه شاه عبدالقادر ص٢٢٣)

جبکتیج احادیث ہے تابت ہے کہ مُر دہ، دفن ہوجانے کے بعد،اپنے پاس ہے واپس جانے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

مقَالاتُ<sup>®</sup>

و کیسے سی بخاری (۱۳۲۸ ۱۳۷۸) اور سیح مسلم (۱۳۵۰، تم دارالسلام :۲۲۱۷) منتبیه: اگرکوئی کیچ کداس کی سند میں عبدالاعلی بن عبدالاعلی راوی ضعیف ہے، تواس کے

دوجواب ہیں:

اول: عبدالاعلیٰ ثقه وصدوق راوی تھے، جمہور محدثین نے اُن کی توثیق کی ہے للذابعض محدثین کی جرح جمہور کی توثیق کے مقالبے میں مردود ہے۔

دوم: عبدالاعلی اس روایت میں مفرذ بیس سے بلد اُن کے علاوہ یکی حدیث بزید بن زریع اور عبدالوہ اب بن عطاء دونوں نے سعید بن افی عروب سے بیان کی ہے۔ سعید بن افی عروب کے علاوہ یکی حدیث شیبان بن عبدالرحن نے مفسر قرآن قادہ رحمداللہ سے بیان کی اور قادہ کے علاوہ کی حدیث شیبان بن عبدالرحن نے مفسر قرآن قادہ در مداللہ سے بیان کی اور قادہ کے ساع کی تصریح مسلم میں موجود ہے لبذا اس حدیث پر منکرین حدیث کی مرتم کی جرح مردود ہے۔ دالمحدللہ

۳۶) ارشادِ باری تعالی ہے:'' حلال ہوئے تم کوچو پائے مولیثی ، سوااسکے جوتم کو سنا دیں گے'' (املائدہ: امتر جمہ عبدالقادر ۲۰۰۷)

یہ بات عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ گدھا ایک چو پایہ مولیثی ہے لیکن گدھے کا حرام ہوتا صحیح حدیث ہے تابت ہے لہٰذا اس آیت کے عموم ہے گدھے خارج ہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ پی جس پر (فن کے کو ت ) اللہ عَلَيْهِ ﴾ پی جس پر (فن کے کوت ) اللہ کانام لیاجائے، اُسے کھاؤ۔ (الانعام: ۱۱۸)

جبا جماع ہے کہ مجوی کا ذبیح ترام ہے۔ دیکھیے مغنی این قدامہ (جوص ۱۳۱۳ مسئلہ ۷۷۵۲) معلوم ہوا کہ آیب فدکورہ کے عموم سے استدلال کر کے مجوی کے فد بوحہ جانور کو حلال قرار

ويناغلط ہے۔

منبید: جباجماع سے عام کی خصیص جائز ہے توضیح حدیث سے بدرجہ اولی عموم قرآن کی خصیص جائز ہے۔

٠٠٠ . ارشاد باری تعالی ہے: جس نے برائی کمائی اوراس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہ

مقالات<sup>®</sup>

لوگ دوزخی میں، وہ بمیشددوز خیس میں گے۔ دیکھے سورة البقرة (آیت: ۸۱)

اگرکوئی خارجی اس آیت سے استدلال کر کے بیہ کیے کہ تمام دوزخی (چاہے کا فرتھ یا مسلمان) ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تو ہم کہیں گے کہ تمصارا استدلال باطل ہے کیونکہ سیجے اصادیث سے ثابت ہے کہ مسلمان دوزخیوں کو شفاعت وغیرہ کے ذریعے سے اور آخر کار دوزخ سے نکالا جائے گا۔

متنبیہ: آیت ِندکورہ میں سیرد اور خطیرہ کے عموم کواگر شرک و کفر سے خاص کر لیا جائے تو پھرعرض ہے کہ کفارومشر کین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

۲۹) الله تعالی نے مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا: تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہوئے فر مایا: تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، جہنم کا ایندھن ہیں ...سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
د کے مصے سورة الانہایا و (آیت: ۹۹،۹۸)

ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ کفار ومشرکین کے معبود جہنم میں جائیں گے اور دوسری آیتوں سے ثابت ہے کہ نیک لوگ جہنم ہے وُ دراور محفوظ رہیں گے۔ ۔

د كيميئ سورة الانبيآء (آيت: ١٠٢،١٠١)

ثابت ہوا کہ خاص دلیل کے مقابلے میں عام دلیل پیش کرنا باطل ومردوو ہے۔ • ۳) ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ فَاقْمَرَةُ وَا مَا تَیسَّمَ مِنَ الْقُدُّ انِ ﴿ ﴾ پس قرآن میں ہے جوآسان ہو(نماز میں) پڑھو۔ (المول:۲۰)

آیتِ مٰدکورہ کے عموم سے ثابت ہوا کہ نماز میں مطلق قراءت فرض ہے جبکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیرنماز نہیں ہوتی ۔و کیھئے سچے بخاری (۷۵۲)

اس خاص دلیل سے معلوم ہوا کہ مطلق قراءت سے مراد سورہ فاتحہ کی فرضیت ہے اور دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ باتی قراءت فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس طرح خاص دعام کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں مثلاً فرشتوں کا اہلِ زمین (اہلِ ایمان) کے لئے استغفار مانگنا (دیکھے سورۃ الشوریٰ: ۵ ،اور سورۃ المؤمن آیت: ۷)

مقالات<sup>©</sup>

حفیت کی طرف منسوب فرقے بھی ان بہت ی تخصیصات کوشلیم کرتے ہیں اور بعض جگہ بغیر کسی شرعی دلیل کے خود تخصیص بھی بنالیتے ہیں مثلاً:

ا: ارشادِ باری تعالی ہے کہ شرکین نجس ہیں لہذااس سال کے بعد مجد حرام (بیت الله) کے قریب بھی ندآئیں۔ دیکھئے سورة التوبد (۲۸)

اس کے مقابلے میں حنفیہ کے زور کیک محبوحرام میں ذمی کا فر کا داخلہ جائز ہے۔

د كيهيئة الهدابيه ( اخيرين ص٣ ٢٥ كتاب الكرامية ) درمختار ( ٢٥٣/٥) شرح السير الكبير (١٩٣١) الاشباه والنظائر لا بن نجيم ( ٢٦/٢ ١) احكام القرآن للجصاص ( ٨٨/٣) بحواليه الفقه الاسلامي وأدلية ( ٩٨٢/٣)

۲: قرآن مجید میں سُودکوحرام قرار دیا گیا ہے گر حنفیہ کے نزد یک دارالحرب میں مسلمان کے نے سود کھانا جائز ہے۔ دیکھئے الہدایہ (اخیرین ص۲۸ باب الربوا)

س: قرآن وحدیث ہے تابت ہے کہ قاتل کو بانی میں ڈبو کر قل کیا جائے گالیکن حفیہ کے نزدیک اگرکوئی شخص کی بالغ یا نابالغ کو پانی میں ڈبو کرقل کر دی تو اس سے قصاص نہیں لیاجائے گا۔ دیکھے الہدایہ (اخیرین ص ۲۹ ۵، باب مایوجب القصاص و مالا بوجب )

۲: قرآن سے ثابت ہے کہ چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گالیکن حفیہ کے نزدیک اگرکوئی شخص کی جگہ نقب لگا کر داخل ہواور سارا مال لے کراپنے ساتھی کے حوالے کر دے جو مکان سے باہر تھا، تو دونوں کے ہاتھ نہیں کائے جائمیں گے۔ (دیکھے الہدایہ اولین ص ۱۵ میاب ایقطع نے و مالا مقطع )

اگریہ لوگ خوداین باطل قیاسات کی بنیاد پرعموم قرآن کی تخصیص کر دیں تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی شخص شجے ضرو واحد سے قرآن کی تخصیص کر دیں تو ان کے بن جا تا ہے۔ سجان اللہ! کیسا انصاف ہے!

اس ساری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی تخصیص تھیجے حدیث ( قیمِ واحد ) کے ساتھ جائز ہے اور خاص دلیل عام دلیل پر مقدم ہوتی ہے لہٰذا خاص کے مقاطبے میں عام دلیل بھی پیش نہیں کرنی جائے۔ مقَالاتْ <sup>©</sup>

# ظهورامام مهدى:ايك نا قابل تر ديد حقيقت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

صحح اورحن احاديث مباركة عن ثابت بكر قيامت سے بہلے ، مسلمانوں كا أيك 
خليف ہوگا جس كے دوريس الله تعالى زمين كوعدل وانصاف سے بعروے گا۔اس خليف كالقب 
امام مهدى ہادر انھى كے دور ميس (بنى اسرائيل كى طرف بيعيج گئے )سيدناعينى بن مريم 
علينيل آسان سے زمين بي نازل ہوں گے۔امام مهدى كے ظہور كے بارے ميں بعض صحح و

سيدناابو مريره وظافؤ عروايت بكدرسول الله مظافيظ في فرمايا:

حسن احاديث باحواله وصحيح درج ذيل بين:

((كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم؟))

تمهارا أس وقت كيا حال بوگا جب ابن مريم تمهارے درميان نازل بول كے اور تمهاراامام تم ميں سے بوگا؟ (محج بناري: ٣٣٣٩م جمع مسلم: ١٥٥٥ تر قيم دارالسلام: ٩٣٩٢)

اس حدیث میں امام سے مراد (ایک تول میں) امام مہدی آخرالزمان ہیں۔ د کھیے''ا کمال اکمال المعلم'' کمحمد بن خلیفہ الوشتانی الا بی (شرح اُبی علی صحیح مسلم جام ۴۵۰، کتاب الا بمان حدیث:۲۲۴)

حافظ ابن حبان نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہزو**ل عیسیٰ بن مریم تک اُمت میں** امامت (خلافت وحکومت )رہے گی ۔

و كيهيئة الاحسان (١٥ مر١٦٣ ح٢٠ ١٨ ، دوسر انسخه :٩٤٧٣)

منبید: بعض روایات مین 'فسام کمه بن کالفظ آیا ہے، جس کی تشری میں امام محمد بن عبد الرحمٰن بن افی ذیب المدنی رحمہ الله (متوفی ۱۵۸ه ) نے فرمایا: 'فسام کمه به مکتساب رب کسم عسز و جسل و سنة نبیت کسم مُنْتِ الله ''پھروه (سیدناعینی مَالِیّالی) تحماری امامت

مقالات<sup>®</sup>

( حکومت ) کریں گے: تمھارے رب عزوجل کی کتاب اور تمھارے نبی مَثَالِظِیَمُ کی سنت کے ساتھ۔ (معیمسلم، کتاب الایمان: ۲۳۸، تم مراد السلام: ۳۹۳)

﴿ سيدناجابر بن عبدالله الانصارى والله عبد الله على المنظم المنظم الله على الله الله على الله الله على الله على المحق ظاهرين إلى يوم المقيامة)) قال: ((فينزل عيسى بن مريم مَلْكُ فيقول أميرهم : تعال صلّ لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.))

میری امت کاایک گروہ قیامت تک ہیشت تن پر قبال کرتے ہوئے غالب رہے گا، پھرعیسیٰ بن مریم منافیظ نازل ہوں کے تو اُن (مسلمانوں) کا امیر کیے گا: آئیں! ہمیں نماز پڑھائیں تو وہ فرمائیں کے نہیں ہتم ایک دوسرے پرامراء ہو، اللہ نے اس اُمت کونضیلت بخش ہے۔ (معجمسلم: ۱۵۲، دار السلام: ۳۹۵)

حدیث ندکوریس امیرے مرادمبدی ہیں۔

و يكھيئے مرقا ة المفاتيح شرح مشكلو ة المصابح لملاعلى القارى (٩ ر٣٣١م ح ٥٥٠٥)

الله من عبدالله الله الله الله الله الله الله من الله عبدالله الله من الله من

((يكون في آخر امتي خليفة يحثي المال حثيًا ولا يعدّه عدًّا.))

میری اُمت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو (لوگوں میں) سے بغیر مال اُڑ اسے گا لیتی تقسیم کرے گا۔ (میح مسلم: ۲۹۱۳، داراللام: ۲۳۱۵، شرح النة للبغوی ۱۸۲۸، ۸۵ م ۲۸۱۸ باب البدی وقال: نعد اصدیث میج "الخ)

اس حدیث میں خلیفہ سے مرادامام مبدی ہیں۔

الله ما الاستعدالخدرى والنفيز من روايت م كرسول الله من النفير في المرايا:

((یخرج فی آخر آمتی المهدی ، یسقیه الله الغیث و تخرج الأرض نباتها و یعطی المال صحاحًا و تکثر الماشیة و تعظم الأمة ، یعیش سبعًا أو ثمانیًا یعنی حججًا. )) میری اُمت کے آخریس مهدی آئے گاجس کے لئے اللہ بارشیس نازل

مقالات<sup>®</sup>

فر مائے گا اور زمین اپنی نباتات اُگل دیے گی ،عدل وانصاف سے مال تقسیم کرے گا ،مولیثی زیادہ ہوجا کیں گے اور اُمت کا غلبہ ہوگا ،وہ (اپنے ظہور کے بعد) سات یا آٹھ سال زندہ رہے گا۔ (المعدرک ۸۵۸٬۵۵۷ تصریم ۸۸۷۳ مسند سمج )

> اسے حاکم اور ذہبی دونوں نے سیح کہاہے اور اس کی سند سیح ہے۔ نیز دیکھنے حجیمسلم (۲۹۱۳، دارالسلام: ۲۳۱۵)

سیدناعلی بن ابی طالب رفی شور سے روایت مے کرسول الله مال فی فی ایا:
 ((المهدي منا أهل البيت ، يصلحه الله في ليلة .))

مہدی مارے الل بیت میں سے ہاللہ أساميك رات میں درست كردے گا۔

(منداحدار۸۴ ح۹۳۵ وسندهسن بسنن ابن مليه:۸۵،۳)

اس حدیث کی سندهسن لذانہ ہے۔ پاسین انعجلی الکونی اور ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ دونوں جمہور محدثین کے نز دیک ثقہ وصدوق ہونے کی وجہ سے حسن الحدیث تتھ اور اُن پر جرح مردود ہے۔ نیز دیکھئے سنن الی داود ( ۴۲۸۳ وسندہ حسن )اوریہی مضمون فقرہ: ۸

- سیده امسلمه فرایخ سے روایت ہے کہ رسول الله مَن این الله می این ( السمهدي من عتر ميں الله می الله میں عتر تعی من ولد فاطمة .)) مهدى مير سائل بيت ميں سے : فاطمه کی اولا ديس سے مو گا۔ (سنن ابی داود: ٣٨٨ وسنده حن سنن ابن ابد ٢٠٨١)
- ے سیرناعبداللہ بن مسعود ولا للنے سے روایت ہے کہ بی ما الله فی ایا: (( لا تسله سید الله بیتی ، یو اطئ الله نیا۔ أو لا تنقضی الله نیا۔ حتی یملك العرب رجل من أهل بیتی ، یو اطئ السمه اسمی . )) ونیا أس وقت تك ختم نہیں ہوگی جب تك عربول كاباوشاه (حاكم) مير السمه اسمی . )) ونیا أس وقت تك ختم نہیں ہوگی جب تك عربول كاباوشاه (حاكم) مير الله الله عن الله عن

اس مدیث کے راوی قاری عاصم بن ابی الغو والکونی رحمداللہ جمہور کے نزد کیک موثق

مقَالاتُ

ہونے کی وجہ سے حسن الحدیث مصلبندا أن پرجرح مردود ہے اور باقی سند سیح لذات ہے۔ فاكدہ: فطر بن خليفه (صدوق حسن الحديث و تقد الجمہور) وغيره كى روايات ميں بياضافه بھی ہے كہ آپ سُلَّ اللَّيْمُ نے فرمايا: ((واسم أبيه اسم أبي .)) اور اس كے باپ كانام ميرے باپ كے نام پر ہوگا۔ (مصنف ابن الی شیبہ نمی محروام التقليدي ۲۹۲/۲۹۲ ح ۲۸۸۰۲ وسنده حسن ،

نیز د کیسے میچ این حبان (الاحسان:۱۵۸۵ ، دوسرانسخه:۱۸۲۴ ، موار دالظمآن:۱۸۷۸) لینی امام مهدی کانام محمد بن عبدالله بوگا۔

﴿ سیدناعلی والنیز سے روایت ہے کہ نبی مثالیز اسے فرمایا:

((لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله عزوجل رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملنت جوراً .)) اگردنياش عصرف ايك دن باتى ره گيا تو بهى الله تعالى مير ايل بيت مين سے ايک آدمی مبعوث فرمائے گا جودنيا كوعدل وانصاف سے (اس طرح) بحرد ) مجرد ) بحرد ) بحرد ) بحرد ) بحرد کا جس طرح وہ ظلم وستم سے بحری ہوئی تھی۔

(سنن الي داود ٢٨٨٣ وسنده حسن ، فطرين خليفه حسن الحديث وباتى السندسيج)

سیده عا تشرصد یقد فرانی سے روایت ہے کرسول الله مَالینیم نے فرمایا:

((العجب إن ناسًا من أمتى يؤمون البيت بوجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم .)) تعجب بكرمرى أمت مل بعض لوگ قريش كانك آدمى برحمل كرنے كے لئے بيت الله كار ثركري كري كرس نے بيت الله مل پناه لے ركئى ہوگى پحر جب وہ بيداء (مقام) پر پنچيس كے تو زمين ميں دھنساد يے جاكيں گے۔ (مجمسلم:۲۸۸۸،داراللم:۲۲۲۲)

سیده امسلمه فالغیا سے روایت ہے که رسول الله مالیفی نے فرمایا:

(( يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم .)) ايك پناه ليخ والابيت الله من بناه كا پهراس يرايك تشكر تملدكر ركا، جب وه

مقالات<sup>®</sup>

بیداءزمین (مقام) پر پنچیں گے تو آخیں دھنسادیا جائےگا۔ (سیح مسلم: ۲۸۸۲، دارالسلام: ۲۲۸۰)

ان احادیث مرفوعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی کا ظہور متواتر
احادیث سے ثابت ہے اوربیالیا تھے ہے جس میں کئی تم کا شک وشبہیں ہے۔
بہت سے علمائے کرام نے ظہور مہدی والی احادیث کو متواتر قرار دیا ہے مشلاً:
ا: حافظ ابوالحسین محمد بن الحسین الآبری البحری

*ان بد*ان، بان الایران، از ان

( فع البارى در مهم معمد معمد والمناد المديد لا بن القيم ص ١٨١١ (١٨٢ م

٢: محد بن جعفر بن ادريس الكتاني (نقم المتناثر من الحديث التواتر ص ٢٣٦ -٢٨٩)

تفصیل کے لئے دیکھئے ڈاکٹر عبدالعلیم بن عبدالعظیم البستوی کی کتاب "المهدي المنتظر

في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة "(ص٣٠٣)

اب امام مهدى كے بارے مل بعض آثار پیش خدمت بين:

ا: سیدناعلی دالین نے فرمایا: فتنہ ہوگا، اس میں اوگ اس طرح تییں سے جس طرح سونا بھٹی میں تبتا ہے البذا اہل شام کو بُر اند کہو کیونکہ اُن میں ابدال ہیں اور شای ظالموں کو بُر اکہو... پھر اوگ قال کریں ہے اور انھیں فلکست ہوگی پھر ہاشی ظاہر ہوگا تو اللہ تعالیٰ انھیں دوبارہ باہم شیر وشکر بنادے گا اور اپنی نعتوں کی فراوانی فرمادے گا پھر لوگ اس حالت پر ہوں ہے کہ دجال کا خروج ہوگا۔ (المد در کیلئ کم ہم ۱۳۵۸ مرمدہ کے محرفی میں کا دوافقالذہی) میں عبداللہ بن عباس دلائی نئے فرمایا: مجھے اُمید ہے کہ ایک دن الیا آئے گا کہ ہم: اہل بیت میں سے ایک نو جوان الزکا ظاہر ہوگا، اُس پر فتنے آئیں کے لیکن وہ فتنوں سے بچا رہے گا، وہ اس اُمت کا معاملہ سیدھا کردے گا۔ النی (اسنن الواردة فی الفن و فوائکھا والسائد

وأشراطهاللداني ج ٥ص ٢٣٠ اح ٥٥٩ وسنده حسن مصنف ابن الي شيبه ١٥١٦ ١٩٢ ٢٥٠)

سيدنا ابن عباس والنيئ سروايت بك د منا ثلاثة : منا السفاح و منا المنصور و منا المنصور و منا المنصور و منا المهدي "بهم ش سے تين بين: خون بهانے والا ، جس كى مروكى جائے گى اور مهدى - منا المهدي "بهم ش سے تين بين خون بها نے والا ، جس كى مروكى جائے گى اور مهدى - منا المهدى المهدى

مقالات <sup>©</sup>

۳: ایک صحابی سے روایت ہے کہ اس وقت تک مہدی ظاہر نہیں ہوں گے جب تک نفس زکید آل نہ ہوجائے ... الخ (مصنف ابن الی شیبر ۱۹۹۵ ر ۱۹۳۲ سرمندہ حن)

٣: سيدتا عبدالله بن عمروبن العاص والفيئة نے اہل كوف كے بارے ميں فرمايا:

''فإنهم أسعد الناس بالمهدي ''كوفدوا لےمهدى كساتھ خوش بخت بول ك\_

(الفتن للداني ۵۸٫۵۰۱۰۵۹۱۱ مدر ۵۷۸ وسنده حسن)

ان احادیث اور آثار کا خلاصہ ہے کہ قیامت سے پہلے محد بن عبد اللہ الفاظمی الباشی تام کے ایک خلیفہ ہوں گے جنسیں امام مہدی کہتے ہیں، اُن کے زمانے میں سیدناعیلی عَالِیَا اِللہ موں کے اور رُوئے زمین پردینِ اسلام کا غلبہ ہوگا۔

متعددعلائے کرام نے ظہور امام مہدی کی احادیث کوسیح و ثابت قرار دیا ہے مثلاً امام تر غدی، حافظ ابن حبان ، حاکم ، عقیلی اور ذہبی وغیر ہم ۔ دیکھئے مولا نامحمد منیر قمر نواب الدین حفظہ اللہ کی کتاب: ' نظہور امام مہدی ایک اٹل حقیقت''

منعبید: ایک روایت مین آیا به که رسول الله منافظیم فرمایا: 'و لا السمهدی إلا عیسی بن مویم ''اورعیلی بن مریم کےعلاوہ مهدی نبیس - (سنن ابن ماجه ۱۳۹۹) بیروایت جاروجہ سے ضعیف یعنی مردود ہے:

ا: حسن بھری رحمہ الله ملس تصاور بدروایت عن سے ہے۔

m: ابان بن صالح نے حسن بھری سے بی حدیث نہیں سی ۔

۲۰: محدثین کرام میں سے کسی نے بھی اس روایت کوسچے نہیں کہا بلکہ بیمی ، حاکم اور ذہبی

وغیرہم نے اسے 'مکر''لعنی ضعیف ومردود قرار دیا ہے۔

د كيصيّ ميري كتاب بخر تخ النهلية في الفتن والملاحم (مخطوط ص١٠٤١ ح ١٠٠٥)

(۱۲/فروری۲۰۰۹ء)

# برشگونی اور نحوست کچی بھی نہیں ہے رسول الله مَالیّٰیْ نِے فرمایا: ((لا طیرة.)) کوئی بدشگونی نہیں ہے۔

(صحح بخارى:٥٤٥٣، ٥٤٥ مجم مسلم:٢٢٢٣، ترقيم دارالسلام: ٥٤٩٨)

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ (( لا منسؤم )) کوئی بدشگونی اور تحوست نہیں ہے۔(سنن التر ندی التر ندی التر ندی التر الت

معلوم ہوا کہ دین اسلام میں بدشگونی اور نوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بعض ناسمجھاور جابل لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے جواپنے ول ود ماغ میں بدشگونیوں اور نوست کے جال بچھائے بیٹے ہیں۔ تو ہمات کی دنیا میں رہنے والے بھی میں بچھتے ہیں کہ آج فلال منحوں آدمی ہمارے سامنے آگیا تھا لہٰذا آج کا دن بہت خراب رہے گا بجھی میہ کہتے ہیں کہ اگر منگل یابدھ کے دن کوئی سفر یا کام شروع کیا تو بہت نقصان ہوگا۔ بعض میہ کہتے ہیں کہ صفر کے مہینے میں بوئی نحوست اور 'دشتیرہ تیزی' ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بعض میہ بھتے ہیں کہ دوعیدوں کے درمیان شادی کرنا غلط ہے۔ ان وہمی لوگوں کی میساری با تیں فعنول ہیں اور قرآن دھ دیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

جن روایتوں میں عورت وغیر ہا کے بارے میں نحوست کا ذکر آیا ہے،ان سے بیا اصطلاحی نحوست مراد نہیں بلکہ مطلب صرف بیہ ہے کہ دنیا میں عام قل وفساد عورت، جائیداد ادر گھڑ سواروں (فوج) کی وجہ سے ہوتا ہے۔

مقَالاتْ®

## اصحاب الحديث كون؟

ابوطام ربرکة الحوزی الواسطی نے کہا: میں نے مالک اور شافعی کی افضلیت کے بارے میں ابواكحن (على بن محمد بن محمد بن الطيب )المغازلي (متوفى ٣٨٣هه ) \_ مناظره كيا، چونكه ميں شافعی المذ ہب تھالہذا شافعی کوافضل قرار دیا اور وہ مالکی المذہب یتھے لہذا انھوں نے مالک (بن انس) کوافضل قرار دیا، پھرہم دونوں نے ابومسلم (عمر بن علی بن احمد بن اللیث) اللیثی ا بخارى (متوفى ٢١٣م ها ٢٨٨ هـ) كوفيصله كرنے والا ثالث (جج) بنايا تو انھوں نے شافعی کوافضل قرار دیا، پس ابوالحن غصے ہو گئے اور کہا: شایدتم اُس (امام شافعی ) کے ندہب پر ہو؟ انهون (امام ابوسلم الليثي البخاري رحمه الله) في مايا: "نحن \_أصحاب الحديث\_ الناس على مذاهبنا فلسنا على مذهب أحدولو كناننتسب إلى مذهب أحد لقيل:أنتم تضعون له الأحاديث جم اصحاب الحديث بين، لوك بمار عذابب يربين، ہم کی کے مذہب پڑئیں ہیں اور اگر ہم کی ایک مذہب کی طرف منسوب ہوتے تو کہا جاتا کہ تم اس (غدب) کے لیے حدیثیں بناتے ہو۔ (سوالات الحافظ التلاقی خیس الحوزی ص ۱۱۸ سے ۱۱۱ معلوم ہوا کہاصحاب الحدیث (الل الحدیث) کسی تقلیدی ند ہب مثلاً شافعیت اور مالکیت کے مقلد نہیں تھے بلکہ قرآن وحدیث پڑ کم کرنے والے تھے۔اس عظیم الثان حوالے کے بعد بھی اگر کوئی شخص بیہ دعوی کرے کہ اصحاب الحدیث شافعیت و مالکیت وغیرہا کی تقليد كرنے والے تھے(!) تو شخص اپناد ماغی معائند كروالے۔ تنبيه: امام ابوسلم الليثي ثقه تتے رد كيھئے ميري كتاب الفتح لمبين في تحقيق طبقات المدلسين (ص۵۸ ت-۹۰ ۳/۹) اورسیراعلام النبلاء (۲۰۸۸)

امام احمد بن خبل رحمه الله فرمايا: "صاحب الحديث عند المن يستعمل المحديث عندا من يستعمل المحديث "جمار في المام المحديث "جمار في المام المحديث "جمار في المام المحديث "جمار في المام المحديث المرادى وقد والمبالم المحمد المرادي وقد والمبالم المحمد المرادي وقد والمبالم المحمد المرادي والمرادي وا

مقالات<sup>®</sup>

## حق کی طرف رجوع

تع تابعی امام سعید بن الی برده بن الی موی الاشعری رحمه الله نے اسپے دادا سیدنا ابوموی الاشعری والنی کے نام سیدناعمر والنی کا خط نکالا،جس میں لکھا ہواتھا:

"لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم و إن الحق لا يبطله شي و مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل "تم في كل جوفيط كياتها اكر (آج) اس بين نظر ثانى كر لي الماور يحيح كي طرف تمهارى را بنما كي بوگي توشق كي طرف رجوع كرف سي بهي نتركنا كيونكم حق قديم ب،اسيكوكي چيز باطل نبيس كرتى اور باطل بين ضد جهي شرك كي طرف رجوع كرف مين في الراد و تالي المناهدين في المرف رجوع كرف مين في المرف رجوع كرف مين في المرف رجوع كرف و مين المرف رجوع كرف و مين المرف و المرف ا

اس سُیج موتی اور فاروتی کلام کی سند سعید بن الی بردہ تک سیح ہے، ان کے شاگرد ادریس بن بزید بن عبدالرحمٰن الاودی ثقہ تھے۔ د سکھئے التقریب (۲۹۲)

سعید کے پاس دہ کتاب بعنی خط تھا جوسید ناعمر نے سیدنا ابومویٰ الاشعری والفخوٰ کی طرف بھیجا تھا، جےسعید نے (اپنے والد ابو بردہ رحمہ اللہ ہے) حاصل کیا تھا اور کتاب سے روایت و جادہ ہونے کی وجہ سے حجے و ججت ہے۔ دیکھئے مندالفاروق لابن کثیر (۲۲۲۲،۲۵۵ می ۵۴۷) حافظ ابن القیم فرماتے ہیں: یہ کتاب جلیل الثان ہے، اسے علماء کی طرف سے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ (اعلام الموقعین ص 22 فیصل: النوع الرابح من أنواع الرائی المحود)

یمی وہ بنیادی منج ہے جس پرہم ہرونت رواں دواں ہیں اور ماہنامہ الحدیث حضرو کے منج ہے۔ امام ابوطنیفہ کے بارے میں ملا مرغینانی نے بار بار کھھا ہے کہ فلاں مسئلے سے امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا۔ مثلاً دیکھے البدایہ (جاص ۲۱) شخ البانی رحمہ اللہ کے رجوع اور تراجعات والی کتاب ایک یا دوجلہ وں میں چھپی ہوئی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جوا پی غلطی معلوم ہوجانے کے بعدی کی طرف لوٹ آئے۔

### شعاراصحاب الحديث

[ شعاراصحاب الحدیث امام ابواحد الحاکم الکبیررحمداللد (متوفی ۲۷۸ه) کی بہترین تصنیف ہے، جس کا ترجمہ و تحقیق پیش خدمت ہے۔ اس کتاب کی سندعر بی متن کے شروع میں نہ کور ہے اور تھے ہے۔ ]

الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد و آله أجمعين .

سب تعریفیں الله رب العالمین کے لئے ہیں۔

(سيدنا) محد (مَثَاثِيْنِم) اورآپ كى تمام آل پردرود (وسلام) مو\_

- الله تعالی نے فرمایا: مونین صرف وہ لوگ ہیں جب الله کا ذکر کیا جائے تو وہ ڈرجا کیں اور جب الله کا آیتیں اُن کے سامنے پڑھی جا کیں تو اُن کا ایمان زیادہ ہوجائے اور وہ اپنے دب پرتو کل (بھروسا) کرتے ہیں۔ (الانفال:۲)
- اور فرمایا: اُسی نے مونین کے دلوں میں سکون نازل کیا تا کہ اُن کا ایمان زیادہ ہوجائے۔(افتے ہم)
- اورالله تعالی نے فرمایا: اور جولوگ ہدایت یا فتہ ہوئے (تو) ہم نے اُن کی ہدایت زیاوہ
   کردی اور اُخیس تقوی عطا فرمایا۔ (محمد ۱۷)

### باب(۱)اس دلیل کاذ کر کدایمان دل میں ہوتاہے

عبدالله (بن معود را للغيرة) سے روایت ہے کہ رسول الله مَا الله عَلَیم نے فرمایا: جنت میں کوئی
 ( بھی ) ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہواور ( جہنم کی ) آگ میں کوئی ( بھی ) ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابرایمان ہو۔

(۵) صحيح مسلم (كتاب الأيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ح19)

مقالاتط

 عبدالله (بن مسعود داللين ) سے (ئی)روایت ہے کہ نی مَالْ فَیْمِ نے فرمایا جنت میں کوئی ( بھی )اپیا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہواور (جہنم کی ) آگ میں کوئی (بھی )اپیاشخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابرایمان ہو۔

باب(۲)اس دلیل کا ذکر کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتاہے

 عیر بن حبیب (داشیهٔ) نے فر مایا: ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، کہا گیا کہ اس کی زیادتی اور کمی کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی حمد تبیج بیان کرتے ہیں یہ (ایمان کی زیادتی ) ہےاور جب ہم غافل ہوجاتے ہیں تو ( اُسے ) بھول جاتے ہیں یہاس (ایمان) کی کی ہے۔ (اس حدیث کے راوی) ابونصر التمار (عبد الملك بن عبدالعزيز النسائي) نے فرمایا: ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔

 (امام) احد بن طنبل (رحمه الله) نے ایمان کی کی وزیادتی کے بارے میں عمیر بن حبیب (داللید) سے روایت کیا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ان (سیدناعمیر داللید) سے کہا گیا کہاس کی زیادتی اورنقصان (کمی) کیا ہے؟ تو انھوں نے فر مایا: جب ہم اللّٰد کو یاد کرتے ہیں تواس کی حمد <del>وسیج</del>یمان کرتے ہیں ہے اس کی زیادتی ہے۔ جب ہم غافل ہو جاتے ہیں اوراُسے ضالع کردیتے اور بھلادیتے ہیں یہاس کا نقصان ہے۔

۹) ابن عباس ( را النافغة ) سے مروی ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٢) محيم مسلم (كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ١٥)

<sup>(2)</sup> حس، الايمان الم شيبر كتاب الإيمان :١٢) عبدالله بن احمد بن عبل (كتاب السنة : ١٨٠، ١٢٨) آجرى (الشريعة ص١١١) اورييل (شعب الإيمان: ٥١) في حياد بن سلمست روايت كياب- يزيد بن عمير بن صبیب کی توثیق کے لئے ویکھے سائل عمر بن مثان بن الی شیب ، <sup>70 تعق</sup>ی

<sup>(</sup>٨) حسن، ديم مح مديث سابق: ٤

<sup>(</sup>٩) اسناده ضعيف جداً، اس ابن ماجد المقدم، آخر: باب في الايمان ح٢٠) في عبدالو باب بن مجابد روایت کیا ہے، بیعبدالوہاب بالاجماع متروک ہے۔ (ویکھے تہذیب المتہذیب المعردیس) اسے سفیان اوری وغیرہ نے کذاب قرار دیا ہے۔ (التریب:۳۲۹۳)

• 1) ابو ہریرہ ( دافتر کا اسے مروی ہے کہ انھوں نے فر مایا: ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔

11) ابوالدرداء ( بلاتنیز ) سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔

17) عبدالرزاق (بن مام الصنعاني رحمالله) فرمايا كميس في (امام) ما لك (بن

انس )، اوزاعی ، ابن جریج ، (سفیان )الثوری اور معمر (بن راشد ) کوبیفر ماتے ہوئے سنا

ہے کہ ایمان قول وعمل ( کانام ) ہے، زیادہ اور کم ہوتا ہے۔

17) (امام) مالك (بن انس: صاحب الموطأ) سے روایت ہے كه انھوں نے فرمایا: ايمان زياده اوركم موتا بــالله تعالى فرمايا: ﴿ لِيَزْ دَادُوْ آ إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ ﴾ تاكدان كے ايمان پرايمان زيادہ بوجائے۔(الفتيم)

اورابراہیم (علیہ السلام) نے فربایا:

﴿ رَبِّ آرِنِي كَيْفِ تُحْيِ الْمَوْتَلَى ۚ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۚ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِّيَطُمَئِنَّ

(١٠) معیف ہے۔اسے عبداللہ بن احمد (السنة: ٦٢٢) آجري (الشريعة ص١١١) اور بيتي (شعب الايمان: ٥٥) نے اسامیل بن عمیاش ہے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن ربید کی حافظ ابن حمان (الثقات ۵/ ۲۷) کے علاوہ کسی نے ممى توشق نبيس كى لهذاه وجمول الحال ب\_والشاعلم

(۱۱) ضعیف ہے۔ اے عبداللہ بن احمد (النة: ۹۲۳) نے اساعیل بن عیاش ہے بیان کیاہے، ابن ماجہ کے ہاں اس روایت کا ایک دوسرار مگ ہے۔ ( روا کدابن القطان ح ۵۷) حارث سے مراد ابوحییب بن حارث بن تحر ب (و كيمية شعب الايمان: ٥٣،٥٣) ابوحاتم نے بياشاره كيا ہے كہ حارث بن قمر نے ابوالدرداء سے ( كچھ ) نہیں سالہذار سندمنقطع ہے۔

(۱۲) سندمج ب،ات تری فعبدالرزاق بیان کیا بر (الشریدس ۱۱۷)

(۱۳) ال كاسترضعيف ...

اسحاق بن محمد الفروى حافظ كى وجد سے ضعیف ب،اس جمهور محدثين فيضعيف قرار ديا ہے،اس كى روايات (جن ک کل تعداد تین ہے ) می بخاری میں متابعات میں ہیں۔ حاکم (۹۰/۴) نے اس کی روایات کو می کہا ہے۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اے میرے رب! مجھے دکھاؤ کہتم کس طرح مُر دوں کو زندہ کرتے ہو؟ کہا: کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا: کیوں نہیں! (یقین) ہے لیکن میں اپناول مطمئن کرتا چاہتا ہوں۔ (البترة: ١٦٠) (مالک نے) فرمایا: پس اُن کے دل کا اطمینان ، ایمان کی زیادتی ہے ، اور راوی نے باقی حکایت (بیان) کی (جمعے یہاں حذف کردیا گیاہے۔)

ایکی بن سلیم (الطائلی رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ ابن جرتے ، مالک ، محمہ بن مسلم (الطائلی ) ، محمہ (بن عبر و بن عبان ، ثنیٰ (بن معاذ) اور سفیان الثوری فر ماتے سے کہ ایمان قول وکمل (کانام) ہے۔

باب(۳)اُس دلیل کاذ کر کہ قر آن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے 10) (سفیان)بن عیبینہ (رحمہ اللہ)سے روایت ہے کہ

میں نے ستر سال سے ،عمر و بن دینار سمیت اپنے (تمام) اساتذہ کو (یہی) فرماتے ہوئے سناہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے۔

(۱۳) اس کی سند حسن ہے۔ اے لا لکائی نے اصول اعتقاد الل النة والجماعة (۸۴۸،۸۴۷) میں حمیدی عن کیا بن سلیم کی سند نظل کیا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا: حمیدی نے مجلی بن سلیم سے جوروایت کیا ہے وہ صحیح ہے۔ کی بن سلیم کی سند سے نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا: ۱۹۹۸)

(۱۵) اس کی سنرحسن ہے۔ اسے پیمنی (الاساء والصفات ص ۲۲۵ و نیخة اخری ص ۳۱۵) نے اس کتاب کے مؤلف ابواجمد الحام کے اس کتاب کے مؤلف ابواجمد الحام کے ایس کے الحام کی کوابن حبان نے نقات (۱۹۵۸) میں ذکر کیا اور بخاری نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ (ویکھنے الثاری الکبر ۳۸۸ سرخلق افعال العباد: ۱) لبذاو وحسن الحدیث ہیں۔

مقَالاتُ<sup>©</sup>

### بابنمبر(۴)

17) (امام) احمد بن حنبل رحمه الله) سے پوچھا گیا که آپ خلافت کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: ابو بکر، عمر، عثان ، اور علی (خلفائے راشدین ہیں، رضی الله عنبم اجمعین)

کہا گیا: گویا آپ سفینہ (ولائفیئ) والی حدیث کے قائل ہیں؟ تو انھوں نے فربایا: ہیں سفینہ (ولائفیئ) کی حدیث اورایک دوسری چیز کا قائل ہوں۔ ہیں نے (احادیث کی ردشی ہیں) دیکھا کہ ابو بکر اورعثان (ولائفیئا) کے زمانے ہیں علی (ولائفیئا) نے اپنے آپ کوامیر الموشین نہیں کہا اور نہ نمازوں اور حدود کے قیام کا اجتمام کیا۔ پھر ہیں نے دیکھا کہ عثان (ولائفیئا) کی شہادت کے بعد انھوں بیکام کئے تو مجھے علم ہوگیا کہ اس وقت وہ اس بات کے متحق ہوگئا جس کے وہ بہلے نہیں ہے۔

#### 17) ابورجاء تتيه بن سعيد (رحمه الله) في مايا:

(دین اسلام کے) اماموں کا (اہل) اسلام اور (اہل) سنت میں یہی تول مُسلّم ہے کہ اللہ کے فیصلے پر (کمل) رضامندی ، اس کے احکامات کی اطاعت اور حکمتوں پر صبر (کیا جائے) ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ، اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اُس پڑھی اور جس شے منع کیا ہے اُس سے اجتناب ، خلوص (اور سیح نیت) کے ساتھ (صرف) اللہ کے لئے (نیک) عمل کرنا۔ دین میں جھڑے ، شک اور مجاد لے ترک کر دینا: موزوں پر مسح کرنا اور ہر خلیفہ کے ساتھ مل کرکافروں سے جہاد کرنا۔ کہتے جہاد کا ثواب ملے گا اور اُس (خلیفہ) کی بُر ائی اُس پر ساتھ مل کرکافروں سے جہاد کرنا۔ کہتے جہاد کا ثواب ملے گا اور اُس (خلیفہ) کی بُر ائی اُس پر

<sup>(</sup>۱۲) اس کی سندهس ہے۔

اسے بیعتی (کتاب الاعتقادص ۳۳۱) نے مؤلف کتاب ابواحدالحا کم سے روایت کیا ہے۔اس کے راوی ابوعروبہ الحرانی ثقہ تھے،ان سے شیح کی بدعت فابت نہیں ہے کہار کہ غلوفی التعقیع کا الزام؟!

<sup>(</sup>۱۷) اس کی سند معجع ہے۔

مقالات <sup>®</sup>

(ہی) ہے۔ جمعہ وعیدین کی نماز با جماعت ہر نیک وبد کے پیچھے پڑھنا۔ اہل قبلہ میں سے جو شخص فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھنامسنون ہے۔ ایمان قول وعمل ہے اور ایمان کے درجات ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے ہم اہل قبلہ میں ہے کسی کو بھی جنت وجہنم کا (صراحثا بالجزم) مستحق قرار نہیں ویتے ۔ اور اہل تو حید میں سے کسی محض پر (جنتی یا جہنمی کی ) قطعی گواہی نہیں دیتے اگر چہرہ کمیارہ گناہوں کا مرتکب ہو۔

ہم مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرتے اگر چہدہ (باہم) کڑائیاں کریں، جو شخص امت پرخروج کا قائل ہے جاہے کوئی بھی ہو،ہم اُس سے بری ہیں۔

اس امت میں نبی (مَثَّلَیْمُ اِک بعد سب افضل ابو کر میں پھر عمر پھر عثمان (پھر علی الله عنہ الجعین ) صحابہ کرام کی پُر ائیاں بیان کرنے سے (مکمل) اجتناب کیا جائے۔ ہم اُن میں ہے کہ ایک کاذکر بھی پُر ائی کے ساتھ نہیں کرتے اور نہ کسی کی تنقیص کرتے ہیں۔ ہم اُن میں ہے کہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ عَلَیْ ہیں ، اُنھیں برق سبحہ کر تصدیق کرنا ، رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْ ہیں ، اُنھیں برق سبحہ کر تصدیق کرنا ، رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْ ہیں ، اُنھیں برق سبحہ کر اللہ علی مدیث کا منسوخ ہونا معلوم ہوجائے تو ناسخ برعمل کیا جائے گا۔ عذا برقبر ت ہے۔ (اعمال کا) میزان (میں تو اللہ جانا) حق ہے۔ حوض (کوثر) حق ہوادر (امت کے گناہ گاروں کے لئے ) شفاعت تو تو ہوالے نکے گا، رجم ت ہے دیکھو کہ کوئی شخص درج ذیل علاء سے محبت کرتا ہے تو سبحہ لوکھو کہ کوئی شخص درج ذیل علاء سے محبت کرتا ہے تو سبحہ لوکھو کہ کوئی شخص درج ذیل علاء سے محبت کرتا ہے تو سبحہ لوکھو کہ کوئی شخص درج ذیل علاء سے محبت کرتا ہے تو سبحہ لوکھو کہ کوئی شخص درج ذیل علاء سے محبت کرتا ہے تو سبحہ لوکھو کہ کوئی شخص درج ذیل علاء سے محبت کرتا ہے تو سبحہ لوکھو کہ کوئی شخص درج ذیل علاء سے محبت کرتا ہے تو سبحہ لوکھو کہ کوئی شخص درج ذیل علاء سے محبت کرتا ہے تو سبحہ لوکھو کہ کوئی شخص درج ذیل علاء سے محبت کرتا ہے تو سبحہ کرتا

سفیان الثوری، مالک بن انس، ایوب السختیانی، عبدالله بن عون، یونس بن عبید سلیمان التیمی، شریک القاضی، ابوالاحوص، الفضیل بن عیاض، سفیان بن عیینه، لیث بن سعد، (عبدالله) بن المبارک، وکیج بن الجراح، یجی بن سعید (القطان)، عبدالرحمٰن بن مهدی، یجی بن یجیٰ بن یجیٰ (النیسا بوری) احمد بن حنبل اوراسحاق بن راجوییه-

مقالات <sup>©</sup>

اگر کسی آ دمی کو دیکھو جو آھیں شکوک میں مبتلا سمجھتا ہے تو جان لو کہ وہ صراطِ متنقیم سے بھٹکا ہوا ہے۔ بھٹکا ہوا ہے۔اگروہ آھیں مشبہہ کہ تو اس شخص سے پچ جاؤ، بیجمی ہے۔ اگروہ آھیں مجمر ہ کہتو بیرتقد بریکا منکر ہے۔

ایمان کے (مختلف) درجات ہیں: ایمان قول جمل اور نیت کا نام ہے۔ نماز ایمان میں سے ہیں۔رائے سے تکلیف دہ میں سے ہیں۔رائے سے تکلیف دہ اشیاء کا ہٹانا ایمان میں سے ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاں اقر ار، حدود اور وراثت کے لحاظ سے مونیین ہیں۔
اللہ نے انھیں بہی نام دیا ہے اور ہم پنہیں کہتے کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی بلاشک مومن ہی
ہیں۔ ہم' دعنداللہ'' کا دعوی نہیں کرتے اور ہم یہ (بھی ) نہیں کہتے کہ (ہماراایمان) جبریل
ومیکا ئیل کے ایمان جیسا ہے کیونکہ ان دونوں کا ایمان تو مقبول ہے۔
ہم قدری (منکر تقدیر) رافضی اور جمی (امام) کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔

اورجس ناس آيت: ﴿ إِنَّنِي آنَا اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِنَّا فَاعْبُدُنِي ﴾

بے شک میں اللہ ہوں ،میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہیں میری عبادت کرو۔[طہ:۱۳] کو مخلوق کہا اُس نے بقیناً کفر کیا ، اللہ تعالیٰ نے موئ (علیہ السلام) کو مخلوق کی عبادت کا تھم نہیں دیا تھا۔

(يد)معلوم بكالله ماتوي آسان بر،ايع عرش يرب جبيا كرارشادب:

﴿ اَكِرَّ حُمَّنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَاى ۞ لَهُ مَافِى السَّمْوَاتِ َوَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَاى ﴾

رحمٰن عرش پرمستوی ہوا، آسانوں وزمین اور ان کے درمیان اور گہرائیوں میں جو کچھ ہے اس کا ہے۔ (ط.۵)

جنت اورجہنم دونوں مخلوق ہیں ۔ بید (مجھی ) فنانہیں ہوں گی ۔ نماز اللہ کی طرف ہے تمام رکوعوں ، مجدوں اور قراءت کے ساتھ فرض ہے ۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

### 14) نصر بن على الجيضى (رحمه الله) في فرمايا:

میں سفینہ (وٹائٹنے) والی صدیث پرعمل کرتا ہوں اور رسول الله مَنَّالِیَّیْمِ کے بعد ابو بکر ،عمر ،عثان ، اور علی (حُنِّ اُنْدُمِ ) کی تقدیم (وفضیلت ) کا قائل ہوں۔ (احمد ) بن صنبل کا قول بھی یہی ہے اور انھوں نے حدیث سفینہ کو ججت سمجھا ہے۔

19) یجی بن معین (رحمهالله)نے فرمایا:

قر آن الله کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے ، اور بار بار فرمایا: اس اُمت میں نبی (مَنَالِیَّیْمِ) کے بعد سب سے بہتر ابو بکر پھر عمر پھرعثان پھرعلی (جُناکِیْمُنَمُ) ہیں۔ یہی ہمارا قول ہے اور یہی ہمارا غد ہب ہے۔

باب(۵)اس بات کی دلیل کیمل کے وقت نیت کے بغیر ممل کا کوئی اعتبار نہیں ہے

٢) عمر بن الخطاب ( والنفية ) سے روایت ہے کدرسول الله منافقة لم نے فرمایا:

اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہرآ دمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے پس جواللہ اور رسول کے لئے (ہی) ہوتی رسول کے لئے (ہی) ہوتی ہے ۔ اور جو محض دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے گھر ہارچھوڑ تا ہے تو اس کی ہجرت اس کی ہجرت اس کے ہجرت اس کی ہجرت اس کے لئے ہوتی ہے۔

.....

ات بخارى (كتاب الأيمان والنذور ، باب النية في الأيمان ٢٢٨٩ ) اودسلم (كتاب الأمارة ، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله ح٤٠٠) في عبدالوباب التم كاستحباب طلب الشهادة في سبيل الله ح٤٠٠) في عبدالوباب التم كاستحباب طلب الشهادة في سبيل الله

<sup>(</sup>۱۸) اس كى سند مي هم بالوالحن على بن محمد (حمشاذ) بن حنو بد بن لهر النيسا بورى اور محمد بن اليب بن يجي بن الضريس دونوں ثقت تے۔ و يكھئے سيراعلام اللهلاء (۱۵ر ۳۲۹،۳۱۸ ۱۳۸۹)

<sup>(</sup>۱۹) اس کی سندسی ہے۔

<sup>(</sup>۲۰) متنق عليه

مقالات<sup>©</sup>

# باب (۲)اس کی دلیل که نماز اور وضوایمان میں ہے ہیں

۲۱) ابوما لک الاشعری (ولائنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّالَّیْمُ نے فرمایا: وضوآ دھا ایمان ہے۔ الجمد لله میزان کو بھر دے گی۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے اور صبر روشن ہے۔ قرآن تیری دلیل ہے یا تجھ پر جمت ہے۔

باب (۷)اس کی دلیل که وضو کے بغیر الله نماز قبول نہیں کرتا اور نه خیانت

## کے مال سے صدقہ قبول کرتا ہے

۲۲) (عبدالله) بن عر (طَاللهُ ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَاللهُ عَلَیْم نے فرمایا: الله تعالی، وضو کے بغیرنماز قبول نہیں کر تا اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول کرتا ہے۔

باب(٨) جو شخص اپنی شرمگاه کو ہاتھ لگائے اُس پر (اعضاء کا) دھونا (لیعنی

وضو) فرض ہے اوراس کا کتاب وسنت سے بیان کہ (یہاں) ہاتھ سے چھونا

### (مراد)ہے

۳۳) الله عزوجل نے فرمایا: اگر ہم کاغذ پر کھی ہوئی کتاب بھے پرنازل کرتے تو یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے۔ (الانفال: 2)

**۲۶**) پس ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔

۲۰) ارشاد باری تعالی ہے:

اے ایمان والو! جب تم نماز کے (ارادے کے ) لئے کھڑے ہوجا دکتو اپنے چہرے دھولو .....(سے لے کر)اور(اگر)تم عورتوں کوچھوو پھر پانی نہ پا دکتو تیم کرلو۔(المائدہ:۲)

(۲) است سلم (كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ٢٢٣٥) في ابان بن يزيد العطار سيروايت كياب - (٢٢) است مسلم (كتاب الطهارة ، باب و حوب الطهارة للصلوة ٢٢٣٧) في ساك بن حرب سيروايت

کیاہے۔

مقالات <sup>©</sup>

٢٦) ابو ہررہ ( روافت ) سے روایت ہے کہ نبی مثالی کے فرمایا:

برآ دی کو ضرور بالضرور زناہے ( کیمے ) حصہ ملتا ہے ، فر مایا: آنکھ کا زنا (فحاثی و بے حیا کی کی طرف ) نظر ( کرنا ) ہے۔ ہاتھ کا زنا چھونا ہے ، دل خواہشات گھڑ کر اُن میں مگن رہتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کردیتی ہے۔

۲۷) عبداللد (بن عمر طالعین ) فرمایا کرتے تھے: آدمی کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا اور اُسے اپنے ہاتھ سے ہاتھ سے میشو ناملامست میں سے ہے۔ پس جو محف اپنی بیوی کا بوسہ لے گایا اپنے ہاتھ سے (بنظر شہوت) اسے جھولے تو اسے وضو کرنا جائے۔

۲۸) عبدالله بن مسعود (اللهنه ) مروى ب:

بوسہ لینا ملامت (چھونے) سے ہواوراس سے وضو (لا زم) ہے ملامت جماع کے علاوہ ہے۔ علاوہ ہے۔

(۲۲) اس ک سند**مج** ہے۔

برروایت می این فزیمه (اردم ۳۰) میں ہاور غالبًا وہیں سے صاحب کتاب نے اسفق کیا ہے۔ اسے ابن حیان (الاحیان، ۲۵-۲۸۹) نے بھی میچ قرار دیا ہے۔

(۲۷) همچ ہے۔

اے امام مالک (الموطاً ارسم ح ۱۳) وغیرہ نے امام زہری سے بیان کیا ہے اور داقطنی (۱۲۲۱) نے "صحیح" قراردیاہے-

(۲۸) سیجے۔

اے عبد الرزاق (المصن : ۲۹۹، ۵۰۰) این انی شیبر (المصنف ۱۹۸۱) طبر انی (الکبیر ۲۸۵/۹) این جریر الطمری (النفیر ۲۵/۵) دارقطنی (۱۲۵۱) اور بیمتی (۱۲۷۱) نے اعمش سے بیان کیا ہے۔اسے دارقطنی نے سیح کہا۔ بیمتی وغیرہ کے بال اس کا ایک سیح شاہد بھی ہے۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

باب (۹) اس کا ذکر کدا ذان دودود فعہ ہے اور اقامت ایک ایک دفعہ ہے ۲۹) انس (بن مالک دلی شیئر) سے روایت ہے:

بلال ( ﴿ اللَّهُ يَا ﴾ كو تعمم ديا كيا ( تقا ) كه اذ ان دو هرى كهيں اور اقامت اكبرى كهيں \_

انس ( والثينة ) سے روایت ہے کہ بلال ( والثینة ) کو حکم دیا گیا ( قطا ) کہ اذان دو ہری کہیں اورا قامت اکبری کہیں سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔

انس (طالفی ) سے (بی) روایت ہے: بے شک نبی مَنَّالْتِیْمُ نے بلال (طالفی ) کو حکم دیا تھا کہ دوہ اذان دو ہری کہیں اورا قامت اکہری کہیں۔

٣٧) ابن عمر (رثانية) نے فرمایا:

رسول الله مَثَاثِينَةٍ كَن مانے ميں اذان دو ہرى ہوتى تقى اورا قامت اكبرى ہوتى تقى \_

(٢٩) اسم ملم (كتاب الصلوة ، باب الأمر بشفع الأذان وابتار الإقامة ح٣٥٨) في وبيب بن خالد كاسند عدوايت كياب - نيزو كيمير آفي والى حديث: ٣٠

(۳۰) متغق عليه

بردوایت مندالداری (۱۷۱۱) پس باورمفنف نے عالبًا وہیں سے استقل کیا ہے اورامام بخاری نے سلیمان بن حرب سے دوایت کیا ہے۔ (کتاب الأذان ، باب الأذان مثنی مثنی مثنی ۲۰۵)

نيزد كيصئ حديث سابق:٢٩

(۳۱) میچے ہے۔

اسے نمائی (کتاب الأذان ، باب تنبیة الأذان ح ٦٢٨) في عبد الوباب التقلى سے روايت كيا ہے۔ اس كى اصل منفق عليہ في در كھيے ٢٥٠،٢٩

(۳۲)اس کی سند مجمح ہے۔

ات دا قطنی (۱۲۳۹) نے عبدالکریم بن الهیثم وغیرہ سے روایت کیا ہے۔ دیکھئے حدیث ۳۳۰

62 مقَالاتُ

٣٣) ابن عمر ( وايت ب : رسول الله مَا الله عَلَيْمَ كَ زمان مين اذان ( ) کلمات) دودود فعہاورا قامت ( کے کلمات )ایک ایک دفعہ تھے۔سوائے اقامت کے اس کے کلمات (قد قامت الصلوٰ ق) دود فعہ کیے جاتے تھے۔

ہم جب ا قامت سنتے تو وضو کرتے اور نماز کے لئے چلے جاتے تھے۔

**؟ ٢**) ابومحذوره (طافئة) سے روایت ہے کہ نبی سَائِیْنِم نے اضیں (درج زیل) اذان سکھائی تھی:

" الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدً ؛ رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله يُعروه ووباره أشهد أن لا إله إلا الله اورأشهد أن محمدًا رسول الله (دودووفعه) كتر تق پر حي على الصلوة (دووفعه) اور حي على الفلاح (دووفعه) كت تح ـ الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ."

 ابومحذوره ( دلائنی ) سے روایت ہے کہ رسول الله منافی منے میں کے قریب آ دمیوں کو تھم دیا کہ اذان کہیں ، توانھوں نے اذان کہی آپ کوابومحذورہ (طالِقَیْ) کی اذان پیندآئی تو آپ نے انھیں بیاذان سکھائی۔

اللُّه أكبر اللُّه أكبر ، اللُّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

(٣٢) اس كى سندهسن ب-

اے ابوداود (۵۱۰،۵۱۰) نے شعبہ سے روایت کیا ہے اور ابن فزیمر (۳۷۴) ابن حبان (الاحمال: ۱۲۷۳، ١٦٧٥) عاكم (١٧٨١) اور ذهبي وغيرتهم في حجى قرار ديا --

(٣٢) اے مسلم (كتاب الصلوة باب صفة الأذان ٣٤٩) في معاوين بشام الدستوائي بروايت كيا

(٣٥) مي جرار اود (كتاب الصلوة ، باب كيف الأذان ٥٠٢٦) ترزى (١٩٢) أما في (١٣٢) اورا بن ماہر (۷۰۹) نے ہمام بن کچیٰ ہے بیان کیا ہے۔امام ترندی نے فرمایا:''محسن صحیح''

مقالات <u>®</u> مقالات <u>\*</u>

لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، حي على الصلوة حي على الصلوة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، اورا قامت دوبرى بوتى شي \_

باب(۱۰)اس کی دلیل کہ بسم اللہ الرحلٰ الرحیم (سورت توبہ کےعلاوہ) ہرسورت کی آیت ہے اور اسے نماز میں پڑھنا واجب (فرض) ہے ۳۲) انس (ڈٹائٹئے) سے روایت ہے:

ُ رسول الله مَثَالِثَيَّمُ پر (ایک دفعہ )غثی کی حالت چھاگئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سراُ مُعایا تو لوگوں نے اس مسکراہٹ کے بارے میں پوچھا؟

آپ نے فرمایا : محمد (مَثَالِیُمُ ) پر اہمی ایک سورت اُتری ہے ، پھر آپ نے (درج ذیل سورت) تلاوت فرمائی:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْلَوَ ۚ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ۚ ۚ إِنَّ شَانِنَكَ هُوَ الاَبْتَرُ ﴾ (اللوژ:1.۳)

پھرآپ نے ہم سے پوچھا: کیاتم جانے ہوکہ کور کیاہے؟

جم نے کہا: الله اوراس کارسول زیادہ جائے ہیں۔آپ نے فرمایا:

یے جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ دعدہ کیا ہے، اس کا ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری اُمت آئے گی۔ اس کے (پلانے والے) برتن ستاروں

<sup>(</sup>٣٧) اے مسلم (الصلوة ، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى سورة البراءة حرام البراءة من المرين فلغل كى سند بيان كيا بـ

مقالات<sup>®</sup>

کی تعداد میں (یعنی بے ثار) ہیں۔آدمی (یا آومیوں) کوروک لیا جائے گاتو میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ تومیری اُمت میں سے ہے؟ مجھے کہا جائے گا: آپنہیں جانتے ،انھوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات ایجاد کر لی تھیں۔

٣٧) امسلمد (فالفؤا) سروايت بك

میں نے رسول الله مَنَّا اللهُ کو (درج ذیل) قراءت فرماتے ہوئے سنا: بسم الله الرحمان الرحمان الرحمان الرحمان الرحمان الدحمان الرحمان الدحمان الله دب العالمين ، الرحمان الرحيم ، مالك يوم المدين ، حتى كه آپ نے (عام) ديها تيوں كى طرح سات آيات (ہاتھوں پر) گن ليس- حتى كه بين الحجر (رحمہ الله ) سے روايت ہے كه بين نے ابوهريره (رفیائوز) كے بيجھے نماز پڑھى تو انھوں نے ہم الله الرحمٰن الرحيم پڑھى پھرسورة فاتحہ پڑھى ۔ آپ جب ولا الضالين پر پہنچ تو آپ نے بين كهى ۔ آپ جب سجده كرتے اور پہنچ تو آپ نے بين كهى ۔ آپ جب سجده كرتے اور

دورکعتوں سے المحقة تواللہ اکبر کہتے ۔ اور جب آپ نے سلام پھیراتو فرمایا: اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا کَی نماز کے مثابہ ہوں۔

٣٩) انس بن مالك ( والثينة ) سے روایت ہے كہ بے شك رسول الله مَثَالَثَيْخ ، ابو بكر اور عمر

(۳۷) ضعیف ہے۔

اے ابن فزیمہ (۲۹۳) دار قطنی (۱ر۷۳) حاکم (۲۳۳۱) اور بیپتی (اسنن الکبری ۲۳۲۲) نے عمر بن ہارون کی سند ہے دوایت کیا سند ہے۔ اصل حدیث کو ابود اود (۱۰۰۹) اور تریخ کے دور جمر میں کہ میں تعلق و فیرہ نے جرح کی ہے۔ اصل حدیث کو ابود اود (۱۰۰۹) اور تریخ ہے دوسرے متن کے ساتھ دوایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

(۳۸) اس کی سند سیح ہے۔ اسے نسائی (الافتتاح، باب قراءة بسم الله الرحمٰن الرحیم ح۹۰۲) نے لیگ بن سعد سے روایت کیا ہے۔اسے ابن الجارود (۱۸۴) ابن فزیمہ (۴۹۹) ابن حبان (الموارد: ۳۵۰، الاحسان: ۱۷۹۸) حاکم (۱۳۳۷) اور ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے۔ سعید بن ابی ہلال پراختلاط کی جرح مردود ہے۔

(۳۹) اس کی سند ضعیف ہے۔ اے ابن خزیم (۴۹۸) نے سوید بن عبدالعزیزے روایت کیا ہے۔ سوید نہ کورجمہور محد ثین کے نزویک ضعیف ہے۔ (ویکھے جمع الزوائد ۱۳۷۳ء اوریکی میچے ہے۔)

مقالات <sup>©</sup>

( وُلِيَّهُ تَنْ تَنُول) بِهِم اللهُ الرَّمْن الرحيم سرأ پڑھتے تھے۔

• ٤) ابن عمر (ولا فين) سے روايت ہے كه رسول الله سَلَا فَيْتَمْ جب نماز كى ابتدا فرماتے تو بسم الله الرحمٰن الرحيم يز ھتے تھے۔

13) بريده (والني كالسيدوايت ع كرسول الله مالي في فرمايا:

میں اس وقت تک متجد سے نہیں نکلوں گا جب تک مصیں ایک سورت کی ایک آیت نہ سکھا دوں جو مجھ سے پہلے ، سوائے سلیمان بن داود (عَالِیْلِاً) کے کسی پر نازل نہیں ہوئی ۔ پھر نبی مَالِیْلِمْ (وَہاں سے ) نکل کر (مسجد کے ) درواز ہے کی دہلیز پر پہنچ (تو ) فرمایا : تم اپنی نمازاور قراءت کس سے شروع کرتے ہو؟

میں نے کہا: بسم الله الرحمٰن الرحیم ہے،

انھوں نے فر مایا: وہ آیت یہی ہے۔ پھر آپ مسجد سے باہرنکل گئے۔

باب (۱۱) فرض نماز وغیرہ میں جود عائے استفتاح پڑھی جاتی ہے اُس کا ذکر

٤٢) على بن الى طالب (طالعين ) سے روايت ہے كه

رسول الله مَنْ اللَّيْمُ جب فرض نمازى ابتدافر ماتے تو (درج ذيل الفاظ) پڙھتے تھے:

(۴۰) اس کی سند مخت ضعیف ہے۔ اسے طبرانی (الاوسط: ۸۴۵) نے احمد بن بیکی الحلو انی نے نقل کیا ہے اور دار قطنی نے (سنن دار قطنی ار۳۰۵ میں)روایت کیا ہے۔اس کے رادی عبدالرطن بن عبداللہ بن عمرالعری کے بارے میں بیشی نے کہا:' صعیف جد گا'' (مجمع الزوائدا/۱۰۹) بیرادی متروک ہے۔

(۲۱) اس کی سنرضعیف ہے۔ اے دار تطنی (۱۱/۳۱) بیبتی (۱۲/۱۰) اور طبر انی (الاوسط: ۲۲۹) نے سلمہ بن صالح ہے روایت کیا ہے۔ بیبتی نے کہا:''إسنادہ ضعیف''

سلمہ اور عبد الکریم و دنوں جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف ہیں اور یزید بن الی خالد کے حالات مطلوب ہیں۔

(۳۲) مسجع ہے۔ اے ابوعوانہ (۱۰۳،۱۰۲) اور ابن حبان (الاحسان: ۱۷۸) نے یوسف بن مسلم ہے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ (۷۲۷) نے مسجع قرار دیا ہے۔ صبح مسلم (۷۷۱) سنن تر ندی (۲۷۷) سنن تر ندی (۳۲۳) اور سنن ابن ماجہ (۱۰۵۴) وغیرہ میں اس کی کئی سندیں ہیں۔

مقَالاتُ<sup>®</sup>

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا و ما أنا من المشركين، إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين ، اللهم لك الحمد ، لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك أنت ربي و أنا عبدك ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي فاغفرلي ذنوبي جميعًا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك و سعديك والخير في يديك، والمهدي من هديت و أنا بك و إليك، تبارك و تعاليت، استغفرك و أتوب اليك .

اور جب آب فرض نماز میں مجدہ فرماتے تو (بدالفاظ) پڑھتے تھے:

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت ، أنت ربي ، سجد و جهي للذي خلقه و شق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين .

جب آپ رکوع کرتے تو فرماتے:

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي .

جب آپ فرض نماز مين ركوع سي مرافعات تو فرمات: اللهم ربسا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ماشنت من شيء بعد .

باب(۱۲)اس کی دلیل که نماز میں دو سکتے سنت ہیں اور نمازی تکبیراور

قراءت کے درمیان جو پڑھتا ہے اُس کا ذکر

(٣٣) متنق عليه ب-اسيمسلم (كتاب المساحد، باب مايقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة و من من من عليه الاحرام والقراءة م حمد من فضيل بن فروان مروايت كياب فيزد كيفي ح: ٣٣

مقَالاتْ <sup>©</sup> \_\_\_\_\_\_

میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ اس سکتے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سمب وزیر میں درجہ میں میں میں میں اس کا میں کا اس کا میں کیا پڑھتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: میں ( درج ذیل الفاظ ) پڑھتا ہوں: پر بلوہ میں دیں دیں دیا ہے۔

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدُتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللّٰهُمَّ نَقِيْيُ مِنَ خَطَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الابْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

باب (۱۳) اس دلیل کاذ کر کہ پہلے تشہد کے بعد والی رکعت کے شروع میں سکتہ ضروری نہیں ہے

**33**) ابوہریہ ( وافقۂ ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ جب دوسری رکعت میں کھڑ ہے ہوتے تو ( قراءت ) الحمد للدرب العالمین سے شروع کرتے اور سکتے نہیں کرتے تھے۔

باب (۱۴)اس دلیل کاذ کر که نماز کی تنجی وضوہے۔ تکبیرتحریمہ سے (نماز)

شروع ہوتی اور سلام سے ختم ہوجاتی ہے

40) محمد بن حنفیہ کے والد (علی بن ابی طالب و الثاثیری سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیری سے کہ رسول اللہ منافیری منافیری نے فر مایا: نماز کی تنجی وضو ہے۔ (نماز میں تمام امور کو) حرام کرنے والی تکبیر اور (اضیں) حلال کرنے والاسلام (پھیردینا) ہے۔

نے عبدالواحدین زیاد سے روایت کیا ہے۔ دیکھئے حدیث سابق :۳۴

(۲۵) حسن ہے۔اسے ابوداود (کتاب السطهارة ، باب فرض الوضوء حالا و ۱۱۸) ترفدی (۳) اورائن ماجد (۲۷۵) وغیر ہم نے سفیان توری سے روایت کیا ہے۔اس روایت کے بہت سے شواہد ہیں جن کے ساتھ سے حدیث حسن ہے۔

مقَالاتُ

باب (۱۵)اس دلیل کا ذکر که رکوع و بجوداور هراو نجی نیج میں سید ھے اُٹھنا ضروری سنت (لیعنی فرض) ہے۔ (ان امور میں)اطمینان فرض ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی

**٤٦**) ایک بدری (صحابی والفیز) سے روایت ہے کہ

ایک آدی مجد میں داخل ہوا، رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اسے دیورہ شے اوراس آدی کو پتا نہیں تھا۔ پس اُس نے دور کھتیں پڑھیں پھر آکر نی مَا اللّٰهِ کے سلام کہاتو آپ نے فرمایا:
وعلیک السلام (اور تجھ پڑھی سلام ہو) جاؤ (دوبارہ) نماز پڑھو۔ تم نے نماز نہیں پڑھی (آپ نے اس طرح دود فعہ کیا ) تیسری دفعہ اس آدی نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے (نماز کا طریقہ ) سکھائے۔ میں نے اپنی (پوری) کوشش کرلی ہے۔ آپ نے فرمایا: جبتم نماز کا ارادہ کروتو اجھے طریقے سے وضوکرو۔ پھر قبلے کی طرف رُخ کر کے جمیر (یعنی اللہ اکبر) کہو پھر (فاتحہ پڑھے طریقے کے بعد ) قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ پھر جب رکوع کروتو اطمینان سے کھڑے ہوجاؤ۔ پھر جب سروع کروتو الطمینان سے کھڑے ہوجاؤ۔ پھر جب سروع کروتو الطمینان سے کھڑے ہوجاؤ۔ پھر جب سے دو کو کروتو الطمینان سے بیٹے جاؤ۔ پھراطمینان سے سے جدہ کرو۔ پھر الحمینان سے بیٹے جاؤ۔ پھراطمینان سے سے جدہ کرو۔ پھر المینان سے بیٹے جاؤ۔ پھراطمینان سے بیٹے جاؤ۔ پھراطمینان سے بیٹے جاؤ۔ پھراطمینان سے بحدہ کروتو الحمینان سے بیٹے جاؤ۔ پھراطمینان سے بحدہ کروتو الحمینان سے بیٹے جاؤ۔ پھراطمینان سے بیٹے جاؤ۔ پھراطمینان سے بیٹے جاؤ۔ پھراطمینان سے بھرا کو کو ایسا کیا تو تمھاری نماز کا نقصان ہے۔

<sup>(</sup>٣٦) معجع ہے۔اے ابوداود (کتاب الصلوق ، باب صلوق من لایقیم صلبہ فی الرکوع والمجو د ٥٥٢٥) اور ابوعوانہ (٢٥٣) در ابوعوانہ (١٩٣٠) نظر ابوعوانہ (١٩٣٠) دسلم (٢٩٥٠) وسلم (٢٩٥٠) وسلم (٢٩٥٠) وغیر ہمانے عبداللہ بن عمرے بیان کیا ہے البذابیدوایت اصلاً متنق علیہ ہے۔

# باب (۱۲)اس دلیل کا ذکر کہ جس نماز میں سور و فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز جائز نہیں ہے

¥٤) عباده بن الصامت ( ﴿ النَّهُونُ ) سے روایت ہے کہ نبی مَثَالِیُوَمُ نے فرمایا: اس مخص کی نماز نہیں ہے جو (اس میں ) سور وَ فاتحہ نہ پڑھے۔

الوہریہ (طافین ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَا الله عَلَيْمَ فَي مُرمايا:

چوفس ایسی نماز پڑھے جس میں سورہ فانتحہ نہ پڑھے تو وہ (نماز) ناقص ہے ناقص ہے ناقص (فاسد) ہے جکمل نہیں ہے۔

43) ابد بررو ( داشت ) سروایت بی که رسول الله مَالیَّیْمُ نے فرمایا: جس نماز میں سورهٔ فاتحدند بیرهی جائے وہ نماز جائز نہیں ہے۔

(رادی کہتاہے کہ ) میں نے (ابوھریرہ دلائٹۂ ) ہے کہا: اگر میں امام کے پیچھے ہُوں ( تو کیا کروں )؟ انھوں نے میراہاتھ کپڑ کر فر مایا: اے فاری! پے دل میں ( یعنی سرأ) پڑھ۔

(۱۵۲) متنق عليه ب اس بخارى (كتاب الأذان، باب و حوب القراءة الإمام والماموم إلى ح ٢٥٧) اور ملم (كتاب المصلوة باب و حوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح ٣٩٣) في مفيان بن عييند وايت كيا بيا بودادو ( ٨٢٢) في منقطع سند كرساته سفيان بن عيينه سال ردايت من "المن يصلى و حده "ك الفاظ ذكر كته بين - چونكه ابودادوكي سفيان ساطا قات ثابت ثيبي البذايد وايت انقطاع كي وجه سفعيف ب - الفاظ ذكر كته بين - چونكه ابودادوكي سفيان ساطا قات ثابت قله الفاتحة في كل ركعة ح ٣٩٥) وغيره في العلاء بن عبد الرحمن و دوايت كيا ب - بيردايت ابوالعباس محمد بن اسحاق القلى في بزء من مديد (مخطوط ص ١٩٠) من عبد الرحمن في الموادي من الموادي بين سفق كي ب -

(۴۹) اس کی سندهمجے ہے۔

ا \_ ابن خزیمه ( ۲۹۰ ) اور این حبان ( موارد : ۲۵۷ ، الاحسان : ۱۷۸۲ ) فحمد بن یکی سے ردایت کیا ہے۔

مقَالاتْ<sup>©</sup> مقالاتْ

# باب (۱۷) اس دلیل کا ذکر که شروع نماز ، رکوع اور رکوع سے سر اُٹھاتے وقت رفع یدین کرنامصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے

• ٥) عبدالله (بن عمر طالله: ) سے روایت ہے:

میں نے دیکھا،رسول اللہ مَناﷺ جب نمازشروع کرتے تواپنے دونوں کندھوں تک رفع یدین کرتے اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے سراٹھاتے (تو بھی رفع یدین کرتے) اور دونوں سجدوں کے درمیان یمل نہیں کرتے تھے۔

اوفل بن فرات (رحمہ اللہ) ہے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز (رحمہ اللہ) ہے نماز میں رفع یدین کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا جمھارا کیا خیال ہے؟ سالم نے اپنے باپ سے یاد (نہیں) رکھا جمھارا کیا خیال ہے! اس کے والد (عبد اللہ بن عمر ڈالٹیؤ) نے نبی مؤلینے ہے یا ونہیں رکھا؟

محمد بن عمرو بن عطاء القرش (تا بعی رحمه الله ) دوایت ہے کہ میں نے رسول الله

\_\_\_\_\_

(۵۲) میچے ہے۔اسے ابوداود (کتباب الصلوة ،باب افتتاح الصلوة رق ۵۳۰) ترزی (۳۰۳) نمائی (۱۱۸۲) اور الماد) میچے ہے۔اسے ابن خزیم (۵۸۷) ترزی ،ابن الجارود (۱۹۲) وفریم نے میچ کہا ہے۔

<sup>(</sup>۵۰) متعق عليه ب-اسم ملم (كتباب المصلوة ، باب استحباب رفع البدين ٢٥٠٥) في سفيان بن عين ده و البدين ٢٥٠٥) في ابن عين ابن عين المن المؤان ، باب رفع البديس إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ٢٥٣٥) في ابن شهاب الربري كاستدروايت كياب-

<sup>(</sup>۵۱) حسن ہے۔اسے باغندی نے مندعر بن عبدالعزیز (۱۰) میں عبدالله بن محمد بن (ابی) اسامة (الحلمی) کی سند سے روایت کیا ہے۔ وہاں نوفل بن مساحق ہے جبکہ میچے ''نوفل بن فرات' ہے۔ نوفل کو ابن حبان (الثقات کے مصری میں۔ ۵۳۰،۵۳۸) نے '' لفظائ کہا ہے۔ ابن ابی اسامہ الحلمی اور عبداللہ بن محمد بن اسامہ اللسامی و وعلیحہ وصحیتیں ہیں۔ جز ورفع البدین کلیخاری (ق۲) اور تم بید (۲۱۹/۹) میں اس کا صحیح شاہد ہے۔

مقَالاتْ <sup>©</sup>

مَنْ الْقُیْمُ کے دس صحابہ میں ابوحمید الساعدی (رضی اللّٰه عنین) کودیکھا انھوں نے آتھیں کہا:

کیا میں شخصیں رسول اللّٰه مَنْ الْقِیْمُ کی نماز کے بارے میں صدیث نہ سناؤں؟ انھوں نے کہا: تم

نہ ہم سے پہلے آپ (مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰہِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْمُ اللّٰہُ عَلَیْمُ اللّٰہُ عَلَیْمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

۵۳) خباب (طالفیز) سے روایت ہے

ہم نے (ظہری نماز کے سلسلے میں )رسول اللہ مَالِیَّیْنِمُ کے سامنے گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت قبول نہیں فرمائی۔

05) خباب (والنوز) سے روایت ہے کہ ہم نے اپنی پیٹانیوں اور ہتھیلیوں کے بارے میں گرمی کی شدت کی شکایت کی تو آپ نے اسے قبول نہیں فر مایا ( یعنی گرمی میں ہی ظہر کی نماز پڑھتے رہے۔ )

. (۵۳) الصملم (كتباب السمساجد ، باب استحباب تقديم النظهر في أول الوقت في غيرشدة الحر رالا) نے ابواسحات السبيمي سے روايت كيا ہے۔

<sup>(</sup>۵۴) می ہے۔ دیکھے مدیث سابق:۵۳ ﴿ اے ابوالعباس محد بن اسحال النظی السرائ فے اپنی سندے روایت کیاہے (ق9 ب ح-۱۰۱) مولف نے غالبًا ہے وہیں سے روایت کیاہے۔

مقَالاتْ®

## باب (۱۸)رکوع سے سراُٹھانے کے بعد نمازی کیا کہے اور نماز کی (مختلف) حالتوں کا ذکر

00) ابومسعود (عقبہ بن عمر و النظیہ) سے روایت ہے کہ رسول الله منا النظیم نے فرمایا: جو محض نماز میں رکوع اور سجد سے (اُشھتے وقت) اپنی پہنے سیدھی نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 07) ابوسعید (الحدری والنظیہ) سے روایت ہے کہ رسول الله منا النظیم رکوع سے سراُ تھانے کے بعد (درج ذیل الفاظ) فرماتے تھے:

"ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ماقال العبد وكلنا لك عبد ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد "

(جب) تمازیس داخل بن جر ( دانین است روایت ہے کہ انھوں نے نبی منافیق کودیکھا۔ آپ (جب) تمازیس داخل ہوئے تو آپ نے تعمیر کہی ( اورر فع یدین کیا ) ہمام ( راوی حدیث ) نے کا نوں تک ہاتھ اُٹھا کر اس حالت کو بیان کیا . ( محمد بن یحیٰ الذهلی : راوی نے کہا: ہیں نے عقان ( بن مسلم : راوی ) سے بو چھا: کیا آپ نے پھرا ہے او پراپنی چا در لیبیث لی ؟ انھوں نے کہا: جی ہاں ، کہا: پھراپنا دایاں ہاتھ بائیس ( ہاتھ ) پر رکھا۔ پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو چا ور سے دونوں ہاتھ نکال کر رفع یدین کیا پھر تئیسر کہہ کر رکوع کیا۔ پھر جب سم الله لندلن کیا تو چا ور سے دونوں ہاتھ نکال کر رفع یدین کیا پھر تئیسر کہہ کر رکوع کیا۔ پھر جب سم الله لندلن

(۵۷) اے مسلم (کتاب الصلوة ، باب وضعیده الیمنی علی الیسری آ ۴۰) نے عقان سے بیان کیا ہے.

<sup>(</sup>۵۵) مسیح ہے۔ اسے الود اود (کت اب الصلوة ، باب صلوة من لا يقيم صلبه في الركوع والسحود حدد (۵۵) تر فری (۲۲۵) نسائی (۱۷۱۲ ح۲۵۵) اور این باید (۸۵۰) نے سلیمان الاعمش سے روایت كيا ہے۔ فيز اسے تر فری ، این ترزیر (۲۲۲) اور این حبان (۱۸۹۹ -۱۸۹۹) نے سیح كہا ہے۔

<sup>(</sup>۵۲) اے مسلم (کتاب السلوة ، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ٣٤٧٦) نے امام دارى سر ٢٤٥) امام دارى سر تنزى سے دسترالدارى (١٣١٩ -١٣١٩) شريخى ہے۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

حمدہ کہاتو رفع پدین کیا۔ پھر جب بحدہ کیاتو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان محبدہ کیا۔

٥٨) براء بن عازب (والنيك ) سے روایت ب كرسول الله مَالَيْكُمْ في فرمايا:

جب تو سجده كرية (زيين بر) ائي دونو بتصليال ركه اورا پي كهنول كو بلندكر،

٠٠) ابوالجوزاء (تابعي ) يدروايت بكه عائش (فاتفياً) فرمايا:

<sup>(</sup>۵۸) اسے مسلم (کتاب الصلوة ،باب الاعتدال فی السعود رح۳۹۵) نے عبیدالله بن إیاد سے روایت کیا ہے اور سیعد پیر شخیج ابن خزیمہ (۱۸۳۱ ح ۲۵۲) میں موجود ہے۔

<sup>(</sup>۵۹) اسے بخاری (کتباب السناقب ، باب صفة النبی تنظیم ۳۵۲۳) وسلم (کتباب الصلوة ، باب ما یست معلم (کتباب الصلوة ، باب ما یست صفة الصلوة و ما یفتح به ، ۵۹۵) فسق تختیج سے بیان کیا ہے اور بیمند السراح النفی (تلی ۱۳ () می ای سندومتن سے موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱۰) اسے سلم (کتباب البصلوة ، باب ما يحمع صفة الصلوة وما يفتح به ٣٩٨٦) في اسحاق بن رابويد سے بيان كيا ہے اور يدائن راجويد كى مند (قلمي ١١٢ ب) بيس موجود ہے۔

مقَالاتْ® مقالاتْ

باب (۱۹) تشہداوراس کے بارے میں واردشدہ مختلف الفاظ کا ذکر ۲۱) عبداللہ بن مسعود (رٹائٹیز) سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) رسول اللہ مُٹائٹیز نے ہماری طرف اپناچرہ کر کے فرمایا:

جبتم میں ہے کوئی نماز میں (تشہدے لئے) پیٹے جائے تو (پرالفاظ) پڑھے:

(( التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .))

کیونکہ وہ بیر( کلمات) کہددیتا ہے تو (ان کا ثواب) آسان وزمین میں ہرنیک آ دمی کو پینچ جاتا ہے۔

(( أشهد أن لااله إلا الله وأشهد أن محمدً ا عبده ورسوله .))

۱۲) ابن مسعود ( والنفوز ) سے روایت ہے کہ تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم نماز میں " السلام علی الله ، السلام علی جبویل و میکا نیل " پڑھتے تھے تورسول الله مَا لَقَائِمَ نَا فَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَبُولِلُ و میکا نیل " پڑھتے تھے تورسول الله مَا لَقَائِم نَا فَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الیانه کہو کیونکہ بے شک اللہ ہی سلام ہے کیکن (یہ ) پڑھو:

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لاإله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

(۱۱) صحیح ہے بچر بن سفیان اُمصیعتی کاذکر الانساب للسمعانی (۵ربا۳) میں بغیر کتی جرح وتعدیل کے موجود ہے تاہم بیر دوایت سیح بخاری (۱۲۳،۸۳۱) وسیح مسلم (۴۰۲) میں اعمش کی سند کے ساتھ ای مفہوم میں موجود

(۱۲) حسن ہے۔اسے نسائی (کتاب المہو،باب ایجاب التشہد ح ۱۲۷۸) نے سفیان بن عیمینہ کی سند سے روایت کیاہے صحیح ابن حبان (الاحمان:۱۹۳۹) میں اس کا ایک شاہد بھی ہے۔ مقالاتْ<sup>©</sup>

#### ٦٢) ابن عباس (فالفينا) سروايت ب:

رسول الله مَا يَعْظِم بمين تشهدان طرح سكھاتے جس طرح قر آن سكھاتے تھے۔آپ فرماتے تھے:

((التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدً اعبده ورسوله .))

15) ابومسعود عقبہ بن عمر و ( رائٹیڈ ) سے روایت ہے کہ ایک آ دمی آ کررسول الله مَا اَنْ اِنْ اِللهِ مَا اَنْ اِللهِ مَا اِللهِ اللهِ اللهِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

آپ خاموش ہو گئے حتی کہ ہم نے جاہا کاش اس مخص نے سوال (ہی) نہ کیا ہوتا۔ پھرآپ نے فرمایا:

جبتم (نماز من مجھ پردرود پڑھوتو (یوں) پڑھو:

(( اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد .))

<sup>(</sup>۱۲) اے سلم (کتاب العلوق، باب التشبد فی العلوق ۲۰٬۳۰ نے لیٹ بن سعدے روایت کیا ہے۔ (۱۲۷) اس کی سند حسن ہے۔ اے ایو واود (۱۹۸۶) نے محمد بن اسحاق بن بیارے بیان کیا ہے، اے واقطنی (۱۳۵۵،۳۵۴) نے ''إسنادہ حسن متصل'' اور حاکم (۱۲۸۸) اور ذہبی نے سلم کی شرط پرسی کہا ہے۔ بیر وایت سیح ابن تزیمہ (۱۲۵۴ ترااے) میں بھی موجود ہے جبکہ اس کی اصل سیح مسلم (۲۰۵) میں ہے۔

مقَالاتْ <sup>©</sup>

# باب (۲۰)اس دلیل کاذکر که (آخری) تشهد میں (محمه) مصطفیٰ مَعَالَتُهُمُ پُرِ درود پڑھنا فرض ہے۔اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی

افضاله بن عبيدالانصاری (طائفیة) سے روایت ہے:

رسول الله مَنْ الْتَهِمُ نَهُ و يَكُما الكِ فَحْصَ نِهِ نَمَاز بِرُهِي ، اس نِه نه حمد وتجيد برُهِي اور نه نبي من اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُو

۱۷) ابومسعود (طلافیًز) سے مروی ہے کہ اس آ دمی کی نماز کمل نہیں ہوتی جو نبی مَالْفِیْم پر دروذ نبیں براھتا۔

(۲۵) اس کی سند می ہے۔ اسے ابودادد (ح ۱۳۸۱) تر ندی (۳۳۷ ) اور نسائی (۱۲۸۵) نے ایم بائی کی سند سے
بیان کیا ہے اور تر ندی ، حاکم (ار ۲۳۰) اور ذہبی نے میچ قر اردیا ہے۔ بیدوایت مؤلف کے استادا مام آبن تر بحد کی
صحیح میں موجود ہے (ار ۲۵۱ ح ۱۷)

(۲۷) بیسندموضوع ہے۔ جابرالجھی ضعیف رافضی ہے۔ (تقریب انتہذیب ۸۷۸) اور عمرو بن شمر متروک الحدیث ہے۔ (میزان الاعتدال ۲۲۵) ، ابن حبان نے کہا: وہ رافضی تھا۔ صحابہ (رضی الندعنہم اجمعین ) کو گالیاں دیتا تھا اور ثقدراو ہوں ہے موضوع (من گھڑت) حدیثیں بیان کرتا تھا۔

(۲۷) اس کی سند سخت ضعیف ہے۔ شریک القاضی سے نیچ کے راوی کا تعین معلوم نہیں۔ عبد العزیز بن محمد السد حان (نامی ایک شخص) کا خیال ہے کہ وہ محمد بن عبد الرحمٰن بن غزوان ہے جس کے بارے میں وارتطنی نے گوائی دی ہے کہ وہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ اگریہ خیال صحیح ہے تو بیہ سندموضوع ہے۔

مقالات<sup>©</sup>

### باب (۲۱) نبي مَثَاثِيْتِمْ بردرود كي كيفيت

۱۹۸) ابوحمید الساعدی ( طالغین ) سے روایت ہے کہ انھوں نے (رسول اللہ مَالَّيْنِیْم سے )

پوچھا: اساللہ کے رسول! ہم آپ پردرودکس طرح پڑھیں ؟ تو رسول الله مَالَّيْنِیْم نے فرمایا: پڑھو

((اللهم صل علی محمد و ازواجه و ذریته کماصلیت علی ابراهیم و بارك علی محمد و ازواجه و ذریته کما بارکت علی ابراهیم انك حمید مجید.))

#### باب(۲۲) نماز کی کیفیت

79) محد بن عمروبن عطاء (تا بعی رحمه الله) سے روایت ہے کہ وہ رسول الله مَا الله والله والل

<sup>(</sup>۱۸) اے بخاری (۱۳۲۵ ۱۳۳۳ و ۱۳۳۷) مسلم (کتباب الصلوة ، باب الصلوة علی النبی مَنَظِی بعد النشهد ۲۵۰۷) نے امام مالک سے روایت کیا ہے اور ربیحدیث الموطأ (۱۲۵۱) میں بھی موجود ہے۔

<sup>(</sup>۲۹) اسے بخاری (کتباب الأذان ، باب سنة المحلوس في التشهد ۸۲۸) نے ليث بن سعدسے بيان کيا اور بيروايت سيح ابن فرير (۱۳۲۳ ح ۲۳۳۳) ش موجود ہے۔

مقَالاتْ® مقَالاتْ

• ٧) ابن عمر ( والفنز ) سے روایت ہے کہ بے شک نبی مَا لَقَیْمَ جب تشہد کے لئے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے۔ آپ ترپن (۵۳) کاعد دبنا لیتے پھر دعا کرتے تھے۔

# باب (۲۳) نماز میں سلام کی کیفیت کا ذکر

اسعد (بن ابی و قاص و النفیز) سے روایت ہے کہ نبی منافیز کے دائیں طرف سلام پھیرتے تو آپ کے رخسار کی تو آپ کے رخسار کی سفیدی (جمیں) نظر آجاتی ۔
سفیدی (جمیں) نظر آجاتی ۔

٧٧) عائش (فَالْمَهُمُّ) سروايت بكرني مَالَيْمُ جب سلام پيمرت تو (اس كربعد) ((اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذاالجلال والإكرام.)) يرصح تهر

٧٣) مغيره (بن شعبه رئاتُهُ ) سروايت بكرسول الله مَالَيْهُ مَاز بين سلام يجير في (ك بعد) فرات: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يسفع ذا الجد منك الجد .))

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(2) ات مسلم (كتباب السسباجد ، باب صفة البحلوس في الصلوة ٥٠ ٥٨) في جماد بن سلمدكي سند عن الناس المدين سلمدكي سند عن الناس المدين سلمدكي سند

(21) الصمم كم (كتاب المساحد، باب السلام للتحليل من الصلوة عند فراغها و كيفيته ح ٥٨٢) في عبد الله بن عبد الرحل بن المسور بن مخر مدالز برى سروايت كياب-

(27) الصملم (كتاب المساحد، باب استحباب الذكر بعد الصلوة وبيان صفته ٥٩٢٦) في عاصم الاحول سي بيان كيام-

(2m) اسے مسلم (كتباب المساحد، باب استحباب الذكر بعد الصلوة م ۵۹۳) في ابوكريب ، اور بخاري ( ۸۴۴ ) في ابوكريب ، اور بخاري ( ۸۴۴ ) في منصور كي سند سے بيان كيا ہے۔



### باب(۲۴)اس دعا کا ذکر جسے آ دمی نماز کے آخر میں (سلام کے بعد ) پڑھتا ہے

راوی نے ) کہا ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا تو بعض نے کہا کہ سجان اللہ اور المحمد للہ تینتیں (۳۳) تینتیں (۳۳) دفعہ کہیں گے اور اللہ اکبر چونتیس دفعہ کہیں گے۔ (ابوہر رہ دلالٹیئونے ) کہا: میں آپ کے پاس گیا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا: سجان اللہ ،المحمد للہ اور اللہ اکبر ، ہرایک کوئینتیس (۳۳) تینتیس (۳۳) دفعہ کہو۔

٧٥) ابو ہریرہ (راللیو ای سے روایت ہے کہ نی مالی فیل نے فرمایا:

<sup>(</sup>۳۷) اے بخاری (کتاب الأذان ، باب الذكر بعد الصلوة ر ۸۳۳) وسلم (كتاب المساحد ، باب استحباب الذكر بعد الصلوة ر ۵۹۵) في معتمر بن سليمان التي سے بيان كيا ہے ۔ (۵۵) مسج ہے اسے الوقوان (۲۳۷) اور ابن حبان (الاحمان: ۲۰۱۰) في يحي بن صالح سے بيان كيا ہے ۔ دوسر سے داويوں نے اسے امام ما لك سے موقو فاروایت كيا ہے ۔ و يكھتے اسنن الكبرى للنسائى (۵۹۷ وكمل اليوم والملياة ر ۱۳۲) كين مسج مسلم (۵۹۷ وكمل اليوم علم الله علی ا

مقالات<sup>©</sup>

جو خص برنماز کے بعد تینتیں (سس) تینتیں (سس) وفعہ بیان الله ، المحمد لله اور الله اکبر کے بعد تینتیں (سس) وفعہ بیا الله و حده لا شریك له ، له الملك وله المحمد وهو على كل شيء قديس كه كرسوكاعدد پوراكرد نواس كے گناه معاف كرد بے جاتے بيں اگرير كناه) سمندركي جماك كي طرح (بہت زياده) بول -

باب (۲۵) اس كاذكركم مجدين داخل موتے وقت كيا كهنا چائے

٧٦ ابواسيد الساعدى يا ابوتميد (الساعدى وَاللَّهُ اُ) سے روايت ہے كدرسول الله مَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اَنْهُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

باب(۲۷) نماز میں دو سجدوں کے درمیان ، نمازی جو پڑھتا ہے اس کا ذکر ۷۷) ابن عباس (ڈاٹٹیا) سے روایت ہے کہ بے شک نبی مَثَالِثِیَمُ وو مجدوں کے درمیان (پیالفاظ) پڑھتے تھے:

(( اللهم اغفرلي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني.))

٧٨) ابن عباس ( اللهاى ) بروايت بك

میں (ایک رات) اپنی خالد میموند (فیٹن) کے ہال (گھر میں) سویا۔ پس نبی مَالِیمُ اپنی نیند

(۷۸) حس ب-ديكي سابق مديث: ۷۷

مقَالاتْ <sup>©</sup> مقَالاتْ الله عَالِينَ الله عَالِينَ الله عَالِينَ الله عَالِينَ الله عَالِينَ الله عَالِينَ الله ع

ے گھرائے ہوئے اُٹھے پھرآپ نے مسواک کی (راوی نے) حدیث بیان کی اوراس میں کہا:اور جب آپ نے دو مجدول سے سراُٹھا یا یا مجدول کے درمیان توبید(دعا) پڑھی:

((رب اغفرلي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني))

پھرآپ نے سجدہ کیا۔

٧٩) ابن عباس ( ولالنون ) سے روایت ہے کہ میں ایک رات رسول الله مَالَّيْرَ کم ہاں ( مِیون فِلْ الله مَالَّيْرَ کم ہاں ( میمونہ فِلْ الله عَلَیْ الله مَالَا کے لئے اللہ فرماتے ہوئے تشریف لے گئے : فرماتے ہوئے تشریف لے گئے:

((اللهم اجعل في قلبي نورًا، و في بصري نورًا و في سمعي نورًا، و في لساني نورًا، و في لساني نورًا، و عن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، اللهم واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، واجعل أمامي نورًا، ومن خلفي نورًا، اللهم واعظم لينورًا))

پھر بلال (والنفوز) نے اقامت کہی تو آپ نے نماز پڑھائی۔

باب (۲۸) نمازی نمازسے فارغ ہونے کے بعد کوتسی دعا پڑھے • ابن عباس ( وُلِی کُنیا) سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول الله مَا اللهُ مَا لِیُمَازِ سے فارغ ہونے کے بعد پیفر ماتے ہوئے سنا:

محر بن عبد الرحمٰن بن الى ليلى جمهور كے زو كيك ضعيف ب\_(فيض الباري٣٠/١٢٨)

ا الجحر وحین لابن حبان (ار۲۳۳،۲۳۰) میں اس کا ایک مردود مثالع اور الاساء والصفات کیبیتقی (ص۲۰۳ و فی نسخته اُخریٰ ص۱۲۰) میں مردود شاہد ہے۔

<sup>(24)</sup> اے مسلم (کتباب صلوة المسافرین ، باب اللحاء في صلوة الليل وقيامه ح٦٣/ ١٩١/) نے حصين بن عبد الرحمٰن سے بيان کيا ہے۔ بخاری (٦٣١٢) اور سلم کے ہال اس کی بہت سندیں ہیں -

<sup>(</sup>۸۰) ضعیف برای ترندی (۳۲۱۹۳) نے محد بن عمران کی سندے دوایت کرکے ' فریب' کہاہے۔

مقَالاتُ

(( اللهم أسئلك رحمةً من عندك، تهدي بها قلبي و تجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، و تصلح بها غائبي، و ترفع بها شاهدي، و تزكي بها عملي و تلهمني بها رشدي و ترد بها (أراه قال:الفتن عني) و تعصمني بها من كل سوء ، اللهم أعطني إيمانًا صادقًا و يقينًا ليس بعده كفر ، و رحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، و نُزُل الشهداء، و نصرًا على الأعداء، اللهم أنزل بك حاجتي و إن قصر رأيي و ضعف عملي ، افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور و يا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عداب السعير، و من دعوة السوء، و من فتنة القبور، اللهم ما قصر عنه رأيي ، ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير و عدته أحدًا من خلقك، أو خير [ أ ] انت تعطيه أحدًا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه ، وأسألكه برحمتك يارب العالمين، اللهم ياذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السبجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ود ود، إنك تفعل ما تريد ، اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلمًا لأوليائك و أعداءً الأعدائك ، نحب بحبك الناس ، و نعادي بعداوتك من خالفك، اللهم هذا الدعاء و عليك الإستجابة، و هذا الجهد و عليك التكلان ، اللهم اجعل لي نورًا في قبري، ونورًا في قلبي، و نورًا بين يدي، و نورًا من خلفي، و نورًا عن يميني، و نورًا عن شمالي، و نورًا من فوقي، و نورًا من تحتى، و نورًا في سمعي، و نورًا في بصري، و نورًا في شعري، و نورًا في بشري، و نورًا في لحمي، و نورًا في دمي، و نورًا في عظامي، اللهم اعظم لي نورًا و أعطني نورًا، واجعل لي نورًا، سبحان الذي تعطف العز وقال به ، سبحان الذي لبس المجد و تكرم به ، سبحان الذي

مقالات<sup>©</sup>

83

لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم ، سبحان ذي المجد والكرم ، سبحان ذي الجلال والإكرام . ))

#### باب(۲۸) (تشهدمین) دعاکی کیفیت

الله عبد الله بن الزبير (فالله الله عن روايت ہے کہ جب رسول الله مثل الله مثل الله على عبد الله عن عبد الله عن الله على الله عن الل

### باب(٢٩) قرآنی سجدوں میں آدمی کیا پڑھے؟

۸۲) عائشہ (فانفہ) سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ مَالَیْکِمْ نے اپنے سجدے میں (درج ذیل) دعا پڑھی:

(( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقدرته ))

۸۳) عائشہ ( اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے ان مالیہ کے ان مالہ کی نماز ) میں قرآن ( کی ماز ) میں قرآن ( کی علاوت ) کے مجدوں میں ( میں ) دعاء پڑھتے تھے:

(( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ))

(٨١) الصملم (كتباب السمساحد ، باب صفة التحلوس في الصلوة (٥٤٩٧) في ايوخالدالاحمر برايت كياب.

(۸۲) ضعیف ہے۔ استرندی (کتباب الحمعة ،باب ماجاء مایقول فی سعود القرآن ح-۵۸) ونسائی (۱۳۳۰) نے عبدالوہاب التھی ہے بیان کیا ہے اور ترندی، حاکم (۱۷۴۱) و ذہبی نے سیح قرار دیا ہے۔ ابو داود کی روایت (۱۳۱۲) کی وجہ سے سند معلول یعنی ضعیف ہے لیکن اس کی اصل ، مطلق ہود کے ساتھ سیح مسلم (۷۷۱) میں موجود ہے۔

(۸۳) معیف ہے۔ دیکھے صدیث سابق:۸۲

مقَالاتْ<sup>©</sup>

48) ابن عباس ( والنين ) سے روایت ہے کہ ایک آدی نے نبی منا النی کے پاس آکر عرض اللہ کے رسول منا النی اللہ کے ایسا ( منظر ) دیکھا ہے جیسے سونے والا نیند میں دیکھا ہے۔ گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے سجدے والی آیت پڑھ کر سجدہ کیا تھی سے دہ کیا اور اللہ ماکتب لی بھا عند ک اُجو او اجعلھا لی عند ک ذخو او ضع عنی بھا وزر او اقبلھا کما قبلت من عبد ک داود )) ابن عباس ( والی اُلی کی کے مایا کہ میں نے دیکھا، نبی سُل اُلی کھڑے ہوگئے آپ نے سجدے والی آیت پڑھ کر سجدہ کیا اور آپ سجدے میں یہی دعا پڑھ کر سجدہ کیا اور آپ سجدے میں یہی دعا پڑھ کر سجدہ کیا اور آپ سجدے میں یہی دعا پڑھ کر سجدہ کیا اور آپ سجدے میں یہی دعا پڑھ در ہے تھے جے اس آدی نے بیان کیا تھا۔

باب (۳۰)اس دلیل کا تذکرہ کہ نبی مَالیَّیْنِ مِرتشہد میں درود فرض ولازی ہے اور بے شک الله تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک نماز قبول نہیں کرتا جب

تک وہ اللہ کے نبی مَاناتُیمُ پر درود نہ پڑھ لے۔

٠٥) عائشہ (فران عن معروی ہے کہ میں نے رسول الله مَال اللهِ عَلَيْمُ كُوفر ماتے ہوئے سنا كه الله تعالى وضواور مجھ ير درود كے بغير (والى )كوئى نماز قبول نبيس كرتا۔

••••••••••

عروبن شمر کاذ کرگزر چکا ہے۔ ( ۲۲۲ )اے دارقطنی (۳۵۵/۱) نے عمروبن شمرے بیان کیا ہے۔

<sup>(</sup>۸۳) حسن ب\_استرخدی (کتاب السعمعة ، باب ماجاء مایقول فی سعود القرآن ح۵۹۵ (۸۳) حسن ب\_استرخدی نے استخریب کہا اور اتن استرکا ہے۔ ترخدی نے استخریب کہا اور اتن خزیر (۲۸۳،۲۸۲) عالم (۱۲۵،۲۱۹) و و یکی نے است کے کہا ہے۔ رائج یکی ہے کہ بیسند حسن ہے۔ (۸۵) اسکی سندموضوع ہے۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

(۸۲) اس کی سند مخت ضعیف ہے۔

اسے شجری نے کتاب الا مالی (۲۲۲۱) میں عبیداللہ بن محمد بن عائشہ سے بیان کیا۔ اساعیل البیلی اور عبدالكريم الخزاز دونوں ضعیف ہیں۔ د يكھئے لسان الميز ان (۲۲،۳۲٬۴۷۲)

حارث الاعورجمهور محدثين كيزويك مجروح اورقول رانح مس مخت ضعيف راوي تقار

# ائمهٔ اربعہ(اوردیگرعلاء)نے تقلید سے منع فر مایا ہے

شُخ الاسلام ابن تيميد رحم الله في مايا: 'وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعًا باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم - رضي الله عنهم - أنهم نهوا الناس عن تقليدهم ... "

رہے بعض اماموں کے اقوال مثلاً فقہائے اربعہ دغیر ہم تو مسلمانوں کے اتفاق سے بینہ لازمی دلیل جیں اور ندا جماع بلکہ ان (اماموں)سے اللّٰدراضی ہو، بیثابت ہے کہ انھوں نے لوگوں کواپنی تقلید سے منع فرمایا تھا۔ (مجوع ناوی ابن تیمیدج ۲۰س۱۰)

شخ الاسلام کے اس قول کامفہوم راقم الحروف نے ۲۰۰۰ء میں درج ذیل الفاظ میں بیان کیا تھا:'' بیرچاروں مجہدین ودیگرعلاءتمام مسلمانوں کوتقلید ہے منع کرتے ہیں کما نقذم، (ص۲۹ وفرآو کی ابن تیمید۲۰۷۰، ۲۱۱) للہذا بیرثابت ہوا کہ دیو بندی حضرات ان چاروں مجہدین کے مخالف ہیں۔'' (امین اوکاڑوی کا تعاقب مطبوعہ کی ۲۰۰۵م ۲۸۰۰)

حافظ ابن القيم رحمه الله نه بهم مقلدين كام مول تقليد كامنع كرنانقل كيا برويك اعلام الموقعين (ج٢ص ٢٦٨، ٢٠٠٠ / ٢١١، ٢٠ / ٢١١، ٢٠ القيم في فرمايا: "و إنسب حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله عَلَيْكُ " اور (تقليد كى) يه بدعت تو چوت صدى مين بيدا موئى ب، جس كى ممانعت رسول الله مَالَيْتِيَام فار (تقليد كى) يه بدعت تو چوت مدى مين بيدا موئى ب، جس كى ممانعت رسول الله مَالَيْتِيَام فار كن مبارك زبان سفر مائى ب- (اعلام المقعين جرس محمط وعداد الجمل بيروت)

اگرکوئی کے کہ حافظ ابن تیمیہ دغیرہ نے جھوٹ بولا ہے(!) توعرض ہے کہ سرفراز خان صفدر دیو ہندی نے لکھا ہے:

''اکٹر اہل بدعت حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن القیم کی رفیع شان میں بہت ہی گستاخی کیا کرتے ہیں مگر حضرت ملاعلی القاری اکھٹی ان کی تعریف ان الفاظ سے کرتے ہیں:

مقَالاتْ®

کانامن اکابر اهل السنة والجماعة که حافظ ابن تيمية اور حافظ ابن القيم ومن اولياء هذه الامة دونوں ابلِ سنت والجماعت کے اکابر (جمع الوسائل جام ۱۰۸ طبع معر) میں اور اس اُمت کے اولیاء میں تھے۔ اور حافظ ابن القیم کی تعریف کرتے کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی التونی اا ۹ ھ

اگر کوئی کے کہ فلال امام مثلاً خطیب بغدادی وغیرہ نے تقلید کو جائز قرار دیا ہے۔! تواس کا جواب یہ ہے کہ انھوں نے لغوی تقلید ( مثلاً جالل کا عالم سے مسکلہ یو چھنا) جو کہ در حقیقت اصطلاحی تقلید نہیں ہے، کو جائز قرار دیا ہے جبکہ ائمہ اربعہ اور دیگر اماموں نے اصطلاحی تقلید (مثلاً آئکھیں بند کر کے، بغیر سوچے مجھے اور بغیر دلیل کے انکہ اربعہ میں سے صرف ایک امام کی تقلید ) ہے منع فر مایا ہے لہٰ ذاان دونوں میں کو کی تعارض نہیں ہے۔ امام ابوطنيف رحمه الله في ايك دن قاضي ابويوسف كوفر مايا: "ويسحك يسايع قوب إلا تكتب كل ما تسمع منى فإنى قد أرى الرأي اليوم و أتركه غدًا و أرى الرأي غدًّا وأتركه بعد غدِ "الي تقوب (ابويوسف) تيري خرالي مو،ميري مربات نہ لکھا کر میری آج ایک رائے ہوتی ہے اور کل بدل جاتی ہے۔ کل دوسری رائے ہوتی ہے تو پھر برسول وہ بھی بدل جاتی ہے۔ (تاریخ کیلی بن معین جام ٢٠٥ ت ٢٣١١ وسند ميح ، وتاريخ بغداد ١٢٥١١م) المام ثافعى رحم الله فرمايا: "كل ماقلت \_ وكان عن النبي ( عَلَيْكُ ) خلاف قولي مما يصح فحديث النبي (عُلُكِنة) أوللي، ولا تقلدوني "ميرى بربات جوني (مَنْ لَيْنِمْ) كَي مَحِمَ حديث كے خلاف مو (حچور وو) لي نبي (مَنْ لِيْنِمْ) كى حديث سب سے زیاده بهتر ہے اور میری تقلید نه کرو۔ (آداب الشافعی دستا قبرلاین ابی حاتم ص ۵۱ وسنده حسن) الم احد بن طبل رحمه الله في مايا: "لا تقلد دينك أحدًا من هؤ لاء "إلخ اين وين میں ،ان میں ہے کسی ایک کی بھی تقلید نہ کر ... الخ (سائل ابی داودس ۲۷۷)

(۲۲/۱کور۸۰۰۱)

## وین میں غلوکرنا کبیرہ گناہ ہے

ارشادِبارى تعالى ب: ﴿ قُلُ يَاهُلُ الْكِتَابِ لاَ تَغُلُواْ فِنَى دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَغُلُوا فِنَ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَغِلُوا وَضَلُّوا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴾ كَتَبِعُوْ آهُو آءَ قَوْمٍ قَدْ صَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاصَلُّوا كَثِيْرًا وَ صَلُّوا عَنْ سَوآءِ السَّبِيْلِ ﴾ كهدو، الله كتاب! الله وين من تاحق غلونه كرواورالي قوم كى خواهشات كى بيروى نهروجو بهل سال من الموجوبي من المعول في بهت سالوگول كو كمراه كرديا اورخود بهى سيد هاراست سابعك سيد على راست سابعك سيد على الله عن المائدة : ١٤)

نی کریم مَثَاثِیْزِ نے فرمایا: اےلوگو! دین میں غلونہ کروکیونکہ تم سے پہلے لوگ یقیناً وین میں غلوک وجہ سے ہلے لوگ یقیناً وین میں غلوک وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ (سنن ابن ماجہ: ۳۸ ۲۹ وصحہ ابن تحزیمہ: ۲۸ ۲۷ وابن حبان ، الموارد: ۱۰۱ ، والحا کم الا۲۲ ۴ ووافقہ الذہبی ) حافظ ابن حزم نے دین میں غلو کرنے کو کہیر وگناہوں میں شارکیا ہے۔ (الکبائرللدہی تحقیق مشہورین حسن سا ۵۰ ۲۵۷)

حدے زیادتی اور تشد دکو غلو کہا جاتا ہے بینی جوا مور کتاب وسنت اور اجماع ہے ثابت نہیں ، ان میں سلف صالحین اور علائے حق کے نہم کو چھوڑتے ہوئے ایسا راستہ افتیار کرتا جو سراسر شریعت کے خلاف ہو مثلاً عیسائیوں کا سیدناعیشی علیہ آلیا کو خدا کا بیٹا کہنا ، مُر دہ یا زندہ بررگوں کی محبت میں تجاوز کرتے ہوئے آخیں مقام الو ہیت پر بٹھانا ، و دران جج جمرات کو سات کنکریاں مارنا مسنون ہیں مگر سات کے بجائے آخے یا دس کنکریاں مارنا ، ایسے مسئلے گھڑنا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے مثلاً نماز پاک جوتوں کے ساتھ اور بغیر جوتوں کے موقوں کے ساتھ اور بغیر جوتوں کے دونوں طرح صحیح ہے مگر بعض لوگوں کا جوتوں کے ساتھ ہی نماز کو ضروری سمجھنا وغیرہ ، سیا علوکی قسمیں ہیں ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے غلوکو کبائر میں شار کرتے ہوئے فرمایا: معلوک قسمیں ہیں ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے غلوکو کبائر میں شار کرتے ہوئے فرمایا: مثلوق کے بارے میں غلوکر ناحتی کہ اس کے مقام سے تجاوز کیا جائے اور بعض اوقات بیغلوگ گئاہ کہیرہ سے شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ (اعلام الموقعین جمہوں کہ بھی

# عقا کدمیں صحیح خبر واحد حجت ہے

بعض المل کلام مثلاً معترله وغیره اور (اُن کے بعین) بعض المل اُصولِ فقہ کے نزدیک (صحیح) خبرِ واحد سے عقیدہ ٹابت نہیں ہوتا بلکہ اُن کے خیال میں عقیدہ صرف دلیل تطعی یعنی قرآن یا حدیث متواتر سے ہی ثابت ہوتا ہے۔

و يكيئة المَّر ق بين المِفر ق (ص ١٨) فتح البارى (١٣١٧) رسلة التوحيد محمد عبده (ص٢٠٢) موقف المعتز لد من السنة المنوية (ص٩٢\_٩٣) شرح الكوكب الممنير في اصول الفقه (٢٠٧٥-٣٥) ٣٥٢) اور يوسف بن عبدالله بن يوسف الوائل كى كتاب "اشراط الساعة" (ص ٣٢، ٢٢)

محمود هلتوت نامی ایک بدعتی اور ضال مضل نے دعویٰ کیا ہے کہ علاء کا اس پراجماع ہے کہ خبرِ واحد سے عقیدہ ٹابت نہیں ہوتا اور نہ غیبی اُمور میں اس پراعتاد صحیح ہے۔

(و يكھئے فقاد کی ملتوت من ١٢٠١ اشراط الساعة ص ٢٢٠٨١)!

· شيخ يوسف الوابل لكصة بين:

اوریقول مردود ہے کیونکہ جب تقدراویوں کی روایت سے صدیث سیح ثابت ہوجائے اور سیقول مردود ہے کیونکہ جب تقدراویوں کی روایت سے صدیث سی کرنا واجب (فرض) اور سیح سند سے ہم تک پہنچ جائے تو اس پرایمان لا نااور اس کی تصدیق کرنا واجب نے برمتواتر ہویا خبر واحداور بینام بیٹنی کا فائدہ ویتی ہے اور یہی ہمارے سلف صالحین کا فی نم ہب ہے۔ (اثر اطالباعث ۲۰۱۷)

ارشادباری تعالی ہے: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آَمُواً اللَّهُ وَرَسُولُهُ آَمُواً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْبِحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿ اوركى مون مردادرمون عورت كے لئے جائز نہيں ہے كہ جب كى معالم بين الله اوراس كارسول كوئى فيصله فرمادين تو پھر انھيں اس معالم بين كوئى افتيار ہو۔ (العزاب ٣١)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

یعنی اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد سی شخص کو اُس کے مخالف کو کی اختیار نہیں ہے۔

اورارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ أَطِيْعُوا الله وَ الرَّسُولَ عَ ﴾ الله اوررسول كى اطاعت كروب (آل عران: ٣٢) عنظ ابن جرالعسقل في رحمه الله في مرايا:

خبرِ واحد پرکسی رد کے بغیر صحابہ و تابعین کے درمیان ، وسیع بیانے پڑمل جاری وساری تھا اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ خبرِ واحد کے مقبول ہونے پر شفق تھے۔ (فخ الباری ۲۳۳/۱۳) ابن الی العز الحفی رحمہ اللہ نے فر مایا:

خبرِ واحد كوممل يا تقديق كے لحاظ سے (سارى) أمت كى تلقى بالقبول حاصل ہوتو جہور أمت كے نزديك يه يقيني علم كا فائده ديتى ہاور يه متواتركى دوقسموں ميں سے ايك ہے، سلف صالحين كے درميان اس بات ميں كوئى اختلاف نبيں تقا۔ (شرح العقيرة المحاديم ١٩٠٥،٣٩٩) امام شافعى رحم اللّد نے اپنى شہرة آفاق كتاب الرسالة ميں المحصحة في تشيبت خبو الواحد" يعنى خبرِ واحد كے جحت ہونے كاباب باندھا ہے۔ (ديمين ما ١٩٠١) بلك امام شافعى رحم اللّذ فرماتے تھے:

جب میرے سامنے رسول اللہ مَا اللہِ اللّٰ اللہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

(مناقب الثافعي ج اص ٢٥ مر وسند وصيح تحقيقي مقالات جلداول ص ١٥٧)

معلوم ہوا کہ عقیدہ ہویا عمل، جو محض سیح حدیث پر عمل نہ کر بے تو امام شافعی اسے پاگل سیحصے تھے۔ (دیکھے جماع اعلم للفافعی ملاقتہ ہوا)

مجھتے تھے اور آپ خبر واحد کو قبول کرنا فرض سیحصے تھے۔ (دیکھے جماع اعلم للفافعی ملاقتہ ہوا)

آپ نے اپنے شاگر د (امام) رہیج بن سلیمان المرادی سے فرمایا: بیس ایک بات الی بتا تا

ہوں جو تجھے ان شاء اللہ ب نیاز کردی گی، رسول اللہ مائلیڈ کی کوئی حدیث بھی نہ چھوڑ تا

الا یہ کہ رسول اللہ مائلیڈ کی سے اس کے خلاف کوئی دوسری حدیث آجائے تو پھرافتالاف بیس

اسی طرح کرنا جس طرح بیس نے تھے بتایا ہے۔ (مناقب الشافی للبہتی جام ۲۲ موسدہ سے)

''رسول الله مَنَالِيَّهِمْ كى حديث''سے آپ كى شيح وثابت حديث مراد ہے كيونكه ضعيف ومر دودروايت تورسول الله مَنَالِيَّهُمْ كى حديث ہى نہيں ہے۔

امام ابو بکر الحمیدی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں مصر میں تھا، پھرمحمہ بن ادریس الشافعی نے رسول الله متَلَ اللّٰهِ عَلَی ایک صدیث بیان کی توایک آدی نے کہا: اے ابوعبدالله! آپ اس صدیث کو لیتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: کیا تو نے مجھے (یہود یوں اور عیسائیوں کے عبادت خانے) کنیسہ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے یا جھے پرزَ نار (ہندووں یا عیسائیوں کا خاص نشان) ہے؟ جب میرے نزدیک رسول الله مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مِنَا اللّٰهُ مَنَا مُنَا مَا مَنِ مَنِ مُنَا مِنَا مَا مُمَا اللّٰهُ مَنَا مُنَا مَنَا اللّٰهُ مَنَا مُنَا مَنَا مَا مَنَا مَنَا مُنَا مَنَا مَنَا مَنَا مَنَا اللّٰهُ مَنَا مُنَا مِنَا اللّٰهُ مَنَا مَنَا مَنَا مُنَا مِنَا اللّٰهُ مِنَا مَا مَنَا مَنَا مَنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مِنَا مَنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مِنَا مُنَا اللّٰهُ مَنْ مُنَا مُنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنْ مُنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنْ مُنْ مُنَا مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا مُنَا مُنْ مُنْ مُنْ م

اس پرتمره كرتے موئے يوسف الوابل لكھتے ہيں:

امام شافعی نے خبرِ واحدا در خبرِ متواتر میں کوئی فرق نہیں کیا، اور اسی طرح آپ نے عمل اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ سارا دارو مدار تو حدیث کے سیح ہونے پر ہے۔

(اشراط الساعة ص٣٣)

امام شافعی رحمہ اللہ نے وفات سے پہلے اپنی آخری وصیت میں بھی کتاب وسنت کی اتباع اور قر آن وحدیث کے خلاف ہربات کومتر وک قرار دینے کا حکم فر مایا۔ دیکھیے منا قب الشافعی للبہتی (۲۸۸/۲ وسندہ صحح )

امام احمر بن منبل رحمه الله في فرمايا:

جس نے رسول الله مَنَا لِيُنْفِرُ كَى حديث روكي تو و هخص ہلاكت كے كنارے پر ہے۔

(منا قب احمدلا بن الجوزي ص١٨٢، دسند وحسن)

حافظ این تیمیہ نے اعلان کیا: سنت اگر ثابت ہو جائے تو تمام مسلمان اس پرمتفق ہیں کہ اُس پڑل واجب ہے۔ (مجموع نآدیٰ ۱۸۵۹) مقالات <sup>©</sup>

جولوگ خبرِ داحد کے جمت ہونے کا انکار کرتے ہیں، اُن کارد کرتے ہوئے ابن القیم نے فر مایا: اوراس میں سے صحابہ کا ایک دوسرے سے حدیثیں بیان کرنا ہے کیونکہ جب اُخیس رسول اللہ مَالَّیْتِیْم سے کوئی (صحابی) حدیث بیان کرنا تو ان میں سے کوئی بھی اسے بینہ کہتا کہ رسول اللہ مَالَیْتِیْم سے محماری خبر حمرِ داحد ہے، یہ جب تک متواتر نہیں ہوگی تو علم (یقینی) کا فائد ونہیں دے گی۔!

ان صحابہ میں سے اگر کوئی دوسرے کے سامنے صفات باری تعالی کے بارے میں رسول اللہ منافیہ کے مدیث بیان کرتا تو وہ قطعا اور یقینا اس صفت کا عقیدہ رکھتا تھا جیسا کہ ویت باری تعالی ، اللہ کا کلام کرنا ، اس کا قیامت کے دن اپنے بندوں کو ایسی آ واز کے ساتھ پکارنا جے قریب اور دور والے سب سنیں گے ، ہر رات اللہ کا آسانِ و نیا پر نزول ، مخک فر مانا ، خوش ہونا ، آسانوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں سے ایک انگلی سے پکڑنا اور اس کے قدم کا اثبات میں از بھی اپنی کورسول اللہ منافیہ ہوئے ساتھ ہوائی سے بیا عادیت بیان کرتے ہوئے ساتھ میں اس کے بوت کا عقیدہ رکھ لیتا تھا اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کرتا تھا ۔ جی احادیث میں اس کے بوت کا عقیدہ رکھ لیتا تھا اور اس میں کسی قسم کی دلیل کا مطالبہ بھی نہیں کیا بلکہ وہ راوی کی رسول اللہ منافیہ ہم سے روایت من کر سب سے جلدی آخیں قبول کرتے ، شکہ کا اظہار کیا ۔ اس کے مدلول کا جزم کرتے اور ان کے ساتھ صفات کا اثبات کرتے تھے ۔ جشخف کو سنت کے ساتھ ادنی ساتھ کو تا ور ان کے ساتھ صفات کا اثبات کرتے واضح نہ ہوتی تو ہم آیک سو (۱۰۰) سے زیادہ مثالیں پیش کرتے ۔

رسول الله مَا مَا الله مَا مَا مَا مَا الله مَا

مقالات<sup>©</sup>

نہاد) فقہاءاوراُصولیوں (اصولیِ فقداورعلم کلام والوں) نے ان (مبتدعین وضالین) کی اتباع کی ورخہ سلف صالحین میں سے کوئی بھی ان لوگوں کا موافق نہیں تھا بلکہ اماموں نے صاف طور پر ان کی مخالفت کی ہے۔ ہالک ، شافعی ، اصحاب ابی صنیفہ ، واود بن علی اور اصحاب واود مشلا ابومحہ ابن جزم نے کہا کہ خبرواصد (یقینی) علم کافائدہ وی ہے۔ (مخضرالصواعت الرسلة ۱۲۲۳) خبر واصد کے ججت ہونے کا انکار کرنے والوں کو جوشبہ لگا ہے کہ خبر واصد طن کافائدہ ویتی ہے اور اس سے وہ ظن رائح مراد لیتے ہیں جس میں غلطی ،غفلت یا بھول کا ممکنہ جواز ہے اور (ان کے نزدیک) احکام میں بالا تفاق طن رائح پرعمل کرنا واجب ہے لیکن اعتقادی مسائل میں جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں جن میں اتباع ظن رائح پرعمل کرنا واجب ہے لیکن اعتقادی مسائل میں جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں جن میں اتباع ظن رائح کی پیروی ) سے منع کیا گیا ہے ، مثلاً ارشادِ باری تعالی ہے :

﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ عَوَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ ياوگ صرف ظن كى پيروى كرتے بين ادرب شكح ت كمقابلے مين ظن كوئى فائد ونبين ويتا۔ (الجم ٢٨٠)

اس شیح کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اس آیت اور اس جیسی دوسری آیات سے استدلال مردود ہے کیونکہ یہاں ظن سے مراد ظنِ غالب نہیں ہے بلکہ یہاں ظن شک، حجوث، انکل پچواور انداز ہے کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ ابن اشیر کی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر (۱۹۲۳–۱۹۲۱) اور لسان العرب وغیر ہماکتب لغت میں آیا ہے کہ ظن اُس شک کو کہتے ہیں جو آ ہے کز دیک کسی چیز کے بارے میں واقع ہوجائے لہذا اُس کی تحقیق کرداور مضبوط رائے اختیار کرو۔

﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ﴾ اوران کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ (اہنم:۲۸) کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے فرمایا: لینی اُن کے پاس ایساضیح علم نہیں ہے جوان کی باتوں کی تقدیق کرے بلکہ وہ جھوٹ، افتر اءاور کفرشنج ہے۔

﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الطَّنَّ عَ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْنًا ﴾ ياوگ صرف ظن كى پيروى كرتے ہيں اور بِشك حق كے مقالبے مين ظن كوئى فائد نہيں ديتا۔ (الجم: ٢٨)

مقَالاتْ®

لین ظن کوئی فائدہ نہیں دیتا اور نہ بھی حق کے قائم مقام ہوتا ہے۔

صحیح بخاری (۵۱۲۳) اور حیم مسلم (۲۵۲۳) میں ثابت ہے کدرسول الله مَنا الله مِنا الله مِنا

((إيا كم والظن فإن الظن أكذب الحديث.))

ظن سے بچو کیونکہ طن سب سے جھوٹی بات ہے۔ (تغیرابن کیر ۲۳۲/۵)

شک اور جھوٹ و ہطن ہے جس کی ہذمت اللہ نے فرمائی ہے اور مشرکین کو ذلیل ورسوا کیا ہے۔اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخُو صُونَ ﴾ وه صرف ظن كى پيروى كرتے ہيں اوروه صرف الكل پچواندازوں برگامزن ہيں۔ (الانعام:١١١)

پس اللہ نے اٹھیں گمان اور اندازے پر چلنے والا قرار دیا جو کہ صرف انکل پچواور اندازے کو کہتے ہیں۔اگرائکل پچوجھوٹااندازہ ہی ظن ہے تو پھرا حکام میں بھی اس پڑمل جائز نہیں ہے کیونکہ احکام کی بنیادشک اور جھوٹے اندازے پڑمیں ہے۔

راوی کی غفلت اور بھول جانے کا اعتراض بھی غلط ہے کیونکہ ثقہ ضابط راویوں (جو غفلت اور بھول سے بیچنے والے تھے ) کی صحیح روایت میں راوی کی خطا کا اختمال نہیں ہے اور بیہ عادت جاری وساری ہے کہ ثقہ ضابط راوی نہ غافل ہوتا ہے اور نہ جھوٹ بولتا ہے للمذا صرف عقلی اختمال کی وجہ سے اس کی روایت رد کردینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

#### خبرِ واحدقبول كرنے كے دلائل:

مقالات<sup>©</sup>

مرادایک شخص بھی ہوسکتا ہے اور زیادہ بھی ۔امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: ایک آ دی کو بھی طا کفہ کہا جاسکتا ہے کیونکہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: اگر مومنوں کے دوطائفے آپس میں لڑ پڑیں تو اُن میں صلح کراؤ۔ (الحجرات: ۹) پس اگر دوآ دمی لڑ پڑیں تو وہ اس آیت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ (صحیح بخاری تع فتح الباری ۲۳۱۷ السر ۲۳۷۷)

للبذاا گرایک آدمی کی خبر پردینی اُمور میں عمل کیا جائے تو بیاس کی دلیل ہے کہ اس کی بیان کردہ حدیث جمت ہے۔ دین میں تفقہ سیکھنے میں عقا کداور احکام دونوں شامل ہیں بلکہ احکام میں تفقہ سے عقیدے میں تفقہ زیادہ اہم ہے۔ (مثلاد کیکے استیدہ فی اللہ صاف) ۲: اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ يَآئِيكُا الَّذِيْنَ الْمَنُونَ اللهِ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَسَبَيَّنُونَ آ﴾ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ يَآئِيكُا الَّذِيْنَ الْمَنُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

یا آیت ثقد (قابلِ اعتاد) راوی کی خمرِ واحدے مقبول ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے تقیق کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر اس کی روایت سے یقینی علم کا فائدہ نہ ہوتا تو فاسق وغیر فاسق ہرراوی کی خبر کی تحقیق کا تھم ہوتا۔

۳: ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرّسُولِ ﴾ پھراگرتمھارا کسی چیز میں اختلاف ہوجائے توا سے الله اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ (النہاء: ۵۹) حافظ ابن القیم نے فر مایا: مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ رسول کی طرف لوٹانا آپ کی زندگی میں آپ کی طرف رجوع اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف رجوع ہے۔ اس پران کا اتفاق ہے کہ اس کی فرضیت آپ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوئی للمِدا اگر آپ کی متواتر احادیث اور خبر واحد والی احادیث سے علم ویقین کا فائدہ نہ ہوتا تو آپ کی طرف لوٹانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ (مختم الصواعت الرسلة علی الجمید والمعلد ۲۵۲۶ ۲۵)

#### حديث اورخبر واحد

احادیث مبارکہ سے تو خرواحد کے جت ہونے کے بے شارد لاکل ہیں مثلاً:

ا رسول الله منافیظ این المجلس اورامراء ایک ایک کر کے بھی جیجے تھا ورلوگ منام احکام میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، چاہے یہ احکام مملی ہوں یا اعتقادی مثلاً رسول الله منافیظ نے سیدیا ابوعبیدہ عامر بن الجراح بڑا فیٹو کو نجران کی طرف ،سیدیا معاذبن جبل ڈافیؤ کو میمن کی طرف اور سیدیا دحیہ الکلمی ڈافیؤ کو نوط دے کر بھری (شام) کے عیسائی جبل ڈافیؤ کو میمن کی طرف اور سیدیا دحیہ الکلمی ڈافیؤ کو نوط دے کر بھری (شام) کے عیسائی سربراہ کی طرف بھیجاتھا۔ دیکھے سیح ابنجاری (مع فتح الباری ۱۳۲۳ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲)

ایک آنے والے محص نے آگر افیس بتایا: آج رات رسول الله مَنافیظ پرقر آن نازل ہوا ہے اور آپ کو کیجے کی طرف رخ کرنے مالانکہ اس سے پہلے اُن کا رخ (بالکل مخالف ست) شام کی طرف تھا۔ (شیح بغاری ۱۵۱)

نہیں کہا جاسکتا کہاں مسکے کاتعلق عقیدے سے نہیں بلکہ احکام ہے ہے کیونکہ نمازتو ایمان(لیمنی عقیدے) میں ہے ہے۔ دیکھئے سورۃ البقرۃ (۱۴۳۳)

سیدنا عمر و النین سے روایت ہے کہ جب میں اپنی باری میں رسول اللہ مَا النیم النیم کے پاس جاتا تو واپس آکرا ہے ساتھی (انصاری) کی جاتا تو واپس آکرا ہے ساتھی (انصاری) کی باری ہوتی تو وہ مجھے بتاتے تھے۔ (دیکھے تی بناری:۲۵۲ملضا منبوز)

صحابہ کرام کا بمی طرزِعمل تھا کہ وہ ایک دوسرے کی روایات پراعتما دکرتے تھے جا ہے ان کاتعلق عقائدے ہوتا تھایا احکام ہے۔

صدناعبدالله بن مسعود والله عن مروايت م كرسول الله من الله على الله من الله عن الله من الله عن الله عن

(( نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءً ا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ )) الخ

الله أس مخص كے چبرے كوتر وتازہ ركھے جس نے ہم سے كوئى حدیث من پھراہے یا د كرليا

مقَالاتْ<sup>®</sup>

حتیٰ کہ دوسرے آ دمی تک اسے پہنچادے۔الخ

# بریلوی سوالات اور اہل ِسنت: اہل ِ حدیث کے جوابات

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

عباس رضوی نامی ایک بریلوی نے اہلِ صدیث ( اہلِ سنت) سے بارہ (۱۲) سوالات کئے ہیں۔کل ایک آ دمی حافظ ولیدرانا نے ملتان سے بیسوالات برائے جوابات بیسے اور آج ان کے جوابات مع سوالات پیش خدمت ہیں:

بریلوی سوال نمبرا: "مندرجه ذیل مسائل کے بارے میں صحیح ،صریح ،مرفوع ،غیرمحمل

احادیث در کارین:

کیا نبی اکرم مَالیَّیْمُ نے نماز وتر میں بعداز رکوع عام دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا ما گئی ہے یا آپ نے تھم دیا ہے؟''

الجواب: اہلِ حدیث (اہلِ سنت) کے نزدیک قرآن مجید، احادیثِ مجھے اور ثابت شدہ اجماع شرقی حجت ہیں۔ احادیث سے اجتہاد کا جواز ثابت ہے للبذا اہلِ حدیث کے نزدیک ہرسوال کا جواب ادلہ ثلاثہ اور اجتہاد سے جائز ہے۔ اجتہاد کی کئی اقسام ہیں مثلاً: نص پر قیاس، عام دلیل سے استدلال، اولی کورجے ،مصالح مرسلہ اور آثار سلف صالحین وغیرہ۔

ابل حدیث کے اس منہ کو ماہنامہ الحدیث حضرومیں بار بار واضح کر دیا گیا ہے مثلاً و کیمئے الحدیث نمبراص ۵،۲

ائل صدیث کے اس منج کے مقابلے میں بریلویہ اور دیوبندیہ دونوں کے نزدیک آئکھیں بندکر کے اندھی اور بے دلیل تقلید جمت ہے۔ احمد رضاخان بریلوی نے ایک رسالہ کصاہے: ''اجلی الاعلام ان الفتوی مطلقا علی قول الامام اس امر کی تحقیق عظیم کہ فتو کی ہمیشہ تول امام پر ہے۔'' (دیکھئے قادی رضویظ جدیدج اس ۹۵ طبع قدیم جاس ۲۸۱) احمد یارخان نعیمی بدایونی ککھتے ہیں: 'اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں۔وہ یہ ہے۔ مقالات © \_\_\_\_\_\_

کہ جمارے دلائل بیروایات نہیں۔ ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ہم بیآیت واحادیث مسائل کی تائید کے لئے پیش کرتے ہیں۔ احادیث یا آبیات امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیلیں ہیں۔'' (جاء المقطع قدیم حصد دوم ص ۱۹، آشواں باب) معلوم ہوا کہ مسئلہ عقیدے کا ہویا احکام وغیرہ کا، ہریلویوں کے لئے بیضروری ہے کہ وہ سب سبطوم ہوا کہ مسئلہ عقیدے کا ہویا احکام وغیرہ کا، ہریلویوں کے لئے بیضروری ہے کہ وہ سب سبہ جانب ہیں اور بعد میں باسند سے جانب امام ابوطنیفہ:

ادلہ اربعہ سے استدلال پیش کریں اور اگر نہ کرسیس تو وہ اپنے دعوی تقلید میں کا ذب ہیں۔ بذریعہ امام ابوطنیفہ کا مطلب بیہ ہے کہ جوحدیث بھی پیش کریں، وہ امام ابوطنیفہ کی سند سے ہو کیونکہ بیوگ یوسفی وشیبانی نہیں بلکہ صرف امام ابوطنیفہ کی تقلید کے دعویدار ہیں اور محدیث بین کرام سے حدیث لیناان لوگوں کے نز دیک تقلید ہے۔!

الل حدیث اپنے عقیدے اور منج کے مطابقِ ادلہُ اربعہ سے بذریعہ محدثینِ کرام اور علائے حق (سلف صالحین کے نہم کو مدِنظرر کھتے ہوئے) جواب دینے کے پابند ہیں۔

ابسوال کی مناسبت سے چند تنبیہات پیشِ خدمت ہیں:

- 🛈 تصحیح مدیث کی طرح حسن لذاته بھی جمت ہے۔
- ہر جواب کا صرح ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر مقالعے میں خاص دلیل نہ ہوتو عام دلیل
   ہے بھی استدلال جائز ہے۔
- مرفوع حدیث جحت دائمه بے لیکن موقوف آ خار ہے بھی استدلال جائز ہے بشرطیکہ
   مقابلے میں صریح دلیل نہ ہو۔
- غیر محمل والی شرط نضول ہے کیونکہ ہر فریق دوسرے کی دلیل میں احمال ہی احمال نکال لیتا ہے بلکہ ہر بلویت ودیو بندیت کی بنیاد ہی احمالات ، تاویلات فاسدہ اور اکابر کی اندھی تقلید برہے۔

اس ضروری تمبید کے بعد پہلے سوال کا جواب اور پھراہل حدیث کا جوالی سوال پیش خدمت ہے: جب نبی کریم مَا لِیْنِیْم کے ستر (۷۰) صحاب رضی الله عنبم اجمعین شہید کئے گئے تو آپ نے ایک

مقالات <sup>®</sup>

مہینہ صبح کی نماز میں قنوت پڑھا تھا جیسا کہ سیدناانس بن مالک ڈلاٹٹئے کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے سیح بخاری ( کتاب المغازی باب۲۹ ح ۴۰ ۴۰)

ے نابع ہے۔ دیسے بارس رس بالی مالی اللہ مالی ہے۔ کی المعداة رفع سیدناانس رس اللہ مالی کی المعداة رفع سیدناانس رس اللہ مالی کی المعداة رفع یدید مالی مالی کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا ک

( صحح اني وانه ج ۵ص ۲۸ ، دومر انسخه ج ۲۸ ص ۵۹۱۳ وسند وسح )

اس حدیث سے تنوت میں دعا کی طرح ہاتھ اُٹھانا ثابت ہے لہذا جو اہلِ حدیث قنوتِ وتر میں ہاتھ اُٹھاتے ہیں،اس حدیث اور آثار کی بناپراُٹھاتے ہیں۔

امامِ اہلِسنت امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راجویہ دونوں قنوتِ وتر میں ہاتھ اُٹھانے کے قائل تھے۔ و کیکھئے مسائل الی داود (ص ۲۲) اور مسائل احمد واسحاق (روالیة اسحاق بن منصور الکوسیج ارا ۲۱ سے ۳۶۵)

ا ہل حدیث کا سوال نمبرا: تنوت وتر کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے: '' جو شخص قنوت بھول کر رکوع میں چلا جائے تو اُسے جائز نہیں کہ پھر قنوت کی طرف پلٹے بلکہ تھم ہے کہ نماز ختم کر کے اخیر میں مجدہ سہوکرے'' الخ (نآوی رضویطیع جدیدج ۱۹۸۸) ہے تھم کہ قنوت بھولنے والا سجدہ سہوکرے گائس حدیث یا دلیل سے ثابت ہے؟ ہے تھم کہ قنوت بھولنے والا سجدہ سہوکرے گائس حدیث یا دلیل سے ثابت ہے؟

باسند محج بذر بعدامام ابوحنيفه ثابت كرير.!

تنعبیہ: بریلوبیاورویو بندیہ سے اہلِ حدیث کا اختلاف ایمان وعقائد میں ہے کیکن فی الحال پہلے سوال کے جواب میں ویہا ہی سوال پیشِ خدمت ہے جیسا سوال اہلِ حدیث سے کیا گماہے۔

بریلوی سوال نمبر ۲: "کیانی اکرم مَالیّیْ نمازِ جنازه کی تمام تکبیرات میں رفع الیدین کرنے کا حکم فرماتے یا آپ صلی الله علیه وآله دسلم نے خودنماز جنازه کی تمام تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین فرمایا ہے؟"

مقالات<sup>©</sup>

الجواب: سيدنا عبدالله بن عمر والتي التي المراجعة المراجعة التي عَلَيْتِ كُنْ أَن النبي عَلَيْتِ كَان إذا صلّى على على عنازة رفع يديه في كلّ تكبيرة وإذا انصوف سلّم . "

بے شک نبی مَالیَّیْنِمُ جب نماز جنازہ پڑھتے تو ہرتگبیر کےساتھ رفع یدین کرتے اور جب پھرتے تو سلام کہتے تھے۔ (العلل للدارتطنی جساس۲۲ سئلہ:۲۹۰۸ دسندہ مجمح وزیادة الثقة متبولة)

اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر اللین ( بھی) جنازے کی ہر تجبیر پر رفع یدین کرتے تھے۔ (دیکھے مصنف ابن ابی شیبہ ۲۹۲۷ ت ۱۱۳۸۰ وسندہ سیج)

اہلِ حدیث کاسوال نمبر۲: ہماری ذکر کردہ مرفوع حدیث اور افرِ صحابی کے مقابلے میں بریلوی دو یوبندی حضرات نما زِ جنازہ کی ساری تکبیرات پر رفع یدین نہیں کرتے۔اس عمل کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بذریعہ امام ابو حنیفہ پیش کریں۔!

بریلوی سوال نمبرسا: "د حضورا کرم مَلَّاتِیْمُ نے اپنے کس صحابی کی شہادت پر غائبانہ نماز جناز ہ پڑھائی تقی؟''

الل حدیث کاسوال نمبر۳: محمد امجد علی بریلوی جنازے کے بارے میں لکھتے ہیں: "اگرایک ولی نے نماز پڑھادی تو دوسرے اولیا اعادہ نہیں کر سکتے"

(بهارشربعت حصه چیارم ۵۵۸)

معلوم ہوا کہ بریلو یوں کے نز دیک اگر ولی نمازِ جناز ہ پڑھ لے تو دوبارہ (نمازِ جنازہ) نہیں ہوسکتی۔ نیز دیکھئے قاوی رضویہ (جوص ۲۶۹)

احمد رضاخان بریلوی نے لکھا ہے:'' جبکہ آفاب کی طرح روش ہوگیا کہ نماز غائب و تکرار نمانہ جنازہ دونوں ہمارے ندہب میں ناجائز ہیں اور ہرنا جائز گناہ ہے اور گناہ میں کسی کا اتباع نہیں۔'' (فادیٰ رضویہے ۴۵ سے ۳۱۷)

مقالات

بذر بعدامام ابوحنیفه وه دلیل پیش کریں جس میں نبی کریم مَالیّیوَّا نے دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھنے کونا جائز اور گناہ قرار دیا ہے یانمازِ جنازہ کی تکرار سے منع فرمایا ہے۔

بریلوی سوال نمبر ۴۰: "ایک صحیح صرت حمر فوع حدیث پیش کریں که نماز جنازه میں امام دعا کمیں بلند آواز سے پڑھے اور مقتدی صرف آمین آمین بکاریں؟"

الجواب: سيدناعوف بن ما لك الأنجى ﴿ النُّمْ السُّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ و وصلّى على جنازة \_ يقول : اللَّهم اغفر له وارحمه " إلخ

میں نے نی مَالیّنیم کوجنازے پرنماز پڑھتے ہوئے سنا،آپ فرمارے تھے:

(( اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ .)) إلخ ( صحمالم: ١٩٩٣/٨٥ تم داراللام: ٢٢٣٣)

جودعا بلندآ واز سے پڑھی جائے وہی تن جاتی ہے لہذا اس سیح صدیث سے بلندآ واز سے دعا پڑھنا ٹابت ہوا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی مَثَاثِیْتُو (وعائے) قنوت پڑھتے تھاورلوگ آپ کے پہنچھے آمین کہتے تھے۔ (سنن ابی داود ، الوتر باب القوت نی الصلوة تر ۱۴۳۳، وسنده حسن وسحی ابن فزیر: ۱۲۸ ، والحا کم علی شرط البخاری ۲۲۵ ، ووافقہ الذہبی )

ال صدیت سے معلوم ہوا کہ اگر دعاجری ہوتو مقتدی آبین کہیں گے۔
اہل حدیث کا سوال نمبر ۲۰: بریلویوں اور دیوبندیوں کی معتبر کتاب نتاوی شامی بیں
کھا ہوا ہے کہ 'من صلّی و فی کمه جرو تجوز صلاته وقیده الفقیه أبو جعفر
الهندو انبی بکونه مشدود الفم " جُوخص نماز پڑھے اور اس کی آستین میں (گتے کا)
پا ہو، اس کی نماز جائز ہے اور فقیہ ابوجمفر الهندوانی نے بیشرط لگائی ہے کہ اُس کا منہ بندھا ہوا
ہونا جا ہے۔ (روالحارج اس ۱۵۳ مطبوعہ مکتبہ ماجد یہ کوئے بیا کتان)

بذر بعدامام ابوصنیفہ وہ دلیل پیش کریں جس سے کتا اُٹھا کرنماز پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

نیزیدکه بریلوی فقد کے اس مسئلے پر کیا عباس رضوی یاکسی بریلوی نے بھی مل کیا ہے؟

مقالات<sup>©</sup>

103

تنبیبہ: اہلِ حدیث کےخلاف وحید الزمان ،نور الحن اور نواب صدیق حسن خان کے حوالے پیش کرنا غلط ہے کیونکہ ہم ان حوالوں سے بری ہیں اور پیرحوالے ہمارے مفتیٰ بہا نہیں ہیں۔ جب ہم آل تقلید کے خلاف صرف ان کے مفتی بہاا قوال پیش کرنے کے یابند ہیں تو وہ ہمارے خلاف کیوں غیر مفتیٰ بہاا قوال پیش کرتے ہیں۔؟!

بریلوی سوال نمبر۵: "ایک سیح صریح مرفوع حدیث پیش کریں که نمازِ ورّیس رکوع کے بعدامام بلندآ واز ہے دعائے قنوت پڑھے اور مقتدی صرف آمین آمین بکارس؟'' الجواب: رسول اللهُ مَا يُنْتِيَّمُ نِهِ ايك مهينة ظهر ،عصر ،مغرب،عشاءاورضج كي نمازوں ميں

قنوت پڑھاتھااورآپ کے پیھیے نماز پڑھنے والے آمین آمین کہتے تھے۔

د کیچئےسنن ابی داود (ح۳۳ ۱۴۴۳، وسنده حسن )ادرالجواب نمبر ۴

ال حديث ہے امام كا بلندآ واز ہے قنوت پڑھنا اور مقتذیوں كا آمين كہنا، دونو ں مسئلے ثابت ہیں۔والحمد للد

الل حدیث کا سوال نمبر ۵: بریلویوں و دیوبندیوں کی تسلیم شده معتر کتاب فتاویٰ عالمكيري ميل لكها موام كـ "ولو تـ وك وضع اليـديـن والركبتين جـازت صـلاتـه بالاجماع" اوراگر اسجدے میں ) دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے ( زمین بر )ندر کھے تو بالاجماع نمازجائزے۔ (جام،2)

ا جماع کا دعویٰ تو باطل ہے تا ہم عرض ہے کہ اس مسکلے کا ثبوت بذر بعید امام ابو حنیفہ اپنی تسلیم شدہ دلیل سے پیش کریں اور کیااس مسلے پرآپ لوگوں میں ہے کہی نے بھی عمل بھی کیا ہے؟ بریلوی سوال نمبر ۲: '' کیا نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے تھم فرمایا تھا کہ نماز میں ہاتھ سینہ پر باندهے جائیں یا آپ مَا لِیُجَمّ نے خودنماز میں سینے پر ہاتھ باند ھے تھے؟''

لرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلوة "الوكول كوكم دياجاتا هاكم بر مخض نماز میں اپنادایاں ہاتھا پنی با<sup>ک</sup>یں ذراع پرر کھے۔ (صحیح بناری جام ۱۰۱م ۲۰۰۸)

مقَالاتْ®

کہنی کے سرے سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک کوذراع کہتے ہیں۔ دیکھئے القاموس الوحید (ص ۵۲۸)

اگردایاں ہاتھ پوری ہائیں ذراع پررکھاجائے تو خود بخو دسینے پرآ جا تا ہے لہذا ثابت ہوا کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا جاہئے۔سیدنا ہلب الطائی رٹائٹیئے سے روایت ہے کہ ''یضع ہذہ علی صدرہ'' آپ(مٹائٹیئے) پی(ہاتھ)ائے کے

(منداحمهج۵ص۲۲۲ وسنده حسن)

اہل حدیث کاسوال نمبر ۲: احدرضاخان بریلوی نے لکھاہے: " مجدیش اذان دین متجدودربارالہی کی گستاخی دیےاد بی ہے۔''

( فآوي رضويطبع قديم ج ٢ص ١١٣ طبع جديدج ٥٥ ا١١١)

اس بات کا ثبوت ادلهٔ اربعه میں سے بذریعه ام ابوصنیفه پیش کریں که مجد میں اذان دینی در با رالبی اور مسجد دونوں کی گستاخی ہے اور میبھی بتا نمیں که در با رالبی اور مسجد کی گستاخی کرنے والے کا کیا تھم ہے؟

یادرہے کہ بریلویوں کی اکثریت مبدوں میں اذان دیتی ہے ادراس طرح وہ احمد رضا خان کے نزدیک مبحد اور دربار البی کی گتاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔
بریلوی سوال نمبر کے: ''کیانی اکرم مُناائی کی گتاخی نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کہنی پر کھا تھا؟'' الجواب: سید ناوائل بن حجر دلی نئی ہے کہ 'نہم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کھا ہا کی خلمہ الیسری والسط والساعد '' پھر آپ (مُنائیلُم ) نے اپنا دایاں ہاتھا پئی بائیں محقلہ الیسری والسط والساعد '' پھر آپ (مُنائیلُم ) نے اپنا دایاں ہاتھا پئی بائیں محقلی کی پشت اور رسم (کلائی) اور ساعد (کہنی سے مُقیلی تک کا حصہ القاموں الوحید صوب کی پر کھا تھا۔ (سنن ابل داود، السلاق، باب رفع الیدین فی السلاق تے 242 دستہ میچ) معتبر کتاب فناوئی شامی میں امامت کی شرطوں کے سلسلے میں کھا ہوا ہے کہ 'فسم الاحسن ذوجہ '' پھروہ (امام بے ) جس کی بوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ (دوالحدارج اص ۱۳۱۲)

بذر بعدامام ابوصنیفہ وہ تھے حدیث پیش کریں جس میں بید سئلہ کھا ہوا ہے۔ بریلوی سوال نمبر ۸: ''ایک صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کریں کہ آپ مَلَاثَیْمَ نے پورا سال تجد کی آذان کا حکم فرمایا ہو؟ وہ آذان رمضان شریف میں سحری کھانے کے لئے نہ ہو بلکہ پوراسال تجدیز ھنے کے لئے ہو۔''

الجواب: رسول الله مَنْ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ طلوع فجر سے پہلے رات کی اذان دینا جائز ہے۔اگر کوئی مختص اس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے سارا سال رات کی اذان دی تو جائز ہے اور دوسرے دلائل کی ڑو سے اگریداذان نہ بھی دے اور صرف صبح کی اذان دیے تو بھی جائز

ابل حدیث کا سوال نمبر ۸: نماز کے سوالات سے بٹ کرعرض ہے کہ احمد رضا خان نے کہا: ''غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ ربعز وجل نے مد دفر مانی چاہی اپنے حبیب کی شالی ہوا کو تھم ہوا جا اور کا فرول کو نیست و نا بود کردے۔ اس نے کہا المحلائل لا یخوجن باللیل بیبیاں رات کو با برنہیں تکلتیں فاعقمها الله تعالی تو اللہ تعالی خواللہ نے اس کو بانجھ کردیا۔ اس وجہ سے شالی ہوا ہے بھی یانی نہیں برستا''

(ملفوظات حصة ٢٨ مطبوعه عامد ايند كميني ، ٣٨ - اردو باز ارلا مور )

ہوا کا اللہ کے علم سے انکار کردینا کون ت سیح حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ باحوالہ اور سیح سند جواب دیں اور بیمسئلہ بھی سمجھا دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہَوا کو علم دی تو ہُوا اُس پڑ مل کرنے سے انکار کردیت ہے۔ کن فیکون کا کیا مطلب ہے؟ بریلوی سوال نمبر ۹: ''ایک سیح صریح مرفوع حدیث بیش کریں کہ نبی اگرم مَنَّا لِیُمُوْرُ مِنْ اللہ مِنْ مُنْ اللہ مِنْ اللہ مُنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ مُنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ مُنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ مُنْ اللہ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ

مقالات<sup>©</sup>

الجواب: نعیم الجمر رحمالله سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ( رفائق کے پیچے نماز پر سے تو ہریرہ ( رفائق کے پیچے نماز پر سی تو آپ نے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی پھر سورہ فاتحہ پڑھی حتی کہ جب آپ ہے فیے سو المصنفو ب علیہ م و لا المصنالین پر پہنچ تو آ مین کہی اورلوگوں نے بھی آ مین کہی اور آب المصنفوں کے تشہد سے المصنف وقت اللہ اکبر کہتے اور دور کعتوں کے تشہد سے المصنف وقت اللہ اکبر کہتے اور دور کعتوں کے تشہد سے المصنف وقت اللہ اکبر کہتے اور دور کعتوں کے تشہد سے المصنف میں میری جان ہے، اور جب سلام پھیرتے تو فرماتے: اس ذات کی قتم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ مَنَّ اللّٰهِ کَلُمُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ کَلُمْ کَلُمْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ کَلُمْ کَلُمْ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ کَلُمْ کُلُمْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَانِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ

(صيح ابن فزيمه ارا۲۵ ر ۴۹۹م مجمح ابن حبان الاحسان ۱۷۹۳، وسنده مجمح)

رسول الله مَا لِيُنِيَّ نِهِ اللهِ عَلَيْ اورخلفائے راشدین کی سنت پڑمل کرنے کا تھم دیا ہے۔ دیکھیے سنن التر ندی (۲۲۲۲ و ۲۲۲۲ وقال:''هذا حدیث حسن صحیح''وسندہ صحیح ) اور خلفائے کے راشدین میں سیسس ناعمہ حلافین سر پیچھرعی الرحمٰی بین ردی حافلان نے زن

اورخلفائ راشدین میں سے سیدنا عمر رفیاتی کے پیچھے عبدالرحلٰ بن ابن کی داللیہ نے نماز پرسی اللہ الرحمل الرحیم "توانھوں نے بہم اللہ الرحمل الرحیم "توانھوں نے بہم اللہ الرحمل الرحیم جم آپرھی۔ (شرح معانی الآ ارلطوا دی ارسام ، دسندہ جم مصنف ابن ابی شیب ارمام م کے 202 میں السیم اللہ بی معمر کتاب فقا وئی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ المل حدیث کا سوال نم سر 9: بریلویوں کی معتبر کتاب فقا وئی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ 'ویجوز بیع لحوم السباع والحمر المذبوحة فی الروایة الصحیحة ''ویجوز بیع لحوم السباع والحمر المذبوحة فی الروایة الصحیحة ''ویجوز بیع نمون درندوں اور ذی کشدہ گرھوں کا گوشت بیجنا جائز ہے۔

(الفتاوي البندية جساص ١١٥)

ا پنے اس سیح روایت والے نتوے کا ثبوت قر آن وحدیث وادلہ کشرعیہ ہے بذریعہ امام ابوصنیفہ پیش کریں اور کیا عباس رضوی نے اپنی اس سیح روایت پر بذات ِخود بھی بھی جمل

مقالات<sup>®</sup>

کیاہے؟

بر بلوی سوال نمبر ۱۰: ''ایک صحیح صریح مرفوع صدیث پیش کریں که نبی اکرم صلی الله علیه وآله سلم نے وفات تک رفع الیدین عندالرکوع و بعدالرکوع کیا تھا؟''
الجواب: صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول الله مَا الله عَلَیْ الله مَا الله الله مِن کرتے تھے۔ مثلاً و کی صحیح بخاری ( کتاب الا ذان ، باب رفع الیدین اذا کبرو اذار فع ح ۲۳۷)

اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر والٹین بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ (دیکھے مجے بناری ۲۹ے دسندہ مجع)

سیدنااین عمر و الشخاسے رفع یدین کی حدیث کے رادی ،ان کے جلیل القدر صاحبز ادیے امام سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ (حدیث السراج ج۲م۳۵،۳۵۳ ح۱۵،دسند صحح)

معلوم ہوا کہ رفع الیدین عندالرکوع د بعد الرکوع پر عمل عبد نبوت ، عبد صحابہ ادر عبد تابعین میں مسلسل رہا ہے لہذار فع بدین کے منسوخ یا متروک ہونے کا دعوی باطل ہے۔
رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مِن عندالرکوع د بعد الرکوع کا ترک یا منسوخ ہونا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لہذا یہ خود بخو د ثابت ہوگیا کہ نبی اکرم مَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ و فات تک رفع یدین کرتے تھے۔ یہ مسکلہ مجھانے کے لئے ایک مثال پیش خدمت ہے:

رسول الله مَثَاثِیْمِ سے نماز میں ہاتھ باندھنا ثابت ہے ادر ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھنا بالکل ثابت نہیں ہے لہذا بیخود بخو د ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم مَثَاثِیْمِ وفات تک نماز میں ہاتھ باندھتے تھے۔

الملِ حدیث کا سوال نمبر•ا: حدیث میں آیا ہے کہ (سیدنا) عقبہ بن عامر (طالفیّۂ / صحابی ) نے فرمایا: نماز میں جوشخص اشارہ کرتا ہے، اسے ہراشارے کے بدلے ایک نیکی یا ایک درجہ ملتا ہے۔ (امیم الکیرللطمر انی ۱۵۷۵ – ۱۹۸۸ دسندہ حسن، دسنداہیشی نی مجمع الزرائد ۱۰۳/۳۰۱)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اس اشارے سے مرادرکوع سے پہلے اور بعدوالا رفع پدین ہے۔

د كيمير فعة السنن والآثار للبيه في (قلمي جاص ٢٢٥ وسنده صحيح الى الا مام اسحاق بن را هويه)

یادر ہے کہ بیصدیث حکما مرفوع ہے اور صراحاً مرفوع بھی مروی ہے۔

د كيم السلسلة الصحيحه للالباني (٨٨٨ ٨ ٨ ٣٦٨ ٢ ٣٦٨ عواله الفوائد لا بي عثمان البحير ١٧٣٥)

کیا کسی حدیث میں رفع یدین نہ کرنے پر بھی کسی نیکی کا کوئی شبوت ملتا ہے؟ صبحے یا

حن حديث بذريعه امام ابوحنيفه پيش كرين \_!

بریلوی سوال نمبراا: "ایک صحیح صرح مرفوع غیرمتمل حدیث ِمرفوع پیش کریں کہ کپڑا

ہوتے ہوئے ننگے سرنماز پڑھنے کا حکم حدیث میں ہو؟''

الجواب: اگر کپڑا ہوتو سر ڈھانپ کرنماز پڑھنی چاہئے اور یہی بہتر ہے۔ دیکھئے میری

كتاب بدية المسلمين (حديث نمبر: ١٠) اور ما منامه الحديث حضرو: اساص ٥١

اگر كيڙانه ۽ وتو مردى نماز ننگے سرجائز ہے۔ سيدنا عمر بن ابی سلمہ واللہ نے فرمایا:

"أن النبي مَلْكُ صلّى في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه"

بے شک نبی مَا اللّٰی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ،آپ نے اس کے دونوں کناروں کو

مخالف اطِراف (کے کندھوں) پرڈالاتھا۔ (صحیح بخاری:۳۵۳)

تنبیہ: جواب میں صحیح بخاری پراکتفا کرتے ہوئے سیح مسلم کے حوالے کوچھوڑ دیا گیاہے۔ پر

ننگے سرنماز کے بارے میں احد رضاخان بریلوی نے کہا:

ا " اگر بدنیت عاجزی نظیمر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ' (احکام شریعت حداول من ١٣٠)

<del>۔ اللی حدیث</del> کاسوال نمیراا: احمد رضاخان بریلوی نے لکھاہے:'' دِلھن کو بیاہ کرلا کمیں تو

متحب ہے کہاں کے باؤں دھوکر مکان کے جارول گوشوں میں چیٹر کیں اس سے برکت

ہوتی ہے یہ پانی بھی قابل وضور ہنا جاہئے اگر دلھن باوضو یا نابالغتھی کہ بیاس کا سابق از

قبيل اعمال بين ندازنوع عبادات اگر چه نبيت اتباع انبيس قربت كروے والله تعالی اعلم''

( نآوي رضويه ج٢ص ٥٩٥ فقره نمبر ١٥٦)

مقَالاتْ®

قر آن وحدیث کی وہ دلیل بذر بعدام ابوصنیفہ پیش کریں جس سے میں ثابت ہوتا ہو کہ دلہن کو بیاہ کرلانے کے بعداس کے پاؤں دھوکر مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑ کئے سے برکت ہوتی ہےاور یہ متحب ہے۔

بریلوی سوال نمبر۱۲: "ایک صحیح صرح مرفوع حدیث پیش کریں که نماز میں دو دونت کھلے پاؤں کرے کھڑے ہوئے۔] کھلے پاؤں کرکے کھڑے ہونے کا تھم ہو؟" [سوالات ختم ہوئے۔] الجواب: رسول الله مَا لِيُنْ اِلْمِ نَالِيْ اِلْمَا اللهِ مَا لِيْنِوا صفو فکم و تراصوا .)) إلى ج

ا پی صفیں قائم کرواور ایک دوسرے سے ال کر کھڑے ہوجاؤ۔ الخ (صحیح بزاری: ۲۱۹)

اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے مقتدی کے کندھے اور قدم سے قدم ملانا چاہئے جیسا کہ صحابہ کرام دی گھنٹے ملاتے تھے۔ دیکھئے صحیح بخاری (۲۵) الجمد ملتہ اس حدیث پراہل حدیث کاعمل ہے اور رہی بات دو دوفٹ والی تو یہ بریلوی

المكر للدا ن حديث پراي حديث و سيج اورزن بات دو دوست وان تويير بريون سائل كامنخر اين اور خصطها ہے ، جس سے اہل حديث بري ميں ۔

الل حدیث کا سوال نمبر ۱۳: بذریده ام ابوطنیفه وه سیح یاحس صدیث پیش کریں ،جس میں سیاکھا ہوا ہو کہ امام کے پیھیے ،مقتدیوں کو ایک دوسرے کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے نہیں ملانے چاہئیں۔

سوالات وجوابات اورجوابی سوالات کا سلسلداختنام پذیر ہوا۔ آخر میں عرض ہے کہ بر بلویوں کے سوالات مکمل نقل کر کے اُن کے بمطابق سوالات جوابات لکھنے گئے ہیں اور اس مضمون کا صرف وہی جواب قابل مسموع ہوگا جس میں سارے مضمون کونقل کر کے اس کے ہرسوال کے مطابق جواب کھاجائے۔

یا درہے کہ راقم الحروف نے آل دیو ہند کے سوالات کے جوابات مع جوابی سوالات کھھے تھے جن کا جواب آج تک نہیں آیا، دیو ہندیوں کو تو سانپ سونگھ گیا ہے اور ہر میلویوں کے بارے میں معلوم نہیں نھیں کیا چیز سونگھے گی۔واللہ اعلم

(۱۳/رمضان ۱۳۲۹ه بيطابق ۱۳۰۸مبر ۲۰۰۸ء)

## ماہنامہ الحدیث کے منبح کی وضاحتیں

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : ماهنامه الحديث حضروك ألم بعد : ماهنامه الحديث حضروك في المرافع الم

اور صریح نصوص شرعیه معلوم نه جونے کی صورت میں اجتہاد کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ اجتہاد کی کٹی اقسام ہیں مثلاً:

المن صالحين كے غيراختلاني آثار سے استدلال 🖈

🖈 سلف صالحین کے اختلافی آثار میں سے رائح کو اختیار کرتا

🖈 عام دلیل سے استدلال

🖈 قياس محيح بمصالح مرسلها دراً ولويت وغيره

۲: صحیحین (صحیح بخاری وصحیح مسلم) کی تمام مصل مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔

اصول حدیث داصول محدثین ہے جس خبر داحد کا سیح ہوتا ثابت ہوجائے وہ طعی جتی ادر یقینی طور پر صیح ہوتی ہے ، اسے طنی وغیرہ سمجھنا باطل ومردود ہے۔ اس صیح روایت ہے

ایمان، عقیدہ ، بیانِ قرآن ، احکام اوراعمال ہردینی مسئلے پر استدلال بالکل محیح ہے۔

پروہ راوی جس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہو، اگر جمہور (مثلًا تین بمقابلہ دو)

اس کی صرح یا اشار خاتوثیق کردیں تو بیراوی صدوق ،حسن الحدیث ہوتا ہے اور اس کی بیان

کردہ غیرمعلول روایت فی نفسہ حسن لذاتۂ اور حجت ہوتی ہے۔ . .

تنبید: ماہنامدالحدیث حضرو کے منج میں حسن لغیر ہروایت کو جحت نہیں سمجھا جاتا بلکداسے ضعیف ہی کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے۔

جس راوی کومجہول یامستور کہا گیا ہے اگر اس کی صرح یا اشار تا توثیق کسی ایک معتبر

غَالاتْ <sup>@</sup>

محدث مثلاً دارتطنی دابن خزیمه دغیر ہماسے ثابت ہوجائے توبیرادی صدوق ،حسن الحدیث ہوتا ہے ادراسے مجہول دمستور کہنا غلط ہے اگر چہ ایک ہزار امام بھی اسے مجہول دمستور کہتے ہوں۔

تنبیہ: اشار تا کا مطلب بیہ ہے کہ کوئی محدث اس راوی کی حدیث کوشیح یا حسن وغیرہ کہہ دے یا قرار دے۔

اگرایک راوی کومجهول یامستوروغیره کها گیا ہےاور دومتسائل محدثین مثلاً حافظ ابن حبان
 وامام ترندی اس کی توثیق صراحناً یا اشار تا کر دیس تو اس را دی کومسن الحدیث ہی تسلیم کیا
 جاتا ہے۔

۲: جس راوی کامدلس ہونا اُن محدثین سے ثابت ہوجائے جوارسال اور تدلیس کو ایک نہیں سیھتے تو ایس راوی کی عن والی روایت کوغیر سیمین میں ضعیف سمجھا جاتا ہے۔

میں پیرکہنا کے فلاں فلاں راوی نے بیالفاظ بیان نہیں کئے ، مخالفت کی ہے ،مردود ہے۔ 4: جس شخص کا جوتو ل بھی پیش کیا جائے اس کا صبحے و ثابت ہونا ضروری ہے ۔صرف بیہ

کافی نہیں ہے کہ بیفلاں کتاب مثلا تہذیب الکمال، میزان الاعتدال یا تہذیب التہذیب

وغیرہ میں لکھاہوا ہے بلکہاس کے ثبوت کے بعد ہی اسے بطور جزم پیش کرنا چاہئے۔

• 1: عین ممکن ہے کہ ایک روایت کی سند بظاہر صحیح وحسن معلوم ہوتی ہولیکن محدثینِ کرام نے بالا تفاق اسے ضعیف قرار دیا ہوتو بیروایت معلول ہونے کی وجہ سے ضعیف ومردود سمجھی حاتی ہے۔

 11: کتاب وسنت کے مقابلے میں ہرقول اور ہراجتہا دمردود ہے، مثلاً صحیح حدیث ہے ٹابت ہے کہ مععد الکاح قیامت تک حرام ہے۔ اب اگر کسی عالم کا بیقول ٹل جائے کہ

مقالات<sup>©</sup>

مععة النكاح جائز ہے تواس قول كو ہميشه مردود سمجھا جائے گا۔

17: کتاب وسنت کا وہی مفہوم معتبر ومتند ہے جوسلف صالحین سے بلا اختلاف ثابت ہے۔اگر کسی بات میں ان کا اختلاف ہوتو رائج کوتر جیح دی جائے گی۔

17: اجتہادی اُموراوراہلِ حق کے باہمی اختلاف میں وسعتِ نظر کے ساتھ علمی و باوقار

اختلاف واستدلال جائز ہےاور مخالف کا حتر ام کرنا چاہئے۔

15: انى خطات علائير جوع كرنا جائد

10: اہل بدعت کی کوئی عزت وتو قیز ہیں ہے بلکدان سے براءت ایمان کامسکدہ۔

11: ماہنامہ الحدیث میں ہرتحریر سے ادارے کامتفق ہونا ضروری ہے اور اختلاف کی صورت میں صراحناً یا اشار تاوضاحت کردی جاتی ہے۔ یا در ہے کہ ضمون نگاراوراس کی دیگر

تحریروں وغیرہ سے ہمارامتفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

14: عوام سے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ ماہنامہ الحدیث ایک خالصتاً علمی و تحقیق رسالہ ہے لہٰذااس میں بعض ایسے مضامین بھی شائع ہوتے ہیں جنھیں عوام الناس کا سمجھنا مشکل کام ہوتا ہے تاہم کتاب دسنت کی دعوت اور تبلیغ حق کی اشاعت کے لئے ایسے مضامین کا شائع کیا جانا ضروری ہے۔

14: بربات باحواله پیش کرنا ما بهنامدالحدیث کا متیاز ہے۔

19: تکفیری ومرجی اور دیگر فرق ضالہ ہے براءت کرتے ہوئے حدیث اور اہلِ حدیث

(محدثین اورتبعین حدیث) کا دفاع کرنا ماہنامہ الحدیث کا نصب العین ہے۔

• ۷: تمام پارٹیوں اور تنظیموں سے علیحدہ رہ کراہلِ حق کومتحد کر کے ایک جماعت بنانا وہ عظیم - - - - اور جمہ میں میں میں میں ایک جماعت بنانا وہ عظیم

مقصد ہے جس کے لئے ہم دن رات کوشاں ہیں۔

**۲۶**: ماہنامہ الحدیث حضرو میں بعض اوقات اگر کسی تحریر سے اختلاف ظاہر کرنامقصود ہویا کسی غلطی کی طرف تنبیہ ہوتو عبارت کے اوپرا یک لکیر (--) تھینج کراشارہ کر دیاجاتا ہے یا مجھی عبارت کو واوین (''') میں لکھ دیاجاتا ہے۔و ماعلینا إلا البلاغ (۲/جوری ۲۰۰۵)

## اصول ومقاصد

الله تعالى نے ''احسن الحدیث' (قرآن مجید) نازل فرمایا ہے۔ (الرمر:۲۳) رسول الله مَنَّا يُتَّيِّمُ نِے فرمایا: ((نصّر الله امرأ سمع منا حدیثاً فحفظه حتی بیلغه)) النے الله اس مخص کے چرے کور وتا زہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث نی پھراسے یا در کھا حی کہآ گے پہنچا دیا۔ الح

(ابوداود:۳۱۰سواسناده میخی الترندی:۲۲۵۱ وقال:''حسن'این بلیه:۳۱۰۵ و محجه این حبان:۲۲۰۷) معلوم ہوا که رسول الله مَلَّاثِیْتُم کے قول (وفعل اور تقریر) کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد اضمی دو حدیثوں (قرآن اور حدیثِ رسول) پر ہے ، قرآن و حدیث سے اجماع <sup>(۱)</sup> کا حجت ہونا ثابت ہے۔

مثلاً دیکھئےسورۃ النساء(۱۱۵)والمستد رک للحا کم (۱۱۲۱۱ج۳۹ وسندہ تیجے) فیخ الکل سیدنذ برحسین محدث دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۲۰ھ) نے ''مخالف اجماع مسلمین'' کاشدیدر دفر مایا ہے۔ (دیکھئے قاد کی غیریہ جام ۱۷)

حافظ عبدالله محدث غازى بورى رحمه الله (متوفى ١٣٣٧هـ) فرمات بين:

'' واضح رہے کہ ہمارے نہ ہب کا اصل الاصول صرف انتباع کماب وسنت ہے'' '' اس سے کوئی میے نہ سمجھے کہ اہل الحدیث کو اجماع امت وقیاس شرعی سے انکار ہے کیونکہ جب میہ دونوں کتاب وسنت سے ثابت ہیں تو کتاب وسنت کے ماننے میں ان کا ماننا بھی

(۱) جوسئلہ یابات سلف صالحین کی ایک جماعت سے ثابت ہواوراس کے مقابلے میں اس کی مخالفت یارد ثابت نہ ہوتو اے اجماع سکوتی کہاجا تا ہے ﴿ وَ مَسَاحُسَانَ رَجُّكَ نَسِیَّنا ﴾ اگرکوئی اختلاف ہوتا تو ہم تک ضرور پہنچتا۔ ہمارے کلام میں اجماع کے جمت ہونے سے مرادیجی اجماع ہے۔

مقالات<sup>®</sup>

آگيا" (ابراوال الحديث والقرآن ٣٢)

اجماع کی جیت کے لئے امام شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۲۰۳ه ) کی کتاب" الرسالہ" اور حافظ ابن حزم الاندلسی (متوفی ۲۵۲هه) کی کتاب الاحکام پڑھیں۔

کتاب وسنت کا وہی مفہوم معتر ہے جوسلف صالحین سے ثابت ہے ۔محدث حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۸۴ھ) کیا خوب فرماتے ہیں:'' خلاصہ بیر کہم توایک ہی بات جانے ہیں: وہ یہ کہ سلف کا خلاف جائز نہیں'' (فاوی ٹا الحدیث جاس ۱۱۱)

حافظ عبداللدرو پڑی صاحب مزید فرماتے ہیں: ' خلاصہ یہ کہ تھیٹھ اسلام ہیں تین با تیں ہیں:
ایک یہ کہ قرآن و حدیث کا صاف فیصلہ ہوتے ہوئے کسی کے قول یا فتوی کی رعایت نہ رکھے، دوسری یہ کہ اگر کسی مسئلہ ہیں قرآن و حدیث سے فیصلہ نہ طبق و ہاں پہلے لوگوں کے فیصلہ کواپی رائے پر مقدم کرے، تیسری بات یہ کہ اگر خود قرآن و حدیث سے واقف نہ ہوتو بغیرالتزام تعین نہ ہب کسی سے مسئلہ قرآن و حدیث کا پوچھ لے بس یہی تھیٹھ اسلام ہے، بغیرالتزام تعین نہ ہب کے کسی سے مسئلہ قرآن و حدیث کا پوچھ لے بس یہی تھیٹھ اسلام ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، اللہ تعالی کی طرف سے لیکر آئے تھے اور اس پر صحابہ کوچھوڑ کر زخصت ہوئے اب جتنا کوئی ....اس روش سے ہے گا اتنا ہی حق سے دور ہوگا ، اور جتنا اس سے نزد یک ہوگا "نا دی الحدیث جام ۲۹)

اجتہاد کرنا جائز ہے گریہ عارضی اور وقتی ہوتا ہے، اسے دائمی قانون صرف اس صورت میں بنایا جاسکتا ہے جب اس پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہو، ان اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم [ ماہنامہ]'' الحدیث حصر و'' کا پیسلسلہ جاری کررہے ہیں جس میں ورج ذیل اصول و مقاصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے گا۔ان شاءاللہ العزیز

- 🛈 قرآن وحدیث اوراجهاع کی برتری
  - 🕜 سلف صالحین کے متفقہ ہم کا پر چار
- 🗇 صحابه، تابعین، تع تابعین، محدثین اور تمام ائمه کرام ہے محبت
- اجتناب سیکی اجتناب سے استدلال اورضعیف ومردودروایات سیکی اجتناب

مقالات<sup>®</sup>

- اتباع كتاب وسنت كى طرف والهانه دعوت
- علمی بتحقیقی ومعلوماتی مضامین اورانتها کی شائسته زبان
- ے مخالفین کتاب وسنت اور اہل باطل برعلم ومتانت کے ساتھ بہترین و باولائل رو
  - اصول حدیث اوراساء الرجال کو منظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث
    - وين اسلام اورمسلك الل الحديث كاوفاع
    - 🕟 قرآن وحدیث کے ذریعے سے اتحاوامت کی طرف دعوت

قارئین کرام سے درخواست ہے کہ'' الحدیث حضرو'' کا بغور مطالعہ کر کے اپنے قیتی مشوروں سے مستفید فرمائیں، ہرمخلصانہ اور مفید مشورے کا قدر وتشکر کی نظر سے خیر مقدم کیا جائے گا۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

## اہل ِ حدیث پر مخالفین ِ حدیث کے حملے اور اُن کا جواب

سوال: بعض لوگوں نے اہلِ حدیث کے بارے میں درج ذیل عبارات کھ کراپنے دیو بندی تقلیدی دمفتیوں 'سے مسلد پوچھاہے کرکیا اہلِ حدیث کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے؟

1: وه (لعنى الرحديث) امام (يعنى ابوطيفه كو) نبيس مانة اورجم مانة بيس-

۲: دہ کہتے ہیں کہ جب نیندے (آدی) اُٹھ جائے اور پیثاب نہ آیا ہوتو نینداور ہوا

(خارج ہونے) سے وضونہیں ٹوشا، نیند پرنقض وضونہیں ہوتا خواہ مضطجعاً ہویا غیر مضطجعاً،

خروج رتح پروضوء نہیں ٹو ثنا۔

۳: اُن کے مذہب میں آٹھ رکھات تر اور کا ہیں اور حضرت عمرؓ کے بارے میں صدیے

تجاوز کیا ہے۔ آٹھ رکعات تراوی کو کھی مانتے ہیں اور باقی بارہ رکعات کے مشر ہیں۔

کیار پلوگ حفزت عمرٌ سے زیادہ احادیث کوجاننے والے ہیں؟

٤: وهمنی کوصاف (پاک) قراردیتے ہیں۔

٥: وه فاتحة خلف الا مام مجمى يراحت بير -

٦: جورابوں پرمسے کو بھی جائز قرار ویتے ہیں۔اُن کے نز دیک مسے علی الجور بین مطلقاً جائز

ہے بدون احناف کے ہرگونہ شرائط ہے۔

٧ امام ابوصنیف کے بارے میں کہتے ہیں کہ کتب نقد دیسے ہی اُس کی طرف منسوب کی گئی

س-بي

اد و کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ تو کوئی عالم نہیں تھے اور کہتے ہیں کہ کیا ابوصنیفہ پر جبریل عالیّالا)
 اد و د کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ تو کوئی عالم نہیں تھے اور کہتے ہیں کہ کیا ابوصنیفہ پر جبریل عالیّالاً)

نازل موتے تھے؟ اور كہتے ہيں: ہم ابوصنيف كو بالكل نہيں مانتے اور ائمة ثلاث كو بھى نہيں مانے۔

٩ - يوگ امام ابوصنيف کوگمراه تجھتے ہيں اور تقليد کوگناه کبيره قرار ديتے ہيں۔

• 1: أن كَ نزديك المامت النساء جائز ہے حتی كدا قتراء الرجال خلف النساء بهمی

مقالات<sup>©</sup>

درست ہے

. 11: وه كتيم بين كموضع اليدين تحت السرة كاثبوت كسى (صحح) عديث سنبيس ب-

۱۲: وہ کہتے ہیں کہ بدون رفع الیدین نماز درست نہیں ہے، اگر کسی نے پڑھی ہوتو اعادہ لازمی ہے۔

> . **۱۳**: اُن کے نزدیک صلوۃ کمتوبہ سے قبل وبعد کوئی سنت ثابت نہیں۔

14: وه کُتبِ حدیث میں صرف بخاری شریف (صحیح بخاری) کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں

کہ امام بخاری غیر مقلد تھے۔ باتی کتب حدیث کو وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ان کے مصنفین مقلد تھے اور کہتے ہیں کہ ان کے مصنفین مقلد تھے اور کیجے بخاری کے علاوہ جملہ کتب احادیث مفتریات وتصنعات ہیں۔

10: جمع بين الصلو تين حقيقةًا كر بهي قائل بير-

**۱**۶: ان لوگوں نے تبلیغی جماعت والے زکر یا دیو بندی صاحب کے بارے میں حد سے تجاوز کیا ہے۔

ان کے نزدیک جعہ کے دن قبل از فرائض کوئی سنت نما زہیں ہے۔

اس طرح کی عبارات پر بغیر کسی تحقیق ،حوالے ادر تصدیق کے دیو بندی مفتیوں نے فتو کی دے دیا کہ 'خدکورہ بالاعقا کد کے حامل کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے'

آپہمیں تحقیق سے اور قوی دلاکل کے ساتھ جواب دیں کہ کیا نہ کورہ تمام عبارات کا اہلِ حدیث کی طرف انتساب صحیح ہے؟ اور کیاان دیو بندی تقلیدی مفتوں کا فتو کا صحیح ہے؟ بینو اتو جروا، جزاکم الله حیرًا

> محمر جلال محمدی بن عبدالحنان گاؤل جانس، ڈاکخاننہ وتخصیل شرینگل ضلع دریالا بصوبہ سرحد <u>مصمع بلال مصری</u>

(۲۲/نومبر ۲۰۰۸ء بمطابق ۲۷/زوالقعده ۲۳۹ه)

مقَالات<sup>®</sup>

الجواب: الله تعالى فرماتا ب: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ ﴾

اورجب بات كروتوانصاف كرو - (سورة الانعام:١٥٢)

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنبا فَتَبَيَّنُوْ آ ﴾

ا گرخمارے پاس کوئی فاس کسی خبر کے ساتھ آئے تو اس کی تحقیق کرلیا کرو۔ (الجرات: ١) رسول الله مَعَ الْفِيرُ فِي فرمایا:

((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلمآء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رء وسًا جهّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا و أضلّوا .))

بے شک اللہ تعالی علم کولوگوں سے تھنچ کرنہیں اُٹھائے گا بلکہ وہ علیاء کوفوت کر کے علم کو اُٹھائے گا بلکہ وہ علیاء کوفوت کر کے علم کو اُٹھائے گا جتی کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنے پیشوا بنالیس گے تو وہ بغیر علم کے فتوے ویں گے، وہ خود بھی گراہ ہوں گے اورلوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(صيح بخارى ج اص ٢٠٠٠ واللفظ له ميح سلم ج ٢ص ١٣٨٠ ح ١٢ ٢ ، تر قيم دارالسلام : ١٤٩٢)

ان دلائل معمعلوم مواكم فقى كودرج ذيل باتول كاجميشه خيال ركهنا حاج:

- سائل کے سوال کی تحقیق کر کے جواب دے، بالحضوص اس وقت تحقیق انتہائی ضروری
   جب سائل کسی شخص یا گروہ پرالزامات لگا کر جواب یا فتو کی طلب کرے۔
  - بغیرعلم کفتو کانبیس و بنا چاہئے۔
- ہمیشہ عدل وانصاف کی تراز و قائم کر کے غیر جانبداری کے ساتھ حق وانصاف والا
   جواب ویناچاہئے۔

یہاں میہ بتانا بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو جا ہے کہ قر آن وحدیث پڑمل کرنے والے صحیح العقیدہ مفتیوں سے مسئلے بوچھیں اور بے علم جاہلوں سے وُ درر ہیں۔ اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کا مفصل اور جامع جواب پیش ِ خدمت ہے: مقالات <sup>©</sup>

۱: امام ابوحنیفدنعمان بن ثابت بن زوطی الکوفی الکابلی رحمه الله کو ماننے اور نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ماننے سے مراویہ ہے کہ وہ ایک عالم تھے جو دوسری صدی ہجری میں فوت ہوئے تو عرض ہے کہ تمام اہلی حدیث اس بات کوتسلیم کرتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے وجود کا ثبوت تو تو اتر سے ثابت ہے۔ مثلاً ویکھئے الثاری الکی للخاری (۱۸۸۸ ت ۲۲۵۳) کتاب الکی لل مام سلم (مخطوط مصورص اسورے ۱) اور عام کتب اساء الرجال.

امام ابوحنیفہ نے فر مایا:

"ما رایت احدًا اکذب من جابر الجعفی و لا افضل من عطاء بن أبی رباح " من نے جابرانجھی سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں دیکھا اور عطاء بن الی رباح سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا۔ رعلی الرقدی معشر تا ہن رجب جام ۲۹)

اگر مانے سے مرادا ما ابوصنیفہ کی تقلید کرنا ہے توعرض ہے کہ دیو بندی اور بریلوی بلکہ حنفی حضرات اپنے قول وعل کے ساتھ ائمہ مثلا شر (امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن صنبل رحمیم الله) کی تقلید نبین کرتے لہذا اگر تقلید نہ کرنا جُرم ہے تو پھر بیاوگ بھی اسی جرم کے مرتکب جیں۔ امام ابو صنیفہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے تقلیدی حضرات بہت سے مسائل میں امام ابو صنیفہ کی تقلید نبین کرتے مشائل میں امام ابو صنیفہ کی تقلید نبین کرتے مشائل ا

مسئلہا: امام ابوطنیفہ کے نزدیک اگرمیت مرد ہوتو نماز جنازہ پڑھانے والا امام اس کے سر کے قریب کھڑا ہوگا ادرا گرمیت عورت ہوتو اس کے درمیان (سامنے) کھڑا ہوگا۔

(و كيهية الهدايين اص ١٨ كتاب الصلوة باب البمائز)

ام صاحب کے پاس سیدنا انس والفیز کی صدیث بھی ہے مگر مروجہ تقلیدی فقداس فتوی کے خلاف ہے۔

مسئلہ ا ، امام ابوضیفہ کے نزدیک زمیندار کواس شرط پر اپنی زمین دینا که دہ ایک تہائی یا ایک چوتھائی حصہ لے یا دے توباطل ہے۔ (دیکھے الہدایہ ۱۲۸۳ کتاب الرائة) جبکہ مروجہ تقلیدی عمل وفتوی اس کے خلاف ہے۔

مقالات<sup>®</sup>

مسکلیسا: امام ابوصنیفه کے نزد یک مفقو دالخبر کی بیوی ایک سوپیس (۱۲۰) سال انتظار کرے۔ (دیکھے البدایہ ۱۲۳ کتاب المفقود)

جبکہ قدیم وجدید تقلید کے دعوبیداروں کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔

مسلکہ ا امام ابوصیفہ کے نزدیک انڈا بیچنا جائز نہیں ہے۔

(و كم الهداية ١٨٥ كتاب البيوع باب الميع الفاسد)

جبكة تقليدي فتوكى اس قول كے خلاف ہے۔

تعلیم فقد پراجرت لیما جائز نہیں ہے۔ (دیکھے البدایہ ۳۰۳ کتاب الا جارة وغیره)

جبه مارے زمانے میں تمام آل تقلیداس فتوی کے خلاف ہیں۔

دیوبندیوں کے مفتی کفایت الله دبلوی سے کسی نے پوچھا:

'' اہل حدیث جن کو ہم لوگ غیر مقلد بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں یانہیں؟ اور وہ اہل سنت والجماعة میں داخل ہیں پانہیں ۔اوران سے نکاح شادی کامعاملہ کرنا درست ہے یانہیں؟''

كفايت الله د الوى صاحب في جواب ديا:

" الله الله حديث مسلمان بين اورابل سنت والجماعت مين داخل بين ان سے شادى بياه كا معامله كرنا درست ہے محض ترك تقليد سے اسلام مين فرق نہيں پڑتا اور ندابل سنت والجماعة

ے تارک تقلید با ہر ہوتا ہے۔ فقط' ( کفایت المفتی جاس ۳۲۵ جواب نبر ۲۷۰)

ا مام شافعی رحمه الله نے لوگوں کواپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع فر مایا تھا۔

و كيهيّ كتاب الاملفز ني (ص ١) اورآ داب الشافعي لا بن الى حاتم (ص ٥١ وسنده وسن)

ا مام احمد بن خنبل نے امام ابود اود سے فر مایا: اپنے دین میں ان میں ہے کسی ایک کی بھی تقلید

نه کر... (مسائل الی داووس ۷۷۷،میری کتاب: دین مین تقلید کامسکلیس ۳۸)

بعض لوگ كہتے ہيں كداماموں نے جمتدين كوتقليد سے منع كيا تقاند كوام كور.

عرض ہے کہ یہ بات کی وجہ سے مردود ہے:

مقَالاتْ <sup>©</sup>

ا: مجتهدتو أے كہتے ہیں جوتقلید نہیں كرتا بلكداجتها دكرتا ہے۔ ماسرامین اوكاڑوى دیو بندى نے لكھاہے كه 'اہل سنت كا تفاق ہے كہ اجتها دى مسائل میں مجتهد پراجتها دواجب ہے...' (تجلیات صفدرج مهم،۳۰)

جس پرتقلیدحرام اوراجتها دواجب ہے، اُسے تقلید سے منع کرنانخصیلِ حاصل اور بے سود ہے۔

 ۲: اماموں سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں کہ عوام تو تقلید کریں اور صرف مجتہدین اجتہاد کریں۔

m: حافظ ابن تيميه رحمه الله فرمايا:

بلکہ ان (اماموں) سے اللّٰدراضی ہو، بیٹا بت ہے کہ انھوں نے لوگوں کوا بی تقلید سے منع فرمایا تھا... (مجموع فاوی ابن تیریج ۴۰م ۱۰، ماہنامہ الحدیث حضرو،۵۵ص۴)

اس قول میں''الناس'' یعنی لوگوں سے مرادعوام ہیں جیسا کہ ظاہر ہے،معلوم ہوا کہ سائل کا پہلااعتراض ادراس پرتفلیدی مفتیوں کا جواب دونوں مردود ہیں۔

الم صدیث کابیموقف ہے کہ دُر (یا قبل) سے ہوا خارج ہونے کے ساتھ وضوثوث جاتا ہے جواب میں لکھا تھا کہ

''ان احادیث سے معلوم ہوا کہ انسان کی ہوا نگلنے کے ساتھ اس کا وضوء فوراً ٹوٹ جاتا ہے چاہے یہ ہوا آواز سے نکلے یا بے آواز نکل۔ چاہے بد بوآئے یا نہ آئے ، چاہے معمولی پھکی ہو یا بڑا یاد، چاہے دُہر سے نکلے یا تُعمل سے، ان سب حالتوں میں یقیناً وضوء ٹوٹ جاتا ہے

اوريكي اللي حديث كامسلك ہے۔ " (ماہنامدالحديث:٢٩س٢٩،جولائي٢٠٠٠٠)

معلوم ہوا کہ معترض سائل نے اہلِ حدیث پر جوالزام لگایا ہے وہ غلط ہے۔

اہلِ حدیث کے نزد کی نیند سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے سنن التر مذی ( ۳۵۳۵ وقال: ''حسن صحح'')اور میری کتاب' مختصر صحح نماز نبوی'' (طبع سوم ص ۸فقرہ:۱۳)

٣ : آٹھ رکعات تراوی کے سنت ہونے کااعتراف حفی اور دیو بندی ''علاء'' نے بھی کررکھا

مقالاتك

ہے مثلاً ابن ہمام نے کہا:

اس سب کا حاصل بیہ ہے کہ قیام رمضان گیارہ رکعات مع وتر جماعت کے ساتھ سنت ہے۔ (فق القدیری اص ۲۰۰۸ میری کتاب: تعدادِ رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ میں ۱۰۸)

ابن نجیم مصری نے ابن ہمام حنی سے بطور اقر ارتقل کیا کہ'' پس اس طرح ہمارے مشاک کے اصول پران میں سے آٹھ (رکعتیں)مسنون اور بارہ مستحب ہوجاتی ہیں۔'' مشاک کے اصول پران میں سے آٹھ (رکعتیں)مسنون اور بارہ مستحب ہوجاتی ہیں۔''

طحطاوی نے کہا: کیونکہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے بیس نہیں پڑھیں بلکہ آٹھ پڑھی ہیں۔ ( عامیۃ الطحطاوی علی الدرالختارج اس ۲۹۵)

خلیل احرسهار نپوری دیو بندی نے اعلان کیا:

"اورسنت مؤ كده موناتر اوت كا آثمر كعت توبالا تفاق ہے اگر خلاف ہے توبارہ میں ہے" (براہن قاطعہ م ۱۹۵۵)

تفصیل کے لئے دیکھئے تعداد رکعات قیام رمضان (ص 2011)

یہ کہنا کہ''سیدناعمر ڈٹائٹنڈ کے بارے میں حدسے تجاوز کیا ہے۔''معترض سائل کا جھوٹ اور بہتان ہے جس کا حساب اسے اللہ تعالیٰ کے در بار میں دینا ہوگا۔ان شاءاللہ

ہم اعلان کرتے ہیں کہ''ہم تمام صحابہ جن آتھ کوعدول اور اپنامحبوب مانتے ہیں۔ تمام صحابہ کوحز ب اللہ اور اولیاء اللہ سجھتے ہیں۔ان کے ساتھ محبت کو جزوا کمان سجھتے ہیں۔ جو اِن سے بنفس رکھتا ہے ہم اس سے بنفس رکھتے ہیں۔''

(دیکھنے میری کتاب: جنت کاراسته ص مطبوعه ۱۳۱۵ ه علمی مقالات ج اص ۲۷)

سیدناعمرالفاردق خلیفه راشد و النین توجلیل القدر صحابی اور قطعاً جنتی ہیں لہٰذا اُن سے محبت کرنا اور اُن کا احترام کرنا ہمارا جزوا بمان ہے۔اے اللہ اِسیدنا عمر و النین اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت پرہمیں زندہ رکھا دراسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فریا۔ آئین میں کہنا کہ'' آٹھ رکھات ترادی کوشیح یانتے ہیں'' کوئی عیب والی بات نہیں ہے کیونکہ

مَقَالاتْ <sup>®</sup>

آٹھ رکعات کا ثبوت رسول اللہ مَنَّا تَقِیْمُ سے ہے اور سید ناعمر دلائٹیڈ سے بھی ثابت ہے۔ انور شاہ تشمیری ویو بندی نے کہا: اور اسے تسلیم کئے بغیر کوئی چھٹکا رانبیں ہے کہ آپ عَلَیْسِاً کی تراوی آٹھ رکعات تھی ...الخ (العرف الفذی جاس ۱۲۲، تعداور کعات ۱۱۰) نیز و کیھئے بچے بخاری (جاص ۲۲۹ ت ۲۰۱۳ء مرۃ القاری جااص ۱۲۸، تعداور کعات ص ۱۵)

سيدنااميرالمومنين عمر بن خطاب طالفيُّ نے سيدنا أبى بن كعب اورسيدناتميم الدارى طافعُوُّنا كوحكم ديا كەلوگوں كوگيارە ركعات پڑھا ئيس-الخ

(موطأ امام ما لك ج اص ١١٠٦ فارالسنن ص ١٥٥ ح ٥ ٧ ١٥ واسناده صحيح)

اس فاروقی تھم والی روایت کے بارے میں نیموی تقلیدی نے کہا: اوراس کی سند سیح ہے۔ ( آثار اسنن دوسرانسخ ۱۹۳۳)

سائل کامیکہنا کہ'' کیابیلوگ (سیدنا)عمر ڈلائٹؤ سے زیادہ احادیث کوجاننے والے ہیں؟'' تو عرض ہے کہ ہر گزنبیس، حاشاو کلا، ہمارا بیدوئ ہر گزنبیس بلکہ ہم توسید ناعمر ڈلائٹؤ کی عزت و تحریم اور آپ سے مجت جزوا بمان سجھتے ہیں۔

اس کے برعکس حفی حضرات باطل طریقے سے سیدنا عمر دلالٹیز کی طرف ہیں رکھتیں تراوی کمنسوب کرتے ہیں جو کہ بہتان ہے۔

ی نارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حفیوں کے پچازاد بھائی شوافع اسے پاک
 سجھتے ہیں جیسا کہ محرتق عثمانی دیو بندی نے کہا:

''منی کی نجاست وطہارت کے بارے میں اختلاف ہے،اس میں حضرات صحابہ کے دَور

ے اختلاف چلا آرہا ہے، محابہ کرام میں سے حضرت ابن عمر اور ابن عباس اور ائمہ میں سے امام شافعی اور امام احمد کے نزد یک منی طاہر ہے... ' (درب تر ندی جام سے ۲۳۲)

طاہر پاک کو کہتے ہیں۔ یا درہے کہ ہمارے نزدیک منی ناپاک ہے جیسا کہ میں نے کئی سال پہلے ایک سے جیسا کہ میں نے کئی سال پہلے ایک سوال کے جواب میں کھاتھا، بیسوال وجواب درج ذیل ہیں:

ایک مسئلہ جو بریلوی و دیو بندی حضرات بردا اچھالتے ہیں کہ 'اہلحدیث کے بند کی حضرات بردا اچھالتے ہیں کہ 'اہلحدیث کے بند کی مسئل اللہ صدیث واضح فرما کیں اور دلائل بھی ذکر کریں؟

(ایک سائل)

ان کے بارے میں میں کے بارے میں میر کیس ندوی لکھتے ہیں:

''ہم کہتے ہیں کہ فرقہ ہر یلویدا در فرقہ دیو بندید کے پیران پیرشنے عبدالقادرٌ جیلانی نے کہا: ''وهو (أي السمني) طاهر في اشهر الروايتين'' ليني ہمارے ندہب میں مشہور ترین روایت کے مطابق منی پاک ہے۔ (غیة الطالین مترجم ۲۰۰۰)

المام ووك نه كها: 'وذهب كثير إلى أن المني طاهر روي ذلك عن على بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي و أصحاب الحديث ... ''

بیعنی بہت سارے اہل علم منی کو طاہر کہتے ہیں حضرت علی مرتضی وسعد بن ابی وقاص وابن عمر وعات میں بہت سارے اہلے ہ وعا کشہ جیسے صحابہ سے یہی مروی ہے اور امام واود ظاہری کا یہی مسلک ہے امام احمد کی صحیح ترین روایت یہی ہے کہ منی پاک ہے امام شافعی واہل صدیث کا یہی ندہب ہے کہ منی پاک ہے (شرح مسلم للنووی ہائے تھم المنی جامل جماول کجوع للنووی ابوا سالطہارہ)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

بعض علمائے اہلِ حدیث طہارت منی کے قائل ہیں اور ان کے اختیار کردہ موقف کی موافقت خلیفہ راشد علی مرتضٰی اور متعدد صحابہ و تابعین وائمہ دین کئے ہوئے ہیں انھوں نے اپنی ذاتی تحقیق سے اسی موقف کو بھی سمجھا ہے لیکن امام شوکائی ونواب صدیق اور متعدد محقق سلفی علماء نجاست منی ہی کے قائل ہیں

(نيل الاوطارج اص ٦٤، وتخفة الاحوذ ى شرح ترندى جام ١١٥ - ١١٥ ومرعاة شرح مفكوة كتاب الطهارة ج٢ ص١٩٩ وغاية المقصورج1)

دریں صورت فرقہ بریلویہ ودیو بندیہ کاعلی الاطلاق اسے غیر مقلدوں کا فدہب قرار دینا محض تقلید پری والی تلمیس کاری و کذب بیانی ہے پھر جو مسئلہ صحابہ سے لے کر فرقہ دیو بندیہ و بریلویہ کی ولا دت سے پہلے اہل علم کے یہاں مختلف فیدر ہا،اس میں اپنی تحقیق کے مطابق اسلاف کے کسی بھی موقف کو اختیار کرنے والوں کو نئے فدہب کی طرف وعوت مطابق اسلاف کے کسی بھی موقف کو اختیار کرنے والوں کو نئے فدہب کی طرف وعوت و دینے والے بذات خود چودھویں صدی میں پیدا ہوئے کون ساطریقہ ہے؟

ہم بھی اس مسئلہ میں آمام شوکانی وعام محقق سلفی علاء سے متفق ہیں کہ منی نا پاک ونجس ہے۔'' (منیر کا بحران ۳۱۰،۳۰۹)

میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ٹی ٹاپاک اور نجس ہے۔اسے پاک کہنا غلط ہے یا درہے کہ جماہیر الاصحاب سے امام احمد کے شاگر داور حنابلہ مراد ہیں۔اور ندوی صاحب کی نقل کر دہ عبارات میں نہ کورصحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے بھی طہارت منی کا قول ثابت نہیں ہے۔ بیہ موال و جواب آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دیا گیا ہے لہذا جھولے پرو پیگنڈے کر کے اہل حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔

سائل کا قول' وہ فاتحہ خلف الا مام بھی پڑھتے ہیں۔' ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے ملی کی ترجمانی ہے۔ ملی کی ترجمانی ہے۔ مس پرہم دلائل و براہین اور بھیرت کے ساتھ مل پیراہیں۔ والجمد لله
 ارشادِ باری تعالیٰ ہے: اور قرآن میں سے جومیسر ہو پڑھو۔ (سورۃ المزل:۲۰)

مقَالاتْ®

اس آیت کریمہ سے ابو بکر البصاص اور ملا مرغینانی نے نماز میں قراءت کی فرضیت پر استدلال کیا ہے۔ ویکھنے احکام القرآن (ج۵ص ۳۱۷) اور البدایہ (اولین جاص ۹۸) رسول الله مُلَاثِیْنِ نے فرمایا: (( لا صَلُو قَ لِمَن لَمْ یَفُورُ أَ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ . ))
اس کی نماز نہیں ہوتی جوسورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ (میح بناری: ۵۸م، میج مسلم: ۳۹۳)
تفصیل کے لئے ویکھنے امام بخاری کی کتاب جزء القراءة (بخفیتی نصر الباری) اور میری کتاب: '(الکواکب الدریہ فی وجوب الفاتحہ خلف الا مام فی الصلوقة الجمری' والجمد لله

کسی آ دمی کی نماز جا ئزنبیں ہے جب تک وہ ہرر کعت میں سور ہ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ چاہے وہ امام ہویا مقتدی ،امام جہری قراءت کر رہا ہویا سری ،مقتدی پر لازم ہے کہ سری اور جہری

ا المولی عنون المام میں سور کا فاتحہ ریڑھے۔ (معرفة السن والآ قاللم عمل کردا م م معرف اور مج

اس قول كراوى امام ربيع بن سليمان المراوى رحمه الله فرمايا:

"به (امام) شافعی کا آخری قول ہے جو اُن سے سنا گیا۔" (ایسام ۸۸)

امام اوزاعی رحمه الله نے فرمایا:

المام پریین ہے کہ دہ نماز شروع کرتے وقت تکبیرِ اولیٰ کے بعد سکتہ کرے اور سور ہ فاتحہ کی قراءت کے بعد ایک سکتہ کرے تا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے سور ہ فاتحہ پڑھے اس اگریمکن نہ ہوتو وہ (مقتدی) اس کے ساتھ سور ہ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرختم کرے، پھرکان لگا کرنے۔ (کتاب التراء قلیم بی ص ۲۰۱۲ دسند سمجے ،اهر الباری ص ۱۱۷)

اسنے دلائل اورعظیم الشان اماموں کے عمل ادر اقوال کے باوجود اگر کوئی شخص فاتحہ طلف الام کے مسئلے میں اہلِ حدیث کومطعون قرار دیتا ہے قودہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔! فاتحہ خلف الامام پر بحث کرنے سے پہلے میری دونوں کتابوں نصر الباری اور الکواکب الدریہ کا مکمل جواب ضروری ہے۔

۱۱ الب حدیث کے نزدیک ووٹر طول کے ساتھ جرابوں پرسے جائزہے:

مقَالاتْ®

اول: ئىخيىنىن (جرابين،موئى بون)

دوم: لا یشفان (ان جرابوں میں جسم نظرنہ آئے)

یہ شرائط قرآن وحدیث ہے نہیں بلکہ بعض سلف صالحین سے ٹابت ہیں اور ہم کتاب و سنت کوسلف صالحین کے فہم سے ہی ہیجھتے ہیں لہذا ہمیں ان دونوں شرطوں کا اقرار ہے۔ یا در ہے کہ بعض دیو بندیوں کا بیشر طالگانا کہ بغیر جوتی کے بارہ ہزار قدم چلناممکن ہو۔ (!) اس قیم کی تمام شرائط بے دلیل اور بے ثبوت ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

فی ای ما است کابوں میں ندکور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے (جرابوں کے مسکے میں) فقد حنی کی بعض کتابوں میں ندکور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے (جرابوں کے مسکے میں) صاحبین کے قول پر رجوع کر لیا تھا ( کہ جرابوں پڑسے جائز ہے) اور اسی پرفتو کی ہے۔ و کیسے البدار یے (جاص ۲۱)

امام ابوحنیفه کی ولادت سے پہلے سیدناعلی بن ابی طالب بڑائٹی نے پیٹاب کیا پھروضو
کیا اور جرابوں پرمسے کیا۔ (دیکھے امام ابن المندری کتاب الاوسطی اس ۱۲۳ وسندہ ہی ج)
دیگر دلائل و آ ٹار کے لئے دیکھئے میری کتاب '' ہدیۃ المسلمین'' (حدیث نبرہ)
امام ترفدی رحمہ اللہ نے فرمایا: سفیان ٹوری، ابن المبارک، شافعی، احمد اور اسحاق (بن
راہویہ) جرابوں پرمسے کے قائل تھے۔ بشرطیکہ وہ موثی ہوں۔ دیکھئے سنن الترفدی (ج۹۹)
جرابوں پرمسے درج ذیل صحابہ و تابعین سے ٹابت ہے:

سيدناعلى رافغيّز ،سيدنا ابوامامه رافغيّز ،سيدنا براء بن عازب رافغيّز ،سيدنا عقبه بن عمرو رفائغيّز ،سيدناسېل بن سعد والفيّز -ابرا جيم خنى رحمه الله ،سعيد بن جبير رحمه الله اورعطاء بن الي رباح رحمه الله -و كيصيّعلى مقالات (جاص ٣٨٠٣٧)

اگر کوئی مخص یہ کیے کہ جرابوں پرسے کرنے والے کے پیچھے اُس کی نماز نہیں ہوتی تو اُسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہئے۔ کیا سیدناعلی ڈاٹٹوئ ،صحابہ کرام ڈیالٹوئ اور تا بعین عظام رحم اللہ اجمعین کے پیچھے بھی اس مخص کی نماز نہیں ہوتی ؟!!

بعض مسائل واحكام ين تحقيقى اختلاف كى وجه سے نماز نه پڑھنے كا فتو كٰ لگانا ہر لحاظ

مقَالاتْ®

سے باطل ہے۔

√: اس وقت حنفیوں کی جو کتب فقد ہیں مثلاً قد وری ، ہدایہ ، فنا و کی شامی ، البحر الراکق ، مدیة المصلی ، نور الا بیناح اور فنا و کی عالمگیری وغیرہ ، ان میں سے ایک کتاب بھی باسند سیج امام ابو صنیف رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے لہذا اس پرناراض ہونے کی کیابات ہے؟

محدین الحسن بن فرقد الشیبانی کی مرقبه کتابیں بھی ابن فرقد سے باسندھیج ٹابت نہیں ہیں۔ دیکھیئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۵۵ص۳۹

اگر کوئی مختص ان مرقبہ کتابوں کو ثابت مانتا ہے تو اصولِ حدیث اور اساءالر جال کو مبة نظرر کھتے ہوئے ان کتابوں کی صحیح سند پیش کرے۔!

♦: عبد قد يم بين امام ابوحنيف كے بارے بين محدثين كرام كا آپس مين اختلاف تھا، جمہور ايك طرف تھے اور بعض دوسرى طرف تھے كيكن ہمارے دور بين اللّ حديث تو امام ابوحنيف كو عالم سجعتے اور مانتے ہيں مثلاً ہمارے استاذ مولانا ابوحمد بدليح الدين شاہ الراشدى السندهى رحمہ الله نے امام ابوحنيف كوعزت واحرّ ام كے ساتھ "امام صاحب" "كھا ہے۔ ديكھے تقيير سديد بررسالہ اجتہا دو تقليد (ص٢٢)

اگرکوئی ہو چھے کہ کیا امام ابوصنیفہ پر جبریل علیقا نازل ہوتے تھے؟ تو اس کا آسان جواب بیہ ہے کہ امام ابوصنیفہ پر جبریل علیقا نازل نہیں ہوتے تھے۔

ائمة ثلاثة كومانئ يانه مانئ كے بارے ميں فقره نمبرا كاجواب دوباره پڑھ ليں۔ 9: سائل نے عہدِ حاضر كے المل حديث پريدالزام لگايا ہے كه" يدلوگ امام ابوحنيفه كو گمراه سجھتے ہيں" اس كاجواب يہ ہے كہ يدالزام باطل ہے جس كا سائل نے كوئى حوالہ اور ثبوت پيش نہيں كيا۔

ر ہاتقلید کو گناہ کبیرہ سمجھنا تو عرض ہے کہ سر فراز خان صفدر دیو بندی تقلیدی نے کہا: ''ان آیات کریمات میں جس تقلید کی تر دیدگی گئی ہے وہ الیمی تقلید ہے جواللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھم کے مدمقابل ہوالیمی تقلید کے حرام شرک ،

مقَالاتْ<sup>©</sup>

ندموم اور فتیج ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور اہل اسلام اور اہل علم میں کون الیی تقلید کو جائز قرار دیتا ہے؟ اورا بیے مقلدوں کوکون مسلمان کہتا اور حق پر سمجھتا ہے...'

(الكلام المفيد في اثبات التقليدص ٢٩٨ طبع ١٣١٣ه) ه

سرفراز خان صفدر نے مزید کہا:

"كوئى بد بخت اورضد كى مقلد ول ميں بير شان كے كه مير امام كو قول كے خلاف اگر قرآن وحدیث ہے بھى كوئى دليل قائم ہو جائے تو ميں اپنے ندہب كونبيں چھوڑوں گا تو وہ مشرك ہے ہم بھى كہتے ہيں كه لا شك فيه ..." (الكلام المفيد ص٣١٠)

بس یہی وہ تقلید ہے جسے اہلِ حدیث اپنی تحقیق کے مطابق گناہ کبیرہ ( یعنی شرک ) کہتے ہیں

پھراس میں ناراض ہونے کی کیابات ہے؟!

• 1: امامت النساء للنساء كي سليل مين عرض ب كدر يطه الحفيه رحمها الله في فرمايا:

ہمیں عائشہ( ڈاٹٹٹ) نے فرض نماز پڑھائی تو آپ عورتوں کے درمیان کھڑی ہو کیں ۔ ۔

(سنن الداقطني ارم ١٨٠ ح ١٣٢٩، وسنده حسن، آثار السنن: ١٨٥ وقال النيموي: "واسناده محمح")

ایک مدیث میں آیا ہے کہ بے شک رسول الله مَنَّ الْمُنْظِمِ نے ام ورقه (زُولَائِمُ) کواس کی اجازت دی تھی کہ اُن کے لئے اذان اورا قامت کہی جائے اور وہ اپنی عورتوں کی امامت کریں۔ (سنن الدارتطنی جام 2 کاح اے۱۰، وسندہ سن)

مشہور تابعی امام شعبی رحمہ اللہ نے فر مایا :عورت عورتوں کورمضان کی نماز پڑھائے (تو)وہ

مقالات<sup>©</sup>

اُن کے ساتھ صف میں کھڑی ہوجائے۔ (مصنف این ابی شیبہ ۸۹/۲ ۸۹۵۵ وسندہ مجمع عدد مشم عن حصين محموله على السماع ، انظر شرح على الترندى لا بن رجب٢ ر٥٢ ٥)

مشہور ثقة تبع تابعی ابن جرتج رحمه اللہ نے کہا:عورت جبعورتوں کی امامت کرائے گی تووہ آ کے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ اُن کے برابر (صف میں ہی) کھڑی ہوکر فرض اور نفل پڑھائے گی- (مصنف عبدالرزاق ۱۷۰۸ م ۸۰۸ وسنده میج)

امام معربن راشدرهمه الله نے فرمایا عورت عورتوں کورمضان میں نماز بردھائے اوروہ اُن کے ساتھ صف میں کھڑی ہو۔ (مصنف عبدالرزاق ۲۰٫۱۳۱ ح۸۸ وسندہ میج)

ان احادیث وآثار سے ثابت ہوا کہ عورت عورتوں کی امامت کرسکتی ہے۔

یا در ہے کہ عورت مردول کی امامت نہیں کرسکتی کیونکداس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

د كيم ميرى كماب وخقيق ،اصلاحى اوعلى مقالات ' (جاص ٢٥١)

معترض کا بیرکہنا: '' حتیٰ کہاقتداءالرجال خلف النساء بھی درست ہے''اہلِ حدیث پر بہتان ہے جس سے اہل مدیث بری ہیں۔

11: یہ بات بالکل سے اور حق ہے کہ رسول الله مَنَافِیْظِم کی کسی صحیح صدیث میں "وضع اليدين تحت السره "لعني نمازيس ناف سے ينچے باتھ باندھنا عابت نہيں ہے۔

و كي عيرى كتاب "نمازيس باته باند عنه كاحكم اورمقام" بلكماس كے برعكس بياثابت ہے كدرسول الله مَن الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

سينے يرركها تقارد كيھئے مندالا مام احمد (ج٥ص ٢٢٦ ح٢٣١٣ وسنده حسن محفوظ)

امام سعید بن جبیرتا بعی رحمه الله نے فرمایا کرنماز میں ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے جا مکیں۔

(امالي عبدالرزاق/الفوائدلا بن منده ٢٣٥٥ م ٩٩ ١٨ ، وسنده صحح)

محرتق عثانی دیوبندی نے کہا: '' امام شافعی کے نزدیک ایک روایت میں تحت الصدر اور دوسری روایت میں علی الصدر ہاتھ باندھنامسنون ہے' (درس ترندی جمع ۱۹)

۱۲: نمازیس رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد أشحة وقت رفع یدین کرنا رسول الله مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه

سے ثابت ہے، یسنتِ متواترہ غیرمنسونداور غیرمتروکہ ہے۔ تفصیلی دلائل کے لئے میری مشہور کتاب''نورالعینین فی مسئلة رفع الیدین'' کامطالعہ کریں۔

فی الحال مسئلة مجمانے کے لئے چندولائل پیش خدمت ہیں:

اول: سیدناعبدالله بن عمر ر الله ی الله القدر صحابی اور نیک مرد) سے روایت ہے کہ میں اول: سیدناعبدالله بن عمر ر الله ی الله ی الله یک یک یک یک کرتے تھے اور جب رکوع سے سرا گھاتے تو اس طرح رفع یدین کرتے تھے یک سجدہ میں الیانہیں کرتے تھے۔ رکوع سے سرا گھاتے تو اس طرح رفع یدین کرتے تھے۔ رکوع سے سرا گھاتے تو اس طرح رفع یدین کرتے تھے۔ رکوع سے سرا گھاتے تو اس طرح رفع یدین کرتے تھے۔ (صحیح بخاری جامی ۱۰۲ الله یک یک الله ی

دوم: سیدناعبدالله بن عمر طالتی سے اس صدیث کے راوی امام سالم بن عبدالله بن عمر رحمہ الله (فقیہ تابعی) فرماتے ہیں کہ میرے ابابھی ایسا ہی کرتے تصلیحیٰ سیدنا ابن عمر وکالٹیو شروع نماز ، رکوع کے وقت اور رکوع ہے اُٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

(دیکھے صدیث السراج ۲۶ ص ۳۵ ح ۱۱۱، وسندہ تھے ولہ شاہر تھے عند البخاری فی صیحہ: ۳۹ اوسندہ تھے مرفوع)
سوم: سالم بن عبد الله رحمہ الله سے اس حدیث کے ایک راوی امام سلیمان (بن ابی سلیمان)
الشیبا فی رحمہ الله نے فر مایا: میں نے دیکھا، سالم بن عبد الله جب نماز شروع کرتے تو
رفع یدین کرتے ، جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سر اُٹھاتے تو
رفع یدین کرتے ہے۔ (حدیث السراج ۳۵،۳۲۷ ح ۱۱، وسندہ تھے)

چېارم: سالم بن عبدالله تا بعی کے علاوہ امام محمد بن سیرین ، ابوقلاب، وہب بن مدبہ ، قاسم بن محمد ، عطاء ، مکول ، نعمان بن الی عیاش ، طاؤس اور حسن بصری (تابعین ) بھی رفع یدین کرتے تھے۔ دیکھئے میری کتاب نورالعینین (ص۱۷۲)

ان آ ٹار کی سندیں صحیح یا حسن لذاتہ ہیں۔

ي ي التحم : تبع تابعين ميس سے امام مالك (سنن التر مذى مع عارضة الاحوذى ١٥٥م ٥٥٦ ، ٢٥١، تاريخ دمثق لا بن عساكر ج ٥٥ص ١٣٣٠، وسنده حسن) امام اوز اى (الطبرى بحوالد التمهيد

مقَالاتُ

۱۲۲ ۲۸ وسندالطبری تیجی ) اور معتمر بن سلیمان التیمی (جزء رفع الیدین للیخاری: ۱۲۱، وسنده تیجی کوغیر جم ایک جماعت ہے رکوع سے پہلے اور بعد والا رفع یدین ثابت ہے۔

ششم: تبع تا بعین کے بعد امام شافعی ، امام احمد بن عنبل ، امام یجی بن سعید القطان ، امام عبد الرحمٰن بن مهدی اور اساعیل بن علیه وغیر جم رفع یدین قبل الرکوع و بعد و پر عامل تھے۔

ودیکھے جزور فع الیدین للیخاری: ۱۲۱، اور کتاب الام للفیا فعی جام ۱۸۲۰، من ولدوائم و امام بخاری جیسے کہار علماء نے اس عظیم الشان مسئلے پر کتابیں کھی ہیں۔

ٹابت ہوا کہ رفع یدین کی سنت ِمتواتر ہ پڑھل رسول اللہ مٹائیٹی کے زمانے میں ، صحابہ کرام کے زمانے میں ، صحابہ کرام کے زمانے میں ، تابعین عظام کے زمانے میں ، تبع تابعین کے دور میں اور تیسری صدی ہجری میں مسلسل جاری وساری رہا ہے لہٰ ذااس پیار عمل کومنسوخ اور متر وک سجھنایا ۔ سرکش گھوڑوں کی دُموں سے تشبید دیناغلط ہے۔

رفع یدین کے اس مقدس عمل کی فضیلت میں ایک حدیث بھی مروی ہے:

سیدنا عقبہ بن عامر ولائٹو کا بی نے فرمایا: نماز میں جو شخص اشارہ کرتا ہے،اسے ہراشارے کے بدلے میں ایک انگلی پرایک نیکی یا درجہ ماتا ہے۔

(المعجم الكبيرللطير اني ج ماص ١٩٦٥-١٩٨ وسنده حسن بجمع الزوائد بيثمي ج٢ص ١٠١٠ وقال: "واسناده حسن")

امام اسحاق بن راہور پر حمد اللہ مشہور ثقة نقیہ نے اس موقوف حدیث سے رکوع سے پہلے اور بعد والا رفع یدین مرادلیا ہے۔

و كيميم معرفة السنن والآثار للبيه قي (قلمي جاص ٢٢٥، مطبوع جاص ٢٢٥ ح ٩٢ يب)

ان دلائل صیحه اور بحج قاہرہ کی وجہ ہے اگر کسی اہل حدیث نے میہ کہد یا ہے کہ رفع یدین کے بغیر نما زسنت کے مطابق نہیں ہے لہٰذا درست نہیں ہے اور رفع یدین کے بغیر والی نماز کا اعادہ کر لینا چاہے تواس میں ناراض ہونے والی کیابات ہے؟

مشہور متبع سنت صحابی سید نا عبداللہ بن عمر رہائٹیئ جب سمی شخص کود کیھتے کہ رکوع سے پہلے اور بعدر فع یدین نہیں کرتا تواہے کنگریوں سے مارتے تھے۔(دیکھتے جزور فع الیدین:۱۵، دسندہ مجے) مقالات <sup>©</sup>

17: معرض سائل كايداعتراض توالل عديث يربهتان --

سيده ام حبيب ولافينا سروايت بكميس في رسول الله مثالينيم كوفر مات موسة سنا:

(( من صلّى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة .))

جس شخص نے دن رات میں بارہ ( نفل ) رکعتیں پڑھیں ، اُس کے لئے جنت میں گھر بنادیا ۔

> ليا-.

سیدہ اُم جبیبہ خافیا نے فرمایا: بیں نے جب سے رسول الله مَالَّ الله مَالِیَّ الله مَالِیَّ الله مَالِیَّ اِسَا ہے، ان رکعتوں کرمی نہیں چھوڑا۔

عنب بن البي سفيان رحمه الله (تابعی) نے فرمایا: میں نے جب سے اُم حبيب سے اسے سا بے ان رکعتوں کو تھی نہیں چھوڑا۔

عمروین اوس رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے جب سے عتب سے اسے سنا ہے، ان رکعتوں کو مجھی نہیں جھوڑا۔

نعمان بن سالم رحمه الله في قرمايا: من في جب سے عمرو بن اوس سے اسے سنا ہے، ان ركعتوں كو كم نہيں چھوڑا۔

(صیح مسلم : 214 مرت قیم وارالسلام : 179 مرا بب بخش اسن الراب قبل الفرائض و بعد هن و بیان عدد هن ا اتی عظیم الشان قضیلت اور مسلسل عمل والی روایت کوکوئی سی الل حدیث ترک نہیں کر سکتا إلا بیک بعض اوقات کسی شرقی عذر ہے آھیں چھوڑ دے ، مثلاً سفر میں سنتیں نہ پڑھنا وغیرہ عصرِ حاضر میں نماز کے موضوع پر اہل حدیث کی ایک مشہور کتاب ' صلوٰ ق الرسول'' میں حکیم صادق سیالکوئی رحمہ اللہ نے لکھا ہے : ' رات اور فیان کی موکدہ سنتیں بارہ ہیں' میں حکیم صادق سیالکوئی رحمہ اللہ نے لکھا ہے : ' رات اور فیان کی موکدہ سنتیں بارہ ہیں' میں حکیم صادت سے باوجود میہ پروپیگنڈ اکرنا کہ اہل حدیث کے نزدیک ...کوئی سنت ٹابت نہیں ۔' صریح جھوٹ اور بہتان نے۔

۱۴ الم حدیث کے نز دیک سیح بخاری اور سیح مسلم کی تمام مرفوع مند متصل احادیث سیح

بین اوران کے علاوہ تمام معتبر کتب حدیث مثلاً سیح ابن خزیمہ مسیح ابن حبان مسیح ابن الجارود، المستد رک للحاکم ، الحقارہ للمقدی ، سنن التر فدی ، سنن ابی داود ، سنن النسائی ، سنن ابن ماجه، موطاً امام ما لک، کتاب الام للشافعی ، مسند الا مام احمد ، سنن دارقطنی ، السنن الکبری للبیمقی ، مصنف ابن ابی شیبه اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ کی وہ تمام احادیث مرفوعہ جمت ہیں جن کی سندیں اُصولِ حدیث کی رُوسے سیح یاحسن (لذاتہ) ہیں ۔ والحمد لله

یه کہنا کہالی حدیث صرف صحیح بخاری کو مانتے ہیں، بالکل جھوٹ اورافتر اء ہے۔ نیز دیکھنے میری کتاب''علمی مقالات'' (جاص ۲ کا، ۱۷۷)

اٹلِ حدیث پنہیں کہتے کہ امام بخاری غیر مقلد تھے بلکہ اٹلِ حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ امالِ حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری مجتہد مطلق تھے، اہلِ حدیث تھے بلکہ اہلِ حدیث کے اماموں میں سے ایک بوے امام بخاری کی تعریف اور دفاع کے لئے دیکھتے میری کتاب''صحح بخاری پر اعتراضات کاعلمی جائزہ'' (ص۱۰۱) اور مجموع فقادی لابن تیمید (ج ۲۰ص۳۰)

باقی معتر کتبِ حدیث کی صحح اور حسن روایات کو ہم بسر وچیثم قبول کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہان کتابوں کے مصنفین میں سے ایک بھی مقلد نہیں تھا۔

و یکھتے میری کتاب''دین میں تقلید کامسکا'' (ص۵۰۵۰) اور الکلام المفید فی اثبات التقلید (!!) تصنیف سرفر از خان صفدر دیوبندی (ص ۱۲۷ طبع ۱۴۱۳ھ)

کذاب ومفتری سائل کاریکهناکه ''اہلِ حدیث کے نزدیک صحیح بخاری کے علاوہ جملہ کتب احادیث مفتریات وتصنعات ہیں''بالکل جھوٹ اورافتر اءہے جس سے تمام اہلِ حدیث بری ہیں۔

10: اہلِ حدیث کے نزدیک قرآن وحدیث کے دلائل کے ساتھ اگرشر کی عذر مثلاً سفر، قی اور بارش وغیرہ ہوتو جمع بین الصلو تین جائز ومسنون ہے بصورت دیگرنہیں ہے۔ میں نے کئی مہینے پہلے لکھا تھا: ''بعض لوگ شرکی عذر کے بغیر حضر (اپنے گھر، گاؤں اور شہر) میں دونمازیں جمع کرتے رہتے ہیں، یمل کتاب وسنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ سراسر

مقالات <sup>©</sup>

اس اعلان کے باوجود جو تحض ہمارے خلاف پروپیگنٹرا کرتا ہے، وہ قیامت کے دن کے لئے اپنا جواب سوچ لے۔

11: دیوبندی تبلیغی جماعت والے ذکریادیو بندی صاحب کی غلط عبارات پر تقید کرنا حد سے تجاوز نہیں بلکدامر بالمعروف اور النہی عن المئکر کے باب میں سے ہے۔

ز کریا صاحب نه تو نبی متھ اور نه صحابی ، تابعی ، تبع تابعی یا امام متھ؟ بلکہ وہ ایک د یو بندی صوفی متھے جنھوں نے فلیل احمد سہار نپوری دیو بندی کی صوفیا نه بیعت کررکھی تھی۔ د کیھیے سوانح بیمجمدز کریا ،تصنیف ابوالحس علی ندوی صوفی دیو بندی (ص۲۲) ان ذکر یاصاحب نے بطور رضامندی واقر اربعض شرکیہا شعار کا ترجمہ کھاتھا:

ان زیریاصا حب نے بھو ررضا مندی وافر از بھی سرکیداشعار کا برجمہ بھھا تھا: ''رسول خدا نگا و کرم فرما ہے اے ختم المرسلین رحم فرما ہے ...

عاجزوں کی دشگیری ، بیکسوں کی مد دفر ہائیئے اورمخلص عشاق کی دلجوئی و دلداری سیجئے''

(تبلیغی نصاب ص۷۰۸، نضائل درودص ۱۲۸)

اِن اشعار میں اللہ تعالیٰ کے بجائے رسول اللہ مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْمُ کو مدداور دشکیری کے لئے پکارا گیا ہے اور رحم کی درخواست کی گئی ہے، حالانکہ ایسے عقائد رکھنے والے بریلویوں کے بارے میں دیو بندی حضرات مشرک اور بدعتی کافتو کی لگانے سے بھی نہیں چُو کتے۔

ز کریاد یو بندی کے بارے میں تفصیل تحقیق کے لئے میری کتاب اکا ذیب آل دیو بند (مخطوط ص ۱۹۲۱) کا مطالعہ از حدمفید رہے گا۔ (ان شاءاللہ)

الم حدیث کا دعویٰ بیہ ہے کہ نما زجمہ سے پہلے ،سنت کی کوئی متعین تعدا درسول اللہ منافیۃ اللہ سے ثابت ہیں ہے۔

اس سلسلے میں تقلیدی حضرات جوشبہات پیش کرتے ہیں ان کا جواب درج ذیل ہے: پہلی روایت: سیدناعلی بن ابی طالب ڈٹائٹیؤ سے روایت ہے کہ'' رسول اللہ مَاٹائیؤِلِم جیار

مقالات<sup>©</sup>

ر کعات جمعہ سے پہلے پڑھتے تھے اور چار جمعہ کے بعد اور سلام آخری (چوتھی) میں پھیرتے تھے۔'' (جم طرانی اوسط بحالد نعب الرامین ۲۲، مدیث اور المحدیث ۸۲۳،۸۲۳)

عرض ہے کہاس روایت کی سند درج ذیل ہے:

"حدثنا أحمد (ابن الحسين بن نصر الخراساني) قال: حدثنا شباب العصفري قال: حدثنا حصين بن عبدالرحمٰن السهمي قال: حدثنا حصين بن عبدالرحمٰن السهمي قال: حدثنا حصين بن عبدالرحمٰن السلمي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي " إلخ مدالرحمٰن السلمي عن أبي إسحاق عن الوساللمراني ٢٥٨ ١٩٣٥ (الجم اللوساللمراني ٢٥٨ ١٩٣٥)

المجم الاوسط کے علاوہ یہ روایت المجم لا بن الاعرابی (۸۷۳) اور الاثرم کی کتاب میں بھی محمد بن عبد الرحمٰن المبھی کی سند ہے موجود ہے۔ (دیکھے فتح الباری ۲۲۲ ہوت صدیف ۹۳۷) زیلعی حنفی نے اسے نصب الرابید میں نقل کیا ہے گر اس نقل میں زیلعی یا ناتخین سے نقل در نقل کی کئی غلطیاں ہوئی ہیں مثلاً (۱) ابواسحاق اسبعی کا واسطہ کر گیا ہے۔ (۲) شباب العصفری کی بجائے سفیان العصفری حجہ بی عبد الرحمٰن المبھی کے بجائے سفیان العصفری حجہ بی عبد الرحمٰن المبھی کے بجائے محمد بن عبد الرحمٰن المبھی کے بجائے محمد بن عبد الرحمٰن المبھی کھا گیا ہے۔

روایت ندکوره کی وجهسے ضعیف ے:

اول: ابواسحاق السبعی طبقه ثالثه کے مدس تھے۔ دیکھئے طبقات المدسین (بخفتی الفتح المبین اسلام ۱۹ میں ۵۸ میں ۱۹ میں افتح المبین ۵۸ میں ۱۹ میں ۵۸ میں اور بیروایت عن سے ہے۔ اُصولی حدیث کامشہور مسئلہ ہے کہ حجم بخاری اور تیجے مسلم کے علاوہ ووسری کما بول میں مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ مثلاً دیکھئے مقدمہ 'نووی ص ۱۸ ، فتح المغیث ص ۷۷ ، اور تدریب الراوی ص ۱۳۳ ، بحوالیہ خزائی السنن تصنیف سرفراز خان صفدر دیو بندی (ج اص ۱)

دوم: محمد بن عبدالرحمان المهمى جهور محدثين كنزد يك ضعيف راوى ب- حافظ ابن حجر في المسهمى كالمرارم بالمرارم عن المرارم بخارى وغيره كنزديك مهمى ضعيف باوراثرم في المرارم بخارى وغيره كنزديك مهمى ضعيف باوراثرم في المرارم (من البارى ٢٢٦/٢)

مقالات<sup>®</sup>

میری مفصل تحقیق کے لئے د مکھئے ماہنامہ شہادت اسلام آباد (جولائی ۲۰۰۱ء)

سوم: ابواسحاق آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے ادر بیردایت اختلاط سے پہلے کی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

(مجمع الزوائدج ٢ص ١٩٥، بحواله حديث اور المحديث ص ٨٢٨)

عض ہے کہ اسے حافظ پیٹی نے''رواہ الطبوانی فی الکبیو'' کہ کرامام طبرانی کی کتاب المجم الکبیر نے قتل کیا ہے۔ ر

المعجم الكبيرللطر انى (١٢٩/١٢ ح ١٢٦٤) من بيردايت "بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن المحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس "كى سند موجود عبيد عن المحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس "كى سند موجود عباد المحالي المحلمة المحلمة

"هذا إسناد مسلسل بالضعفاء ، عطية متفق على ضعفه و حجاج مدلس و مبشر بن عبيد كذاب و بقية هو ابن الوليد يدلس تدليس الشيوخ"

یے سند ضعیف رادیوں کے ساتھ مسلسل ہے ،عطیہ (العوفی ) کے ضعیف ہونے پر (بوصری کے نزدیک ) اتفاق ہے ، جاج (بن ارطاق) مالس ہے اور مبشر بن عبید کذائب (جھوٹا) ہے اور بقیہ بن الولید تدلیس شیوخ ( بعنی تدلیسِ تسویہ ) کرتے تھے۔ (زدائدابن ماجہ ۱۷۵۳ سے ۲۷۳۳)

معلوم ہوا کہ بیردوایت مبشر بن عبید کذاب کی وجہ سے موضوع ہے۔

لطیفہ: ظفراحمرتھانوی دیوبندی نے ہیٹمی کے کلام پرضرب تقسیم کرتے ہوئے بیرجھوٹا دعویٰ کر دیاہے کہ طبرانی کی سند میں حجاج بن ارطاۃ اور عطیہ العوفی کے علاوہ دوسرا کوئی متعلم فیہ رادی نہیں ہے۔ دیکھتے اعلاء اسنن (جے مص۱۲ حسر ۱۲ کا)

د یو بندی تقلیدی بیچارے کیا کریں؟ ان کے پاس اہلِ صدیث کے خلاف صرف موضوع اور مردودروا نیوں کے علاوہ اور کیا ہے؟! مقَالاتْ® مقالاتْ

تبیسری روایت: سیدناابو ہر برہ دلالٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا لَیْنِیْمِ نے فر مایا: '' جمعہ کے دن جونماز پڑھے وہ چار رکعات جمعہ سے پہلے پڑھے اور چار رکعات جمعہ کے بعد'' (النجار بحوالہ کنز العمال جمع ۵۳۵)مدیث اورا الحدیث ۸۲۴)

یدروایت بالکل بے سند ہے لہذا مردود ہے۔ سرفراز خان صفدر دیو بندی نے ایک روایت کے بارے میں کہا: ''اورامام بخاریؒ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سند نقل نہیں کی اور بے سند بات جمت نہیں ہو سکتی ۔'' (احس الکلام جام ۲۳۷، دوسرانسخ جام ۲۰۰۳) اگر بے سند بات جمت نہیں ہو سکتی تو تقلیدی حضرات ابن النجار کی طرف منسوب بیا بسند روایت کیوں پیش کررہے ہیں؟ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے مولا نا محمد داود ارشد حفظہ اللہ کی کتاب: حدیث اور اہل تقلید (ج ۲ ص ۲۰۲۱)

معلوم ہوا کہ تقلید یوں کے پاس نبی کریم مُلَّاتِیمُ کی ایسی کوئی سیح یاحس حدیث نہیں ، جس سے بیٹا بہت ہوتا ہو کہ جمعہ کے فرضوں سے پہلے چارسنتیں موکدہ ہیں۔اس کے برعکس عام سیح احادیث سے بیٹا بات ہے کہ جمعہ کے دن حالت ِ خطبہ میں آنے والا دور کعتیں بڑھے اور خطبے سے پہلے آنے والے کواختیار ہے کہ جنتی رکعتیں چاہے پڑھے۔

یکوئی ایبامسکنہیں ہے کہ نام نہاد مفتی حضرات بغیر کسی تحقیق کے فتوے لگا ناشر وع کر دیں کہ اہل صدیث کے پیچھے نماز پڑھنا مکر و تحریمی ہے۔!!

کیاان لوگوں نے اپنے عقائد و بدعات پر بھی غور کیا ہے؟ اُمتِ مسلمہ کوتصوفی وین میں پھنسانے والے، رسول اللہ مُٹالیٹیئم اور سیدناعلی ڈالٹیئے کومشکل کشا سجھنے والے، خالق و مخلوق میں فرق مٹاوینے والے وحدت الوجود کاعقیدہ رکھنے والے اور قرآن وحدیث کی بے شار مخالفتیں کرنے والے کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا کروہ تحریمی ہے؟!تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب ' بدعتی کے پیچھے نماز کا تھم''

کیا تھیں اس دن کاخون نہیں ہے جب ساری مخلوق قیامت کے دن رب العالمین کے در باریس سر جھکائے کھڑی ہوگی؟ اس دن ہرآ دی اپنے سارے اعمال اپنے سامنے حاضر

مقَالاتُ

پائے گا۔اب اختصار کے ساتھ دیو بندیوں کے خطرناک عقائد اور قرآن و صدیث کے مخالف نظریات میں سے چار حوالے پیش خدمت ہیں:

ا: گنگوبی، نانوتوی اور تھانوی کے پیر حاجی المداد اللہ نے کھا ہے:

" اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہوجا تا ہے " (کلیات ادایون ۳)

یہ کہنا کہ بندہ باطن میں خدا ہوجا تا ہے۔قرآنِ مجید کی کس آیت، نبی کریم مَلَّا ﷺ کی کسی مَلِّا ﷺ کی کسی محکم میں ایک میں۔ کسیجے حدیث یا امام ابوحنیفہ کے کس ثابت شدہ قول میں لکھا ہوا ہے؟ حوالہ پیش کریں۔

ا: محمقاسم تا نوتوى نے رسول الله مَن الله عَلَيْدَ مُ كومدد كے لئے بكارتے موت كہا:

" مدد کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا ہے جہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار "

(قصاً كذقاتي بقصيده بهاريه درنعت رسول الله مَا فِيمَ ص ٨)

رسول الله مَنَّ الْفِيْمَ كومددك لئے پكارنا اور بيعقيدہ ركھنا كه آپ كے سوانا نوتو كى بيكس (بے يار ومددگار، مختاج) كا كوئى بھى حامى كارنہيں تھا۔ كس آيت ، حديث يا قولِ امامِ ابو حنيفہ سے ثابت ہے؟

۳: رشیداحم منگوری نے الله تعالی کو عاطب کر کے لکھا:

'' اور جومیں ہوں وہ تُو ہے اور میں اور تُو خود شرک در شرک ہے ''

(فضائل صدقات حصدوم ص ٥٥٦ م كاتيب رشيديه ص١٠)

يكهنا كدده جوتُو (الله) بوه مين (رشيداحمد كُنگوي) مون-!

حس آیت ، حدیث یا قولِ امام سے ثابت ہے؟

سم: اشرفعلی تقانوی دیوبندی نے رسول الله مَا اِللَّهُ عَلَيْمُ كومددك لئے پكارتے موسے كها:

"وظليرى سيجة ميرے نبي كشكش ميں تم بى ہوميرے بى "

(نشرالطيب ص١٩٢)

یہ بھنا کر مشکش اور مصیبتوں میں نبی مَثَلَیْتِمْ ہی دینگیری فرماتے ہیں اورای طرح مدد کے لئے آپ کو پکارنائس آیت، حدیث یا قولِ امام ابوحنیفہ سے ثابت ہے؟

مقَالاتُ<sup>©</sup>

دیو بندیوں نے بھی اپنے گریبانوں میں جھا تک کر اپنا جائزہ بھی لیا ہے یا بس دوسروں پرفتوے ہی فتوے لگارہے ہیں؟!

خلاصة المتحقیق: دیوبندی تقلیدی مفتوں (محمد ابراہیم حقانی ، غلام قادر نعمانی ،گل جالی ، انور شاہ ، عبد الحفظ اور اصغر علی ربانی وغیر ہم ) کا اہلِ حدیث کے خلاف کذاب و مفتری سائلین کی جھوٹی سچی عبارتوں پرفتو کی لگاٹا کہ اہلِ حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے ، بالکل باطل اور مردود ہے۔ و ما علینا إلا المبلاغ

(۲۹/ زوالقعده ۱۳۲۹ه برطابق ۲۸/نومبر ۲۰۰۸ء) ب

حافظ زبیرعلیز کی مدرسهاال الحدیث حضروبه ضلع انک

نماز کے بعض مسائل اوراذ کار



## گِڑی(عمامہ)رمسے کرنا،جائزہے

اس مختصرو جامع مضمون میں وہ احادیث ِصححہ اور آٹارِٹا بتہ پیش خدمت ہیں جن سے واضح طور پرٹابت ہوتا ہے کہ دضوکرتے وقت پگڑی (عمامہ ) پڑسح کرناضچے اور جائز ہے:

ا: سیدناعمرو بن اُمیالضمر ی و النین سے روایت ہے: '' رأیت السببی مالین میں مسلم علی عمامته و خفیه ''میں نے بی مالینی کم کا النین میں میں کا ایک موزوں پر مسلم کرتے تھے۔ (سمج بناری جام ۲۰۵۳)

٢: رسول الله مَثَالَثِيمُ كَمُوذَن بلال بن رباح رُقَائِمُ عَدوايت ہے:
 "أن رسول الله عَلَيْكُ مسح على الخفين و الخمار "

بے شک رسول الله مَالِيُّةُ لِمُ نے موزوں اور عمامہ پرسے کیا۔ (صحیمسلم جاس ۱۳۳ ح ۲۷۵) محمد زکریا قبال دیو بندی نے اس حدیث کا ترجمہ درج ذیل الفاظ میں لکھا ہے:

''کہآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں اور عمامہ پرمسے کیا'' (تنہیم المسلم جاص ۲۵۵ ح ۵۳۵) نیز دیکھئے القاموس الوحید (ص ۲۲ س)

۳: سیدنامغیره بن شعبه ر النیخ سے روایت ہے: ' فمسح بناصیته و علی العمامة و علی العمامة و علی العمامة و علی العمامة و علی الخمامة المسلم المسلم

سیدنا توبان را الغذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا شخیم نے ایک جہادی دستہ بھیجا تو انھیں تھی کم یں۔ (سنن الی دادد انھیں تکم دیا کہ وہ عصائب (پگڑیوں) اور تساخین (موزوں) پرمسے کریں۔ (سنن الی دادد مترج مطبوعہ دارالسلام جاص ۱۸۵م ۲۳۱۸ مسائل الا مام احمد، رولیة عبداللہ بن احمد اردادا)

[المام احمدنے اس صدیث کی تشریح میں فرمایا:''و به اقول ''اور میں اس کا قائل ہوں۔] اس صدیث کی سند سیح ہے،اسے حاکم (۱۲۹/۱)اور ذہبی دونوں نے سیح قرار دیا ہے اور اس

روایت پرجرح صحیح نہیں ہے۔ نیز دیکھئے نصب الرایہ (۱۲۵۱)

ان احادیث میحدیث ثابت ہوا کہ صرف عمامہ پر (بشرطیکہ وضو کے بعد باندھا ہو)
مسی کرنا تھی اور سنت ہے جبکہ پیشانی اور گیڑی دونوں پرسے کرنا بھی صحیح اور جائز ہے۔

۵: عاصم الاحول رحمہ اللہ (تابعی ) سے روایت ہے کہ میں نے انس (بن مالک ڈالٹین ) کو موز وں اور عمامہ پرسے کرتے ہوئے دیکھا۔ (مصنف ابن ابی شیبار ۲۲ سرمی اللہ (تابعی مصدوق وثقہ المجہور) سے روایت ہے کہ میں نے ابوامامہ (صدی بن عجلان ڈالٹین ) کوعامہ پرسے کرتے ہوئے دیکھا۔ (مصنف ابن ابی شیبار ۲۲ سرمی سندہ سن)
سیدنا ابوامامہ ڈالٹین موز وں اور گیڑی پرسے کرتے ہوئے دیکھا۔ (مصنف ابن ابی شیبار ۲۲ سرمی سندہ سن)
د کیھے الا وسط لابن المند ر (۱۸۸۲ وسندہ سن)

2: طارق بن عبدالرحمٰن المجلى رحمه الله سے روایت ہے کہ میں نے عکیم بن جابر (رحمه الله)
کوعمامہ برمسے کرتے ہوئے دیکھا۔ (مصنف ابن الی شیبہ ۱۲۲۱ حسندہ حسن)

کو عمامہ برح کرتے ہوئے دیکھا۔ (مصنف ابن اب سیبہ ارام اس ۱۲۷ سندہ ن) ۸: اشعیف بن اسلم العجلی کے والد سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابومویٰ (الاشعری اللّٰلَٰمَٰذِ)

قضائے عاجت سے باہرآئے تو (وضوکرتے وقت) آپ نے اپنی ٹو پی (قلنوه) پرسے

كيا \_ ( التاريخ الكبيرللبيخاري الر ٣٢٨ وسنده صحيح ،مصنف ابن الي شيبه الر٢٢ ح ٢٢١ ، الاوسط لا بن المنذر .

ار ۲۸ ۲۰ ۲۰ تراب العلل للا مام احدار ۵۰۵ ۱۱۸۴، دوسر انسخد ار ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۱۱)

 ٩: سيدناعمرالفاروق والطيئة نفرمايا: "إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها "الرّتم چاهوتو عمامه ريس كرواورا كرچاهوتو (مسح ندكرو) اسے أتاردو-

(مصنف ابن الىشىبدار٢٢٦ ح٢٢٥ وسنده صحيح)

ا مام یجیٰ بن سعید القطان کی سفیان توری سے روایت ساع پر محمول ہوتی ہے یعنی بیاس کی ولیل ہے کہدیند

1: امام احدین طبل سے پوچھا گیا: عمامہ پرمسے کرنا چاہئے؟ انھوں نے فرمایا: جی ہاں! پوچھا گیا: اگر سر کے کسی جھے پرکوئی سے نہ ہو یعنی صرف عمامہ پر ہی مسے ہو؟ انھوں نے فرمایا:

مقَالاتْ<sup>®</sup>

جی ہاں! اور جب اس عمامہ کو اُتارے گاتو دوبارہ وضوکرے گاجیسے کہ موزے اتار نے والا دوبارہ وضوکرتا ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا: بالکل اسی طرح بات ہے جیسا کہ انھوں نے (امام احمد) نے فرمایا ہے۔ (سائل احمد واسحاق، دولیة اسحاق بن منصور الکویج اردے فقرہ ہے) امام احمد سے بوچھا گیا: عمامہ پر کس طرح مسح کرنا چاہے؟ انھوں نے فرمایا: جس طرح موزے پرمسے کیا جاتا ہے، بالکل یہی بات ہے۔ (سائل احمد ولیة ابی دادوس ۸)

۱۱: امام اسحاق بن را بوییر حمد الله بھی عمامہ پر سے کے قائل تھے۔ دیکھنے فقرہ سابقہ: ۱۰
 ۱۲: امام وکیج بن الجراح رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر عمامہ پر سے کیا جائے تو اثر (صدیث و آثار)
 کی رُوسے جائز ہے۔ (سنن الرندی: ۱۰۰، دسندہ چے)

ان احادیث وآثار کے مقابلے میں دیو بندی فرقے والے کہتے ہیں کہ

'' صرف پگڑی پرمسے صیح نہیں'' دیکھتے نعیم الدین دیو بندی عرف انوار خورشید کی کتاب ''صدیث ادرا ہلحدیث'' (ص ۱۷۱)

" تنبیہ: موزوں کی طرح وضوکرنے کے بعد باندھے ہوئے عمامہ پراُس وقت تک مسح جائز ہے، فرض یا واجب نہیں ہے لہذا اگر جائز ہے، فرض یا واجب نہیں ہے لہذا اگر کو گھنے ملے مار کے جب تک اسے کھول نہ دیا جائز ہے لیکن عمامہ پرمسے کرنے والے کومنع کرنا ہر گز جائز نہیں ہے۔ انورشاہ کا تثمیری دیو بندی نے اعلان کیا:

''والحق عندي أن المسح على العمامة ثابت في الأحاديث ... ''إلخ مير كرنا والحق عندي أن المسح على العمامة ثابت في الأحاديث ... ''إلخ مير كرنا واديث عن البت به الخ وفيض البارى قاص ٢٠٠ مولانا الإصبيب محمد وادوار شد هظ الله كاب ' حديث اورا الرقعيد' قاص ٢٢٠) ديو بنديول كي بعض شبهات كي خضر اور جامع جوابات درج ذيل بين:

ا/ا: بعض الناس نے کہا:اللہ نے فرمایا:اوراپنے سر پرمسے کرو۔ (المائدہ:۲) عرض ہے کہ جب سرنگا ہوتو (پورے) سر پرمسے کرنا چاہئے اورا گرعمامہ ہوتو اس کے ذکر سے یہ آیتِ کریمہ ساکت ہے لہٰڈاضچے حدیث کے ذریعے سے جومسئلہ ثابت ہو، اُس کے

مقالاتْ<sup>©</sup>

خلاف بیآیت پیش نہیں کی جاسکتی۔اس آیت میں بی قطعانہیں کہ اگر سر پر عمامہ ہوتو اُس پر مصحیح نہیں لہذااس آیت ہے۔
مصحیح نہیں لہذااس آیت ہے محر فانداستدلال کرتے ہوئے اسے یہاں پیش کرنا غلط ہے۔
۱/۲: سیدنا انس ڈاٹٹوئی ہے مروی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹوئی نے پکڑی کے بیچے ہے ہاتھ وڈ ال کر سر کے اگلے جھے پر سے فرما یا اور پکڑی کونہ کھولا۔ (سنن ابی داود ج اس القطان عرض ہے کہ بیروایت ابومعقل نامی مجہول راوی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابن القطان وغیرہ نے اس راوی کے بارے میں کہا: مجہول (دیکھے بذل الحجود ریاص ۱۲ سرے سے)

17: عطاہ بن الی رماری تا بعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹوئی نے وضوکیا تو پکڑی

۲: عطاء بن ابی را تا بعی رحمه الله سے روایت ہے کہرسول الله منافیظ نے وضوکیا تو پیرسی کوسرے بٹایا اور سر کے اسکالے جھے یا پیشانی پر پانی ہے سے فرمایا۔ ( کتاب الام للشافی جام ۲۲)
 بیر وایت وووجہ سے ضعیف ہے: ( ) مرسل یعنی منقطع ہے۔

ت مسلم بن خالدالزنجی جمهور محدثین کے نزد یک ضعیف راوی تھا۔ اینز دیکھیے سنن الی داور تحقیقی (۳۵۱۰، نیل المقصود)

۳: سیدناعبدالله بن عمر والله نهٔ جب سر پرست فرماتے توسرے ٹو پی اُٹھا لیتے اورسر کے اسکلے جصے پرمسح فرماتے۔ (سنن الدارتطنی ار ۱۰۷ تا ۲۵ دسندہ حن )

اس موتوف روایت (اثر) سے نہ تو عمامہ پرمسح کا عدم جواز ثابت ہوتا ہے اور نہ بید مسئلہ ہی اخذ ہوتا ہے کہٹو پی پرمسح جائز نہیں ہے، بلکہ صرف بیٹا بت ہوتا ہے کہٹو پی (یا پگڑی) پرمسح کرنا فرض، واجب یاضروری نہیں لہٰذا ٹوپی اُتار کرسر پرمسح کرنا بھی جائز ہے۔

يا در ہے كەسىد نا ابوموى الاشعرى بطالغنا ئو في پرمسى كرتے تھے۔

د کھئے جواز کی احادیث میں سے فقر ہنمبر: ۸

یدروایت بلاسند ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور کسی جگہ ' لا'' [نہیں] کے لفظ کے

مقَالاتْ <sup>©</sup>

ساتھ نہیں ملی۔ نیز دیکھئے سنن التریندی (۱۰۲) اور الاستدکار (جام ۲۰۱ تحت ۲۰۰) ۵: عروہ بن الزبیر تا بعی رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ وہ سرے پگڑی ہٹا کرپانی ہے سُر کا سمح کرتے تھے۔ (الموطالا مام الک ار۳۵ ح ۲۸ دسندہ تھے)

اس سے می ثابت نہیں ہوتا کہ بگڑی پرمسے جائز نہیں ہے بلکہ میصرف بگڑی پرمسے کے واجب ہونے کا رَوجے بعن عمامہ پرمسے جائز تو ہے کیکن واجب نہیں۔

یا درہے کہ تابعی تکیم بن جابرا در صحالی سیدنا انس ڈٹاٹٹٹؤ وغیر ہما گیڑی پڑسے کرتے تھے، جیسا کہا حادیث جواز (۵۰۷) میں گزر چکا ہے۔

۲: صفیہ بنت الی عبیدر حمہا اللہ (یا فی اللہ) سے روایت ہے کہ انھوں نے دو پٹاہٹا کر پانی سے سرکامسے کیا۔ (الموطا ۱۹۵۱ - ۱۹ دسندہ میج)

عرض ہے کہ اس کا عمامہ برمسے یا عدم مسح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس کے بعد بعض الناس نے تکھا ہے کہ امام مالک سے بگرٹری اور دو پٹے پرمسے کے بارے میں یو چھا گیا تو اُنھوں نے فرمایا: مرداورعورت کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ پگڑی اور دو پٹے پرمسے کریں۔ (الموطا ارمس)

> دوسرے بیکرامام ابوصنیفہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے کب سے مالکی ہوگئے ہیں؟! امام ابوصنیفہ کا قول باسند صحیح پیش کریں اورا گرنہ کرسکیس تو.....

تفصیلی دلائل کے لئے مولا نا ابوصہیب محمد داودار شد حفظہ الله الواحد الصمدی بہترین اورمفید کتاب' صدیث اورا الی تقلید' (ج اص ۲۱۸ تا ۲۲۲) کا مطالعہ کریں۔ و ما علینا الا البلاغ

## د هری اذ ان اورا کهری اقامت

اذان کے دوطریقے نبی مَالی تیم سے ثابت ہیں:

() الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إلله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، حي على الصلوة حي على الصلوة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إلا الله . (ديكي شن إب داود [۴۹۹] بنن تر ندى اور شن اين باجد على المائن م ١٠٥٥ واعلاء أسنن م ١٠٥٠ واعلاء واعلاء أسنن م ١٠٥٠ واعلاء واع

اس حدیث کواہام ترندی، امام ابن خزیمہ اور امام بخاری نے سیح قرار دیا ہے اور اسے سیدنا بلال بڑاٹیئؤ کی اذان بھی کہاجا تا ہے۔

آ الله أكبر الله أكبر ،الله أكبر الله أكبر ،أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ،أشهد أن لا إله إلا الله ،أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ،أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ،حي على الصلوة حي على الصلوة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

( و كيميئ سنن الي داود [۵۰۳] وغيره بحواله آثار السنن ص ۱۰۵ ح ۲۲۲ وقال: واسناد صحيح )

اسے سیدنا ابومحذورہ دالٹنے کی اذان بھی کہا جاتا ہے۔

اول الذكراذ ان (اذان بلال) مين اقامت (تحبير) كے كلمات ایک ایک وفعه بین ، سوائے قد مات الصلوق کے۔ قد قامت الصلوق کے۔

مقالاتُ®

محمّدًا رسول الله ، حي على الصلوة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة . قد قامت الله أكبر الله إلا الله .

(ابوداودج اص ۲ کی نسخ مجتبائیه حدیث: ۵۱۰)

ثانى الذكراذ ان مين اقامت ككلمات دودود فعدين:

[اقامت كالفاظ:] الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله السهد أن لا إلله إلا الله الله الشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله الشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله على الصلوة حي على الصلوة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .

(ابوداود وغيره بحوالية ثاراسنن ص١١٢، ح ٢٣٨ وقال: واسناده صحح)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ سید نابلال داشتے کی اذان میں اقامت اکبری ہے اور سید نا ابو محذورہ داشتے کی اذان میں اقامت کے بید دونوں سید نا ابو محذورہ داشتے کی اذان میں اقامت وہری ہے۔ اذان اور اقامت کے بید دونوں طریقے سے ہیں۔ بعض لوگ اذان تو سید نابلال داشتے والی صدیث سے اخذ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اذان بلال داشتے کا دوسرا حصد اور اذان ابی محذورہ داشتے کا کہ بہلا حصد (ترجیح والا) ردگر دیتے ہیں۔ صاحب کا دوسرا حصد اور اذان ابی محذورہ دائی گئر رہے ہیں) نے اپنے اس مسلک کو مدل کرنے کے آثار اسنن (جو کہ مشہور تقلیدی عالم گزرے ہیں) نے اپنے اس مسلک کو مدل کرنے کے لئے بہت کوشش کے بعد تیرہ (۱۳) روایتیں جمع کرلی ہیں۔

(د كيمية الارالسنن ص١٥٦\_١٥٨ ح٢٣٣)

اس مختصر مضمون میں ان روایات کا جائز ہیشِ خدمت ہے:

ا۔ (ح۳۳۳) اس میں سلیمان بن مہران الاعمش ہیں جو کہ شہور مدلس تھے۔

( ديكھے اساء المدنسين للسيوطي ص٩٨ ، كتاب المدنسين للعراتي ص٥٥ وقال: مشہور بالتدليس )

مقَالاتْ <sup>®</sup>

تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب تحقیق علمی مقالات جلداول (ص۲۷۲۲۷) بعض جدیدخوارج نے فنِ تدلیس کا بالکلیدا نکار کر دیا ہے۔ (مثلاً مسعوداحمد بی ایس می اینڈ پارٹی) جس کا مسکت جواب راقم الحروف نے'' القنابل الذربید فی ابطال اصول الفرقة المسعو دیة''میں دیا ہے۔ (ص۶۲۸ آلمی)

ہمارے استاذا مام ابوالقاسم محبّ اللّه شاہ راشدی السندھی رحمہ اللّه کواعمش کی ابوصالح، ابووائل اور ابراہیم (نخعی) ہے معتقب روایت میں میزان الاعتدال (ج۲ص۲۲) کی ایک عبارت کی وجہ سے اشکال تھا۔ جس کا جواب التا سیس اور نیل المقصو دفی التعلیق علی سنن الی داود وغیرہ میں موجود ہے۔ یا در ہے کہ نیموی صاحب کی پیش کردہ اس روایت میں آعمش کے استاذان مینوں میں سے کوئی بھی نہیں تھے۔

مدلس کے عنعنہ کے نا قابلِ جمت ہونے پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ مثلاً دیکھنے (الرسالہ للشافعی ص ۸۷) خزائن السنن (تصنیف سرفراز خان صفدرص ابعدص ع) دَپیغبر خدامور کچ (ص۳۲۳) اور فقاوی رضویہ (ج۵ص۲۲۵ –۲۲۲) وغیرہ

خلاصہ ریہ کہ ریسندضعیف ہے۔

٢- (٢٣٣٦) ال ميل أعمش كاعنعند بالبذابيسند بهي ضعيف ب-

سر (۲۳۵۲)....

اس روایت میں عبداللہ بن محمد (بن عبداللہ) بن زیدمستور ہے۔اس کی معتبر توثیق ثابت نہیں ہے۔

د کیھے تہذیب البتذیب اور تقریب البتذیب (۳۵۸۷ قال: "مقبول" لیعنی مجبول الحال) ۲۰ (۲۳۲۶) بیروایت صاحب آثار السنن (نیموی) کے اعتراف کے ساتھ منقطع (لیمنی ضعیف) ہے۔

۵ (ح ۲۳۷) اور نمبر: ۲ (ح ۲۳۸) یه دونوں روایتیں سیح ہیں لیکن نیوی صاحب کا
 ان سے استدلال سیح نہیں ہے کیونکہ ان میں ترجیح والی اذان کا ذکر بھی موجود ہے۔

مقالات<sup>©</sup>

٨ (٣٠٠٦) اس ميس تماد بن اليسليمان فخلط شخصه حافظ بيثمي رحمه الله في كها:
 "و لا يقبل من حديث حماد إلا ما رواه عنه القدماء: شعبة و سفيان الثوري والدستوائي، ومن عدا هاؤلاء رووا عنه بعد الاختلاط"

اور حماد کی حدیث میں ہے صرف وہی مقبول ہے جسے قد ماء (قدیم راویوں) نے ان سے روایت کیا ہے۔ شعبہ، سفیان توری اور (ہشام) دستوائی رحمہم اللہ نے ، ان کے علاوہ سب لوگوں نے ان سے اختلاط کے بعد والی روایات بیان کی ہیں۔ (جمع الزوائدج اص ۱۱۹-۱۱۹)

۱۰ (۲۳۲۳) اس روایت کا کمزور بوناخود نیموی صاحب کوچھی شلیم ہے۔
 نیموی نے کہا: ''و فی اسنادہ لین '' اوراس کی سند میں کمزوری ہے۔

۱۱۔ ( ۲۳۳۳) اس میں عدمِ ترجیع کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرے اس میں محمد بن سعدان ہے جس کی توثیق حافظ ابن حبان کے علاوہ اور کسی نے بھی نہیں کی ہے لہذا بیراوی مستور (مجہول الحال) ہے۔

11۔ (ح ٢٣٣٠) اس كے مقطع ہونے كا اعتراف خود نيموى صاحب نے بھى كرد كھا ہے۔

11۔ (ح ٢٣٥٦) اس بيس عدم ترجيع كاذكر نيس ہے، دوسر ہے يہ كہ يہ جا بدتا بعى

2 قول ہے جوكہ نى مَنْ اللّٰهِ عَلَى ابت شدہ تَجِع احادیث كے مقابلے بيس قابل ساعت نہيں

2 احادیثِ مرفوعہ كے مقابلے بيس تا بعين وغير ہم كے اقوال پیش كرنا تيج نہيں ہے۔

1 تحقیق ہے معلوم ہوا كہ فقى اور ديو بندى اور بر بلوى حضرات كے پاس اليم كوئى روايت نہيں ہے جس سے اذائن بلال ميں دو ہرى اقامت كا شوت ماتا ہو۔ و العق أحق أن يتبع بعد بيس معلوم المحواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة "ك

مطالعدے مندهکفی (ص ۲۷) کی ایک روایت (اس سلیلے میں )معلوم ہوئی۔

مقالات <sup>®</sup>

(عقووص٥٣ بحواله الطمر اني في الأوسط)

الاوسط (ج ۲۳ سے ۲۷ ح ۲۰۱۳) میں بیروایت انتہائی مختصر ہے جو کہ حنفیہ کومفیر نہیں۔ دوسرے بیکہاس کے متعد دراوی مجہول الحال میں مثلاً الحکم بن ابوب وغیرہ۔

مند صلفی (متوفی ۱۵۰ ه) نامی کتاب بذات خود بلاسند ب (غالبًا ابومحمد البخاری الکذاب کی کتاب کا اختصار ہے) جامع المسانید للخوارزی (جام ۳۰۱،۳۰۰) میں اس کی اسانید کا مختصر جائز و درج ذیل ہے:

أخوجه أبو محمد البخاري .. إلخ مي شخص مشهور كذاب ووضاع بـد يكهة ميزان الاعتدال ترجمه عبدالله بن محمد بن يعقو ب الحارثي البخاري ..

اس کے کذاب ہونے کا اعتراف خود دیو بندی علاء نے بھی کیا ہے۔ مثلاً دیکھتے محمد حسین نیلوی کی''شفاءالصدور فی تحقیق عدم ساع من فی القبور'' (ص ۱۵۷)

الحافظ طلحة بن محمد بن جعفر الشابد ، معتزلى تقاء امام از برى رحمه الله ن كها:

"ضعيف في روايته و في مذهبه " يا پني روايت اور ند بب مي ضعيف تهار

(تاریخ بغدادج اص ۳۵۱)

بلكه به ندبهب اعتزال كأ داعيه ( دعوت دينے والا ) تھا۔

اس كااستاد صالح بن احمد: متروك، كذاب دجال تعاله (لمان الميزان جسم ٢٠١)

اس کی دوسری سند میں ابن عقدہ بدنہ جب،غیرموثق ،اس کا استاد نامعلوم اور باقی سند روزہ

میں بھی نظرہے۔

ابوعبدالله المحسين بن محد بن خسر والمنى معتزلى، بدغهب تفادابن ناصر في كها:

" كان فيه لين و كان حاطب ليل و يذهب إلى الإعتزال." اس ميس كمزوري تقى، وه حاطب ليل تقااور معتزلي ند بسركمتا تقا-

(لبان الميز ان جام ١٨١٠٣٨)

اس کادوسراراوی الحسین بن الحسن بن عطیہ ضعیف ہے۔ (اسان المیز ان جماص ۳۴۲،۳۴۱)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ <sup>©</sup>

اور ہاتی سند میں بھی نظرہے۔

قاضی ابو بیسف کی طرف منسوب ایک مندمجهول ( کتاب الآثار) میں بھی بیروایت موجود ہے۔(دیکھیے سے ۱۸۱۸ ۸۵)

حالانکہ ینچ کی سند کے علاوہ اس کا بنیا دی راوی پوسف بن ابی پوسف مجہول ہے۔

( د يكيئة ذيل اللّالي المصنوعة للسيوطي ص١٣٩)

مخضر پیکہ بیروایت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہے بھی ثابت نہیں ہے۔

ہر خص کے لئے ضروری ہے کہ اس قتم کی ضعیف ومر دودروایات کو چھوڑ کر صحیح ومحفوظ

احادیث پرہی عمل کرے۔ وما علینا إلا البلاغ

( بمفت روز والاعتصام لا بهور به ١٢١٧ - ١٢ )

## نابالغ قارئ قرآن كى امامت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: اگركس صحح العقيده نابالغ بيچ كوتر آنِ مجيد يا د جواور و بال دوسر بي لوگول كو أثنا قرآن يا د نه جوتو يه جائز ب كه و صحح العقيده پچه أن لوگول كوفرض نمازين اور نمازتر او تح پره هائد. اس مسئل ك بعض دلاكل درج ذيل بين:

ا سیدناسلمہ بن قیس الجری و والین الیسکی اسیدنا عمر و بن سلمہ الجری و واقع الیسکی الیسکی الیسکی الیسکی الیسکی الیسکی الیسکی الیسکی اسی استان الیسکی کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی بھی قرآن کا حافظ نہیں تھا۔ الی بنالیا اور میری عمر چھ یاسات سال تھی کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی بھی قرآن کا حافظ نہیں تھا۔ الی بنالیا اور میری عمر چھ یاسات سال تھی کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی بھی قرآن کا حافظ نہیں تھا۔ الی

اس صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ نابالغ حافظ قر آن نمازی امامت کراسکتا ہے۔ اگر کو کی شخص یہ کہے کہ اس صحابی کی تو شرمگاہ حالت ِنماز میں نگی ہو جاتی تھی۔!

تواس کے چارجوابات ہیں:

اول: یدوافعه جان بوجه کرنبیس، بلکه بعض او قات مجبوری اورحالتِ اضطرار میں ہوجا تا تھا۔ یہ عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ مجبوری اور حالت اضطرار کی وجہ سے اعتراض کرنا غلط ہے۔ ووم: بعد میں سیدنا عمر والجرمی وظائمؤ کو جب چا درل گئ تو شرمگاہ کے، لاعلمی واضطراری حالت میں ننگا ہوجانے والامسکلہ بھی ختم ہوگیا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ <sup>©</sup>

چہارم: العلمی اور اضطراری حالت کے علاوہ اگر شرمگاہ کے نگا کرنے کا جواز کوئی تقلیدی "فقید" کہیں سے ڈھونڈ بھی نکالے توعرض ہے کرشچے بخاری (۳۲۷) کی حدیث: "نہسی رسول اللّٰه مُلِیلًٰ عن اشتمال المصماء و أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شي "کی رُوسے يُم لمنسوخ ہے۔

الله من الوسعيد الحدرى والنوع الله عن الله من النوع في الله من النوع في الله من النوع في الله من النوع في مايا:

((إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم .))

اگرتین آ دمی ہوں توایک آھیں امامت کرائے اوران میں امامت کاسب سے زیادہ ستحق وہ

ہے جوان میں سب سے برا قاری (حافظ ) ہے۔ (صحیمسلم:۱۷۲، تر قیم دارالسلام:۱۵۲۹)

اس صدیث سے ثابت ہوا کہ جےسب سے زیادہ قر آن یاد ہو، وہ امامت کرائے چاہےوہ دوسروں کے مقابلے میں ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو۔

- اليدناابومسعودالانصارى والنيئ سروايت م كرسول الله مالين فرمايا:
- (( یؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله .)) لوگول کی امامت وه کرائے جو کتاب الله کا اُن میں سب سے بڑا قاری ہو۔ (صح سلم: ۱۷۳۳ داراللام: ۱۵۳۲)
- امام ابوعبدالله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله نے فرمايا كه اگر نابالغ قارى جونماز جانتا
   ب بالغول كونماز پڑھادے تو جائز ہے اور (بہتريہ ہے كه ) بالغ كى امامت كو اختيار كرنا
   چاہئے۔ الخ (كتاب الام جاس ١٦٦١، باب: المدة الصى لم يلغ)

''باب إباحة إمامةِ غيرِ المدركِ البالغينَ إذا كان غير المدرك أكثر جمعًا للقرآن من البالغين .'' (صحح ابن تزيرج ٣٠٠ قبل ١٥١٢)

معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نابالغ حافظ قر آن کی امامت کو جائز سیجھتے تھے۔

اماميهيق في سيدناعمروبن سلمه والثين كحديث في الباب إمامة الصبى الذي

مقَالاتُ

لم يبلغ "كهركرنابالغ قارى كى امامت كاجواز ثابت كيا ـ

د كيميخ السنن الكبري ( ١٦/١٩) اورمعرفة السنن والآثار ( ٣٤٣/٣)

اشعث بن قیس ڈائٹٹو نے ایک بچے کوامامت کے لئے آگے کیا تھا۔
 د کیھئے الا وسط لا بن المنذ ر(۴۸را۵اٹ۱۹۳۵، وسندہ چیچے)

اس اثر اور دیگر آثار ہے صاف ثابت ہے کہ سیدنا عمرو بن سلِمیہ دلی ثنی کا حدیث کو منسوخ سمجھنایا بید دعو کی کرنا کہ بیابتداءِ اسلام کا واقعہ تھا،غلطاور مردود ہے۔

امام اسحاق بن را بویدر حمدالله نے فرمایا که اگر بچینوسال سے زیادہ یا دس سال کا بوتو اس کی امامت جائز ہے۔ دیکھئے مسائل الا مام احمد واسحاق (روایة الکویج اررا ۱۵۱، فقرہ: ۲۲۳) اور مختصر قیام اللیل (تصنیف محمد بن نصر المروزی، اختصار المقریزی ص۲۲۳)

امام ابو بمرحمد بن ابراہیم بن المنذ رالنیسا بوری نے کہا: نابالغ کی امامت جائز ہے، اگر
 وہ نماز جانتا ہے اور نماز قائم کرسکتا ہے۔ (الادسلام ۱۵۲۷)

ن عاصم الاحول (تابعی) رحمه الله نے سیدنا عمر و بن سلمه الجرمی و الله کی صدیت بیان کرکے کہا:" فلم یزل امام قومه فی الصلوة و علی جنائز هم"

پھروہ نماز اور جنازوں میں مسلسل اپنی قوم کے امام رہے۔

(مخفرقيام الليل ص ٢٢١ وسنده صحيح)

چونکہ امام عاصم الاحول نے اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اپنے اس قول ہے اس کی تاریدی ہے لہٰذامعلوم ہوا کہ وہ بھی نابالغ قاری وحافظ کی امامت کے جواز کے قائل تھے۔
ان تمام احادیث و آثار کے مقابلے میں بعض آل تقلید یہ کہتے ہیں کہ'' نابالغ کی امامت جائز نہیں'' دیکھتے تھیم اللہ بن دیو بندی عرف انوارخورشید کی کتاب'' حدیث اور المحدیث' (ص۹۰) ان لوگوں کے شہبات اور غلط استدلالات کے تصراور جامع جوایات درج ذیل ہیں:

ا: سیدناعبدالله بن مسعود در ایت بردایت به که بچه (نابالغ) امامت نه کرائے، جب تک اس پر حدود واجب نه بوجائیں۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

بالغ نه ہوجائے۔''

( نيل الا وطار ١٦٥٨ ، بحواله من الاثرم ، اعلاء اسنن للتها نوى ٢٩٨٨ م ١٢١ )

یدروایت بےسند ہے۔ سرفراز خان صفدر دیو بندی نے ایک روایت کے بارے میں کہا: ''اورامام بخاریؒ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سندنقل نہیں کی اور بےسند بات جحت نہیں ہو علق'' (احس الکلام طبع دوم جائں ۳۲۷، دوسرانسخ طبع جون ۲۰۰۱ م ۲۰۰ میں ۴۰۰ جا) ۲: سیدنا عبداللہ بن عباس والفیئز سے روایت ہے کہ''امامت نہ کرائے کو کا جب تک کہ وہ

(نیل الاوطار مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۱۳۲۶ بحوالہ اثر می سند، اعلاء اسن ۲۹۹۸ ح ۱۲۹۸) بیروایت بے سند ہے للبندا مردو داور ناقابلِ حجت ہے کوئی سکوت کرے یا نہ کرے، بیسندروایتیں مردود ہوتی ہیں۔

مصنف عبدالرزاق (۳۹۸۷ ح ۳۸۲۷) میں سیدنا ابن عباس والتین کی طرف منسوب اثر الراہیم بن محمد بن ابی یجی الاسلمی (کذاب متروک) کی سند سے موجود ہے اور بلی ظ سند موضوع ومردود ہے۔ اس میں ایک اور علب قادم بھی موجود ہے۔ اس طرح کی ایک اور ضعیف روایت الا وسط لابن المند ر(۱۵۲/۴) میں موجود ہے۔

 ۳ ابن عباس ڈالٹھؤ سے روایت ہے کہ (سیدنا) امیر المومنین عمر ڈالٹھؤ نے ہمیں اس بات ہے بھی منع کیا ہے کہ نابالغ ہماری امامت کرائے۔

(ابن الى داود بحواله كنز العمال ٨ ر١٣ ٢ ح ٢٥ ٢٨٨ ، اعلاء السنن ٢٩٩٧ ح ١٢ ١٢)

بدروایت امام ابو بکرابن ابی داو در حمد الله کی کتاب المصاحف (ص ۲۱۷) مین بهشل بن سعید کی سند سے موجود ہے۔ (المصاحف محت مص ۲۵۱ م ۲۵۷ م

بیروایت موضوع ( من گھڑت ) ہے کیونکہ اس کا راوی نہھل بن سعید بن وروان کذاب دمتر وک تھا۔شلا و کیھےتقریب التہذیب ( ۱۹۸۷ )

اس کی باقی سند بھی مردود ہے۔

۸: عمر بن عبدالعزيز رحمه الله سے روايت ہے كه نابالغ امامت نه كرائے ، ابن وہب نے

مَقَالاتْ <sup>®</sup>

کہا:عطاء بن ابی رباح اور یحیٰ بن سعید کا یہی قول ہے۔

(المدونةج اص ۸۸، اعلاء السنن جهم ۲۰۰۰ ح ۱۲۷۱)

بدروایت كن وجهسے ضعیف ومردود ہے:

اول: ابن دہب مدنس تھے۔ ویکھئے طبقات ابن سعد (۱۸۸۵) اور الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدنسین (ص۲۵)

ووم: ابن جریج بھی مدنس تھے۔و کیھئے طبقات المدنسین لابن جر (۳۸۸سم ۵۷،۵۵) اور بیروایت عن سے ہے۔

> سوم: مدونه کتاب بذات خود بسند، غیرمتندادر غیرمعتر ہے۔ و کیھئے میری کتاب''القول اکتین فی الجبر بالتاً مین''(ص۸۷)

چہارم: امام عطاءا درامام بیچیٰ کی طرف منسوب قول بلاسند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

۵: ابراہیم نخی سے روایت ہے کہ لوگ اس کو مروہ جانتے تھے کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے

امامت كرائے (المدونة الكبرى ارد ٨٥ اعلاء السنن ١٩٩٥ - ١٢٤)

بدروایت کئی وجه سے ضعیف ومردود ہے:

اول: ابن وہب مرس تصاور بدروایت عن سے ہے۔

دوم: علی بن زیاد غیر متعین ہے۔

سوم: سفیان اوری دلس تھاور بدروایت عن سے ہے۔

چهارم: مغیره بن مقسم مدکس تھے۔ دیکھئے تقریب العبذیب (۱۸۵۱) اور بیروایت عن

ہے۔

۲: ابراہیم نخعی اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ لڑ کا امامت کرائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو

جائے۔ (مصنف عبدالرزاق،۱۹۸۸ ه۲۸۳۷)

بدروایت تین وجه سے ضعیف ومر دو د ہے:

اول: عبدالرزاق بن جهام رحمه الله مدلس تتھے۔ ویکھتے الضعفاء لعقبلی (۱۱۰/۱۱۰۱۱، وسندہ

صیح )اورمیری کتاب الفتح المبین (ص۴۵) پیروایت عن سے ہے۔

دوم: سفیان وری مرس تصاوربدروایت عن سے ہے۔

سوم: مغیره بن مقسم مالس تھاور بیدوایت عن سے ہے۔

تنمیمید: ہم نے اپنے استدلال میں کئی ایسی روایتوں کو چھوڑ دیا ہے جن میں مدلس راوی استے عن عن کے ساتھ موجود تھے مثلاً:

روایت نمبرا: ابرائیم نحقی سے روایت ہے کہ نابالغ بچدر مضان میں امامت کراسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (معنف ابن انی شیبدار۳۹۹ ح۳۵۰۳)

اس بیں مشیم بن بشیر، یونس بن عبید اور حسن بھری تینوں بدلس تھے اور روایت عن سے -

روایت تمبر ۲: حسن بھری ہے روایت ہے کہ نابالغ بچے کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف این ابی شیبر ۱۹۸۸ میں ۲۰۰۳)

اس میں ہشام بن حسان مالس تھاور باقی سندحسن ہے۔

عطاء بن الى رباح سے روایت ہے کہ اُڑ کا جونا بالغ ہووہ امامت نہ کرائے۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۲ص ۳۹۸ ج۳۸۳۵)

اس روایت کے راوی امام عبدالرزاق (مدلس) نے ساع کی تصریح نہیں کی لہذا ہے سند نسعیف ہے۔

۸: هعمی سے روایت ہے کہاڑ کا امامت نہ کرائے جب تک کہوہ بالغ نہ ہوجائے۔

(مصنف ابن الي شيبهج اص ٣٨٩ ح٥٠٥)

اس میں عبدالعزیز راوی غیر متعین ہے، اگر اس سے مرادعبدالعزیز بن عبید اللہ بن محرہ بن عبید اللہ بن محرہ بن صبیب ہے توریف میں اوی تھا۔ دیکھئے تقریب المجہذیب (۱۱۱۲) لہذا ہے سندم دود ہے۔ لہذا ہے سندم دود ہے۔

9: مجامدر حمدالله سے روایت ہے کراڑ کا امامت نہ کرائے جب تک کدو وہالغ نہ ہوجائے۔

مقَالاتْ®

(مصنف ابن الى شيبه ار ۳۲۹ ح ۳۵۰۱)

اس روایت کے راوی رواد بن الجراح ابوعصام پرجمہور محدثین نے جرح کی ہے لہذا بیروایت ضعیف ومردود ہے۔ حافظ ابن حجر کے کلام کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیراوی متروک قرار دیا گیا تھا۔ دیکھئے تقریب التہذیب (۱۹۵۸)

ا: عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ محمد بن الی سوید (؟) نے انھیں
 (عبدالعزیز بن عمر کو) امامت کے لئے کھڑا کیا اور وہ نابالغ بچے تھے پھرعمر بن عبدالعزیز (خلیفہ) ناراض ہوئے اور انھیں لکھا: تحصیں بیزیب نہیں دیتا کہتم لوگوں کی امامت کے لئے ایسے لڑکے کو آگے کروجس پرابھی حدود واجب نہیں ہوئیں۔

(مصنف عبدالرزاق ۱۹۸۸ ح ۳۸۴۸)

اس روایت کی سندعبدالرزاق (مدلس) کی تدلیس (عن) کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ان تمام غیر ثابت اور مردود حوالوں کی بنیاد پرانو ارخورشید دیو بندی نے یہ بلند و بالا

دعوىٰ كرركھائے: ' نابالغ كى امامت جائز نہيں' ( ديكھئے صديث اور المحديث ص• ٣٩ )!!

اا: سیدنا ابن عباس بطالفیز سے روایت ہے که رسول الله منا بھیم نے فرمایا:

پہلی صف میں اعرابی بعجمی اور نابالغ لڑ کا آ گے نہ بڑھیں <sub>۔</sub>

(سنن الداقطني ج اص ۱۸۱ ح ۲ که ۱، اعلاء اسنن ۱۸ ۸ ۴ م ۱۲۷۲)

بیروایت کی وجہ سے مردوداور باطل ہے:

اول: کیٹ بن انی سلیم مدنس تھا۔ ( دیکھئے مجمع الزوا کدار۸۳ )اور بیسندعن سے ہے۔

دوم: ليث بن الى سليم كوجههور محدثين في ضعيف قرار ديا-

د يکھئےزوا کدابن ماجهللبوصیری (۲۳۰)

سوم: عبیدالله بن سعید غیر متعین اور نامعلوم ہے۔

نيز د كيميّ العلل المتنابيدلا بن الجوزي (١٨٢٨ ح٢٣٧)

چہارم: عباس بن سلیم مجہول ہے۔

مقَالاتْ® مقالاتْ

د کیمیئےلسان المیز ان (۳۰۲٫۳)اور بیان الوہم والایهام لابن القطان (۳۰۲٫۳) ح۱۲۸) للبذااس ضعیف ومر دودروایت کوبعض فرقه پرست آل تقلید کاحسن کهنایاحس لغیر وقرار دینام دود ہے۔

ملاعلی قاری حنفی تقلیدی نے ایک عجیب ترین بات کھی ہے:

" خالفین حضرات پر تعجب ہے کہ پی صحابی (حضرت عمر و بن سلمہ ڈالٹیئز) کے نعل سے جس فعل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنانہیں (یعنی سندا جازت بھی حاصل نہیں) اس سے تو استدلال کرتے ہیں اس کو تو جست سلیم کرتے ہیں لیکن جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مصدیق، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ وغیر ہم کبار صحابہ کرام کے اقوال کو (جن میں پچہ کوامام بنانے سے منع کیا گیا ہے) اکو جست سلیم نہیں کرتے جبکہ ان حضرات کے اقوال کو مرفوع صحیح حدیث 'الا ممام صامن '' اکو جست سلیم نہیں کرتے جبکہ ان حضرات کے اقوال کو مرفوع صحیح حدیث 'الا ممام صامن '' اور پہلی صف میں بچہ کے قیام کی ممانعت والی جسی احادیث سے تا نمید بھی حاصل ہے۔' اور پہلی صف میں بچہ کے قیام کی ممانعت والی جسی احادیث سے تا نمید بھی حاصل ہے۔' (مرقاۃ شرح مطلوۃ جسم ۸۹ بحوالہ نوی حفیظ اللہ ڈیوی تقلیدی دیو بندی ، دارالافاء دارالعلوم کیر دالا ،

عرض ہے کہ سید ناابو بکر الصدیق ،سیدنا عمر الفاردق ،سیدنا عبداللہ بن مسعوداور سیدنا عبداللہ بن عباس وغیر ہم کبار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے باسند سیح یا حسن قطعاً بیر ثابت نہیں ہے کہ انھوں نے قرآن کے حافظ نابالغ بچے کوامام بنانے سے منع کیا تھا،لہذا ملاعلی قاری کاان جلیل القدر صحابہ کے نام لے کر دعب جمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ابل حدیث کے موقف کی تا ئید میں سیدنا عمر و بن سلمہ ڈاٹٹیئؤ کی حدیث ،سیدنا ابوسعید الحذری اورسیدنا ابوسعید الحذری اورسیدنا ابوسعید الحذری اورسیدنا ابوسعیث الفعیث بن قیس ڈاٹٹیئؤ کے آثار اور امام عاصم الاحول ، امام شافعی ، امام ابن خزیمہ ، امام اسحاق بن راہویہ ، امام ابن المنذ راور امام بیبیق وغیر ہم کے اقوال شیح و ثابت ہیں اور کسی سیح صر تح صر تح حدیث کے خالف نہیں ۔ والحمد للد

مقالاتُ®

پہلی صف میں بیچ کے قیام کی ممانعت والی ضعیف روایات کا بید مطلب ہے کہ غیر حافظ اور غیر قاری بچوں کو پچھلی صفوں میں کھڑ اکر نابہتر اور افضل ہے۔

الا مام ضامن کا بیمطلب کہاں ہے آگیا کہ قرآن کا حافظ مجھدار بچہ، جومسائلِ نماز ہے بخو بی واقف ہو،امامت نہیں کرواسکتا؟!

سیدناعمرو بن سلمہ ڈگائٹیئے صحابی کی حدیث کے مقالبے میں عینی ،امام احمداورا بن حزم وغیرہ کے اقوال کی کیا حیثیت ہے؟ کچھوتو غور کریں۔!

خلاصة التحقیق: ضرورت اوراضطرار کی حالت میں بیجائز ہے کہ تھے العقیدہ حافظ قرآن یا دوسرے لوگوں سے زیادہ قرآن جانے والا بچہ امامت کرائے اور اس کی ممانعت، منوحیت یا کراہت پرکوئی دلیل نہیں ہے۔والحمد للدرب العالمین

(۱۵/نومبر۲۰۰۸ء)

# تكبيرات عيدين مين رفع اليدين كاثبوت

المام الل سنت، المام احمد بن طنبل رحمه الله (متوفى ٢٣١هه) فرمات ين:

"حدثنا يعقوب: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه: حدثنى سالم بن عبد الله أن عبدالله قال: كان رسول الله علله الم الصلوة يرفع يديه ، حتى إذا كا نتا حذو منكبيه كبر، ثم إذا أرادأن يركع رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه ، كبر وهما كذلك ، ركع ، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكوناحذو منكبيه ، ثم قال: سمع الله لمن حمد ه ، ثم يسجد ، ولا يرفع يديه في السجود ، ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرهاقبل الركوع، حتى يديه في السجود ، ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرهاقبل الركوع، حتى تنقضي صلاته "

(سنداحمرج عص۱۱۲۸۱۳۱ ح۱۱۷۵ والموسوعة الحديثية ج٠١ص٣١٥) بي سندحسن لذاتة مجمح لغيره ہے ۔ يشخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله اس حديث كے مقالات <sup>®</sup>

بارے بیں فرماتے ہیں: "هذا سند صحیح علی شوط الشیخین" بیسند بخاری وسلم کی شرط پرچی ہے۔ (ارداء العلیل جسس ۱۲۰۲)

اسے امام عبداللہ بن علی بن الجارو والنیسا بوری رحمہاللہ (متوفی ۱۳۰۵)

کتاب (کمنٹی "میں یعقوب بن ابراہیم بن سعد کی سند سے روایت کیا ہے۔ (۱۲۸۷)

حافظ ذہبی رحمہاللہ (متوفی ۱۳۸۸ می ) فرماتے ہیں: "کتاب المنتقی فی السنن مجلد
واحد فی الأحکام ، لا ینزل فیه عن رتبة الحسن أبدًا إلا فی النا در فی
أحادیث یختلف فیها اجتهاد النقاد " کتاب المنتی فی اسنن، احکام میں ایک مجلد
ہے، اس کی حدیثیں حسن کے درج سے بھی نہیں گرتیں ، سوائے ناورا حادیث کے جن میں
ناقدین کی کوشش میں اختلاف ہوتا ہے۔ (سراعلام البلاء جسم اس المحدیث بین الشعادی و بوبندی صاحب ایک حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

"وأورد هذا الحديث ابن الجارودفي المنتقى فهو صحيح عنده فإنه لا يأتي إلا بالصحيح كما صرح به السيوطي في ديباجة جمع الجوامع"

(ترجمه از ناقل: ابن الجارود في بيرحديث منتى مين درج كي بير بيران كيزديك صحيح من كي بيران كيزديك صحيح من كيونكه وهرف مح روايتين اى لاتے بين جيسا كه سيوطى في جمع الجوامع كو يباچه مين كلها بي اور النوادر (ص ١٣٥)

یعقوب بن ابراہیم کی سند سے یہی روایت امام دار قطنی (متوفی ۱۳۸۵ کے بیان کی ہے۔ (سنن الدار قطنی ارو ۲۸۹ سے ۱۱۰۳)

اب اس حدیث کے راویوں کی توثیق پیشِ خدمت ہے:

ا: ليتوب بن ابراتيم بن سعد: "ثقة فاضل/ من رجال الستة."

(تقريب العهذيب: ٤٨١١)

۲: محمد بن عبدالله بن مسلم ، ابن اخى الزبرى: "صدوق حسن الحديث ، وشقه الجمهور/ من رجال الستة "

مقَالاتُ ا بن اخی الز ہری کے بارے میں جرح وتعدیل کامختصر جائزہ درج ذیل ہے: ا بن اخی الز ہری پر درج ذیل محدثین کی جرح منقول ہے: جار حين اوران کی جرح: (۱) کیچیٰ بن معین [ضعيف] [ليس بقوي يكتب حديثه] (٢) ابوحاتم الرازي (۳) العقبلي [ذكره في الضعفاء] [ردي الحفظ ، كثير الوهم ، يخطئ عن عمه في (۴) ابن حبان الروايات إلخ ] (۵) الدار قطني [ضعیف] (٢) النسائي رليس بذلك القوي، عنده غير ما حديث منكر عن الزهري] (؟) ملخصاً من تهذيب المعبذيب (دارالفكر٩٠٢٣٨) وغيره-ابن اخی الزہری کی توثیق درج ذیل محدثین سے منقول ہے: [ولم أربحديثه بأسَّاإذا روى عنه ثقة] (الكال ٣١٣/٧) (۱) این عدی [احتج به فی صحیحه ] (۲) البخاري (۳) مسلم [احتج به فی صحیحه ،صحیح مسلم :۱۳۳۹،

وترقيم دار السلام:٣٥٨٩]

[صدوق ،تفرد عن عمه بأ حاديث لم يتابع عليها ] (٤١) الساجي

(تهذیب العهذیب ۱۲۳۹)

[صدوق صالح الحديث وقد ا نفرد عن عمه بثلاثة (۵) الذهبي

(ميزان الاعتدال:٤٤٨٣) أحاديث ]

(تقريب المهذيب:٢٠٢٩) (۲) این مجر  $\Gamma$  صدوق له أوهام

(سنن الترندي:١١٨٨) (٤) الترندي [صحح له]

مقَالاتْ® 166 (۸) البوصيري [صحح له] (زواكدان الج: ١٣٩٤) (٩) اين الجارود [روى له في المنتقى ] (المثنى:١٤٨) (١٠) ابونعيم الاصبهاني [روى له في صحيحه/المستخرج](أستر ج١٠٠/١٥٢٥) [روى له في صحيحه] (أُسْرِّ ج٣١/١٣) (۱۱) ابوعوانه [روى له في المختارة] (الخارة٢٠٦٣٦ ح٢٢٥١) (۱۲) الضياءالمقدي (۱۳) البغوي (شرح النة الر٥٨ ح ٢٤١٥) [صحح له] (-) البوراور (اس كاراوى الوعبيدالآجرى مجهول ہے) رثقة (-) احدين عنبل (اس کارادی ابوعبیدالآجری مجہول ہے) [یثنیعلیه ] (-) يجيٰ بن معين (اس كاراوى ابوعبيدالآجرى مجهول ب) [يثني عليه ] ملخصامن تهذيب العهذيب (٩ر٩ ٧٨٠٠٢٨) دغيره-اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نزویک ابن اخی الز ہری ثقه وصدوق، تصحیح الحدیث وحسن الحدیث ہیں ۔ یا در ہے کہ ثقہ وصدوق راوی کی جن روایات میں وہم وخطاء بذر بعدمحد ثين ثابت موجائ تووه روايتي متثنى مورضعف موجاتي بي مثلاً ابن ا في الزبري كي "فا نتهى الناس عن القرأة معه" والى روايت كى سنديش تلطى اوروبم ب- ديك كي منداحد (٣٨٥/٥ ٢٢٩٢٢ الموسوعة الحديثية مع التخريج) وكتاب القراءت لىيىقى (٣٢٦،٣٢٥) فاكده: ابن اخي الزهري كي عن الزهري عن سالم عن ابيه والي سند سيح بخاري (٣٥٥٥) وصح مسلم (۱۲۷۱س)میں موجود ہے۔ شنبیه(۱): ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین والی روایت مٰدکورہ میں ابن اخی الزہری کی متابعت محد بن الوليد الزبيدي نے كر ركھى ہے جيسا كه آ گے آر ہاہے۔ ۳: محمد بن مسلم الز برى= متفق على جلالته و انقانه / من رجال الستة

(التريب:٦٢٩٢)

مقَالاتُ

امام زبری نے ساع کی تفریح کردی ہے البذااس روایت میں تدلیس کا الزام مردود ہے۔ ۳: سالم بن عبداللہ بن عمر: أحد الفقها ء السبعة و کان ثبتًا عابدًا فاضلًا/من رجال الستة (التریب:۲۱۷۲)

ر عبدالله بن عمرضی الله عنه: صحابی مشهو درمن د جال الستة (التریب: ۳۳۹۰) اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیروایت ابن اخی الز ہری کی وجہ سے حسن لذاته (لیتی حجت و مقبول) ہے۔

## ابن اخی الز ہری کی متابعت

ابن اخی الزبری رحمه الله رفع یدین والی اس روایت می تنها راوی نبیس بی بلکه (محمه بن الزبیدی (فقة ثبت من کبار أصحاب النوه ري / من رجال البخاري و مسلم وأبي داو دو النسائي و ابن ماجه راتقریب: ۱۳۷۲) نے ان کی متابعت تامه کررگی ہے لہذا ابن اخی الزبری پر اس روایت میں اعتراض سرے سے فضول ہے۔ والحمد لله

الزبیدی کی متابعت والی روایت سنن الی داود ( ۲۲۲) سنن الدار قطنی (۱۰۸۸ ح ۱۰۹۸) واسنن الکبری للبیبتی ( ۲۹۳٬۲۹۲ ) میں موجود ہے۔الزبیدی سے بیروایت بقید بن الولیدنے بیان کی ہے اور بقیدے ایک جماعت نے اسے روایت کیا ہے۔

ابن التركمانی نے مخالفت برائے مخالفت كامظاہرہ كرتے ہوئے بقیہ بن وليد پر ابن حبان ، ابومسہراورسفیان بن عیبینہ کی جرح نقل کی ہے ( الجو ہرائقی ۲۹۳،۲۹۲) جس كا جواب پچ تفصیل سے عرض ہے۔

بقیہ بن الولید المصی رحمہ اللہ (التحقیقات النقیة فی توثیق بقیة) اس مضمون میں راوی مدیث بقیة بن الولیدر حمہ اللہ کے بارے میں محدثین کرام کی جرح وتعدیل کامختر جائزہ پیش فدمت ہے:

مقَالاتْ<sup>©</sup>

بقیہ کے بارے میں مروی جرح درج ذیل ہے:

(۱) سفیان بن عیینه [لا تسمعوا من بقية .... إلخ]

(٢) العقيلي [ذكره في الضعفاء]

(۳) ابوحاتم الرازي [لا يحتج به ]

(۴) ابومسهرالغسانی [بقية ،أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية ]

(۵) این خزیمه [لا أحتج ببقية]

(٢) الجوزجاني [وبقية ضعيف الحديث ، لايحتج بحديثه ]

(4) عبدالحق الاشبيلي [لا يحتج به ]

(٨) ابن القطان الفاس

(٩) الذهبي

(۱۰) این حزم [ضعيف]

(11) البيلغي [أجمعوا على أن بقية ليس بحجة ]

(-) الساجي ر فیه اختلاف ۲

(-) الخليلي [اختلفوا فيه]

ملخصأمن تهذيب التهذيب (١٧٥/٢٥\_٨٥) وغيره

الساجی اور اُتخلیلی کا کلام تو جرح بی نہیں ہے۔[امام بیبق وغیرہ جارعین کی جرح کا تعلق بقیہ

ک صرف ان روایات سے ہے جن میں انھوں نے ساع کی تصریح نہیں کی۔]

بعض دوسرے علاء سے بھی بقیہ کی مُدلّس (عن والی) روایات اور مجبولین وضعفاء

سے روایات پر جرح منقول ہے،اس جرح کا کوئی تعلق بقید کی عدالت اور صبط (حافظ)

سے ہیں ہے۔ بقیہ کی توثق درج ذیل ہے:

ابواسحاق الفز ارى [خذوا عن بقية ماحد ثكم عن الثقات]

(سنن الترندي:٢٨٥٩)

مقالات<sup>©</sup> 169 (٢) عبدالله بن مرارك [صدوق اللسان] (صحيم ملم: ٣٣٦ قيم داراللام) [وإذاحدث عن الثقات فهو ثقة ](الجرح والتعديل ٢٥/٥) (۳) ايوزرعدالرازي (۴) کیچیٰ بن معین (تاریخ عثان الدارمی: ۱۹۰) רַ זָּפֿגֿ (۵) العجلي [ القة ما روى عن المعروفين ] ﴿ (تاريخُ الْحِلَى: ١٦٠) (۲) مسلم آأخوج له في صحيحه ] (صحيم ملم: ٢٩١١/١١١ نوادعبدالباتي) ( 4 ) العقوب بن شيب [صدوق ثقة ماروى عن المعروفين ] (تاریخ بغداد ۱۲۶/۱) (٨) الخطيب البغدادى [وكان صدوقًا] (تاريخ بنداد ١٢٢٧) (۹) محمد بن سعد [وكان ثقة في روايته عن الثقات ] (الطبقات ١٩٨٧) (۱۰) الترندي [صحح له في سننه] (سنن الترزي:١٦٣١،٣٣٥) (۱۱) این عدی [إذا روى عن الشامين فهو ثبت ] (الكال ١٧٦/١) (۱۲) این شامین [ذكره في الثقات] (القات:١٣٩) (۱۳)احمد بن عنبل [وإذا حدث بقية عن المعروفين مثل بحيربن سعد قبل] (الضعفاء للعقيلي ار١٦٢) [فرأيته ثقة مأموناًولكنه كأن مدلسًا) (المجر وعن ٢٠٠٠) (۱۴)این حبان (۱۵) این تجر [صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ] (التريب ٢٣٣) (۱۶) البيثمي [وهو ثقة مدلس ] (مجع الزوائدار-١٩٠) (۱۷)العراقی [قال في حديث : وإسنا ده جيد ] (تخ تخ الاحاءًا ١٥٥/١١مصحيي: ١٢٩١) (الترغيب والتربيب ١٢٥/١ والصحيحة ٣٥٣) (۱۸)المنذري رو ثقه ۲ (١٩) الحاكم [مأمون مقبول]

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(المستدرك ار۳۷۲ح ۴۰۰ نيز د نکھئے ۱۸۹۸ ح ۱۰۲۳)

مقالاتْ® مقالاتْ

(٢٠) الذين [وقال في حديثه: على شرط مسلم]

(تلخيص المستدرك ١٧٢١)

(۲۱) البخاري [استشهد به في صحيحه] (ميح بخارى: ۷۰۷)

(٢٢) ابواتدالي كم [ثقة في حديثه إذاحدث عن الثقات بما يعرف]

(تهذيب المهذيب ارك يهم صحاً)

(۲۳) شعبه [روى عنه] (شعبة لايروى إلا عن تقد عنده تهذيب التبذيب المراه)

(۲۲۲) ابن خلفون [ذكره في النقات] (ماشيتهذيب الكمال (۳۲۹)

(٢٥) الزيلعي [وكان صدوقًا] (نصب الرايار٢٨)

(٢٦) الداقطني [ثقة] (كتاب الضعفاء والمتر وكين ١٣٠٠)

(١٤) الجوز باني إفإذا أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة ]

(احوال الرجال:۳۱۲)

(٢٨) ليقوب بن سفيان [فهو ثقة إلنع] (المرنة والآريخ ١٣١٢/١ وتاريخ وش ارد ٢٧)

(-) على بن المدين [صالح فيما روى عن أهل الشام]

(تاریخ بغداد ۲۵/۱۵ وسنده ضعیف)

(-) النمائي [إذا قال حدثنا وأخبر نا فهو ثقة ]

(تهذيب التهذيب ارد ٢٤٥ وسندوضعيف)

(-) ابن التركماني!! [هو صدوق وقد صرح بالتحديث] (الجوبراعي ارديه)

نيزد يكھئے توضیح الكلام (اركاسا -۳۲۱)

اس تحقیق ہے معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نز دیک بقیہ بن الولید ثقد وصدوق ہیں۔ جب وہ ثقدراویوں ہے ساع کی تصریح کے ساتھ روایت بیان کریں تو ان کی روایت صحیحیا حسن ہوتی ہے۔ حافظ المنذ ری فرماتے ہیں:

"ثقة عند الجمهور لكنه مدلس" وهجهوركيز ديك ثقه بين كين مدلس تق-

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات<sup>©</sup>

(الترغيب والترميب جهم ٢٥ ٥)

حافظ ذہبی لکھتے ہیں: 'و ثقه الجمهور فیما سمعه من الثقات ''جمہور نے آسیں ان روایات میں ثقة قرار دیاہے جوانھوں نے ثقر راویوں سے ئی ہیں۔

(الكاشف ار١٠٧ /١٠٥٠) ت٢٢٦)

جن علاء نے بقید پر جرح کی ہے وہ صرف اور صرف دوہی باتوں پر منی ہے:

(۱) تدلیس ( یعنی بقیه کی عن والی اورغیر مصرح بالسماع روایات ضعیف بین )

(۲) مجہولین وضعفاء ہے روایت ( بعنی بقیہ کی وہ تمام روایتیں ضعیف دمر دود ہیں جواس نے مجہول اور ضعیف راویوں سے بیان کی ہیں )

میرے علم کے مطابق کسی جلیل القدر امام نے بقید کی مصرح بالسماع روایت پرکوئی جرح نہیں کی ، بقید پرتمام جروح کاتعلق ان کی غیر مصرح بالسماع یا اہل خمص وغیرہ کی اوہام والی روایتوں اورضعیف وجمہول راویوں کی روایات پر ہے۔

خلاصة المحقيق: بقيه بن الوليد صدوق مدلس محيح الحديث ياحسن الحديث راوى بيس بشرطيكه ماع كي تصريح كرير \_

تنبید(۱): بقیداگر بحیر بن سعد ہے روایت کریں تو بیر وایت ساع پرمحمول ہوتی ہے، جاہے بقیہ ساع کی تصریح کریں یا نہ کریں۔

د کیمیخ تعلیقه علی العلل لا بن الی حاتم رتصنیف ابن عبدالهادی (ص۱۲۴ ح ۱۲۳ س۱۲۳) شمیه (۲): بقید کی (محمد بن الولید) الزبیدی سے روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ (۱۳۲۹/۱۰۱)

تنبير (٣): المم الواحم الحاكم (صاحب الكنى) بقيد كم بار مين فرمات بين: "ثقة فى حديثه إذا حدث عن الثقات بما يعر ف لكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي والزبيدي وعبيد الله العمري أحاديث شبيهة بالموضوعة أخذها عن محمد بن عبدالرحمن ويوسف بن السفر وغيرهما من الضعفاء مقَالاتْ <sup>©</sup>

ويسقطهم من الوسط ويرويها عن من حدثوه بها عنهم"

جب وہ ثقة راویوں سے معروف (یعنی مصرح بالسماع) روایتیں بیان کریں تو ثقة ہیں کیونکہ بعض اوقات وہ لوگوں مثلاً اوزاعی ، زبیدی اورعبیداللہ العمری سے موضوعات کے مشابہ وہ احادیث بیان کرتے ہیں جوانھوں نے محمد بن عبدالرحمٰن اور یوسف بن السفر وغیر ہما ضعیف راویوں سے حاصل کی تھیں ۔وہ آھیں درمیان سے گر اکر ان سے حدیثیں بیان کرتے تھے جن سے انھوں نے اسے احادیث سنائی تھیں ۔ (تہذیب احبذیب عاص سے کر اگر ان قصد کر کے اسے احادیث سنائی تھیں۔ (تہذیب احبذیب عاص سے کر اگر ان قصد کی رہے اور کے سے انھوں کے اسے احادیث سنائی تھیں ہوں انہ انگر ہوں عام کی تقدیم کر کر آئی

اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ بقیہ مدلس رادی ہیں لہذا اگر وہ ساع کی تصریح کرے ثقتہ راد یوں سے صدیث بیان کریں قواس میں وہ ثقتہ ہیں اور اگر اوز اعلی ، زبیدی اور عبید اللہ بن عمر العمری سے بغیر تصریح ساع کے ، تدلیس کرتے ہوئے عن والی روایات بیان کریں تو یہ روایتیں ضعیف ، مردود اور موضوع ہوتی ہیں ۔ اس جرح کا تعلق صرف تدلیس سے ہدسیا کہ سیات کلام سے ظاہر ہے ۔ بعض الناس نے پندر ہویں صدی ہجری میں اس جرح کومطلق قر اردینے کی کوشش کی ہے جس کا باطل ہونا واضح ہے۔

منبيد(م): بعض علاء كنزديك بقيمتدليس العنوييك الزام سے برى بيں۔

د يكي الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين (١١١٧) والضعيفة لشيخ الألباني رحمه الله (١٢/١٥٠١] ( ٥٥٥٤) وعجالة الراغب المتمني للشيخ سليم الصلالي (٢/٢ ٨٥ ٢٧٣)

جدید محققین مثلاً شخ محمد ناصرالدین الالبانی رحمه الله نے بقیه کی مصرح بالسماع والی روایتوں کوسن قرار دیا ہے۔ جناب عبد الرؤف بن عبد المنان بن عکیم محمد اشرف سندھو صاحب ایک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ''اس کی سند بقیہ بن الولید کی وجہ ہے سن در ہے گئے ہے ہیں کہ''اس کی سند بقیہ بن الولید کی وجہ سے سن در ہے گئے ہے ہیں کہ ''اس کی سند بقیہ بن الولید کی ہو ہے ہیں کہ ''اس کی سند بقیہ بن الولید کی ہے ہوا ہے'' والقول المقبول ص ۲۲۰ ح ۵۲۸ ) نیز دیکھئے القول المقبول (ص۱۹۳ ح ۱۹۳ کا ۱۹۸۵)

اگر کوئی کے کمحدث عبدالرحل مبار کیوری دحمہ الله فرماتے ہیں:

وو مربه صدیث بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں بقیہ واقع ہیں اور بید مراس وضعیف ہیں

مقَالات<sup>®</sup>

اور با وجود ضعیف ہونے کے اس جملہ کے ساتھ بیمتفرد ہیں ان کے سواکوئی اور اس جملہ کو روایت نہیں کرتا ہے ...' (القول المدید نیمایععلق بتکیر ات العیاص اے)

توعرض ہے کہ بیکلام تین وجہ سے مردود ہے:

اول: یہ جمہور محدثین کی حقیق کے خلاف ہے۔

دوم: خودمحدث مبار کپوری رحمه الله نے بقیہ کا ذکر کیا ہے یاسنن التر مذی میں بقیہ کا ذکر آیا ہے مگر انھوں نے بذات خوداس پر کوئی جرح نہیں گی۔

لہٰذامعلوم ہوا کہ مبار کپوری رحمہ اللہ کی جرح ان کی کتاب تحفۃ الاحوذ ی کی رُو سے منسوخ ہے۔

سوم: مبار کپوری رحمہ اللہ کا قول'اس جملے کے ساتھ بیم تفرد ہیں' قطعاً غلط ہے کیونکہ ابن اخی الز ہری نے بھی بہی جملہ بیان کرر کھاہے۔

پاکستان کے مشہور محقق اور اہل حدیث کے نامور عالم مولا ناارشا دالحق اثری حفظہ اللہ فی بین الولید کا زبر دست دفاع کرتے ہوئے کھا ہے کہ'' یہ اس بات کا قوی ثبوت ہے کہ جمہور کے زدیک وہ ثقہ ہے جب ساع کی صراحت کرے تو قابل جمت ہے۔ بالخصوص جب کہ شامی شیوخ سے روایت کرئے'' (تو شح الکلام جاس ۱۳۹۹ب بقیہ بن الولید پرجرح کا جواب) منبیہ (۵): اگر کوئی یہ کہے کہ امام زہری کے دوسرے شاگر دیے حدیث ان الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو عرض ہے کہ الزبیدی (ثقه ) اور ابن افی الزہری (صدوق) کا یہ روایت بیان کرنا جمت ہونے کے لئے کافی ہے۔ اگر ایک ثقہ وصدوق راوی ایک روایت سندومتن میں زیادت کے ساتھ بیان کرے ، جب کہ دوسرے بہت سے ثقہ وصدوق راوی ایک صدوق راوی یہ بہت سے ثقہ و

(والزيادة من الثقة مقبولة)

مَقَالاتْ <sup>©</sup>

مثال(۱): کفی بالمرء کذبگان یحدث بکل ماسمع ،والی مدیث کو (صرف) لی بن حفص المدائن نے موصولاً بیان کیا ہے۔

(صحيح مسلم: ۵٫۵وتر قيم دارالسلام: ۸ منن اني دادد: ۳۹۹۲ ، تعليقات الدار قطني على المجر وحين لا بن حبان ص ۴ والمعتلق عليه عاصل)

یادر ہے کہ مجے مسلم کے ایک نسخ کی سند ہیں تصحیف ہوگئی ہے جس کی وجہ سے شخ البانی رحمہ اللہ کو بڑا وہم لگا ہے۔ دیکھئے اصحیحہ (۲۰۲۵) وصحیح مسلم (طبعہ ہندین اص ۹،۸) مثال (۲): صحیح بخاری میں مجمہ بن عمروین طلحلہ عن مجمہ بن عمروین عطاء عن ابی حید الساعدی والنی واود والیت میں صرف ایک رفع یدین کا ذکر ہے (ابخاری: ۸۲۸) جبکہ سنن ابی داود (۷۳۰) وغیرہ میں عبد الحمید بن جعفر عن محمد بن عمروین عطاء عن ابی حمید الساعدی والنی والی روایت میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر اُٹھے وقت (کل چار مقامات پر) رفع یدین کا شووت ہے۔ یہ دونوں روایت میں عبد اللہ عبد ین کا شووت ہے۔ یہ دونوں روایت میں محمد ہیں۔

لہٰذامعلوم ہوا کہ ثقہ کی زیادت معتبر دمقبول ہے۔بشرطیکہ ثقنہ رادیوں یا اوثق کے من کل الوجوہ (ہر دجہ سے )سراسرخلاف نہ ہو۔

## متن کی بحث

ا بن التر کمانی وبعض الناس نے بیاعتر اض کیا ہے کہ اس روایت میں عیدین کا طریقہ مذکورنہیں ہے بلکہ عام نماز کی طرح ہے۔

عرض ہے کہ اس روایت میں درج ذیل مقامات پر رفع یدین کی صراحت موجود ہے:

- (۱) تکبیرتحریمه
- (۲) رکوع سے پہلے
- (٣) رکوع کے بعد
  - (۴) ہررکعت میں
- (۵) رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں (دیکھئے بہی مضمون ،شروع)

#### حدیث محیح کے الفاظ دوبارہ پیش خدمت ہیں:

"ویر فعهما فی کل رکعة و تکبیرة کبّرها قبل الو کوع حتی تنقضی مسلاته "اورآپ (مَنْ اللَّهُمُ ) ہررکعت میں اور رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے ، یہاں تک کرآپ مَنْ اللَّهُمُ کی نماز پوری ہوجاتی۔ (سنداحم ۱۳۳۷)

اب سوال یہ ہے کہ عیدین کی تکبیرات رکوع سے پہلے ہوتی ہیں یا رکوع کے بعد ہوتی ہیں؟ اگر پہلے ہوتی ہیں قضرور بالضروراس صدیث کے عموم میں شامل ہیں۔

امام بیم بی نے بقید بن الولید کی حدیث کوتکبیرات عیداور'' باب السنة فی رفع الیدین کلما کبرللر کوع'' دونوں جگہ ذکر کیا ہے۔ (اسن الکبریٰ۸۳٫۲۲۹۲٫۳)

معلوم ہوا کہ امام بیہتی کے نز دیک اس حدیث سے رفع یدین عند الرکوع اور رفع یدین فی العیدین دونوں جگہوں پر ثابت ہے۔والحمد للد

#### ایک اہم بات

ہم بحد اللہ اہلِ حدیث یعنی سلفی اہلِ حدیث ہیں ۔قرآن وحدیث واجماع کو ججت سبجھتے ہیں ۔قرآن وحدیث واجماع کو ججت سبجھتے ہیں ۔قرآن وحدیث کا وہی مفہوم معتبر سبجھتے ہیں جوسلف صالحین سے استدلال اوراجتہا دکو جائز سبجھتے ہیں۔

مدیث ندکورے درج ذیل سلف صالحین نے تکبیرات عیدین پراستدلال کیاہے:

(۱) امام يبيتي رحمه الله (السنن الكبري ۲۹۳،۲۹۳، باب دفع اليدين في يحيير العيد)

(۲) امام محمد بن ابراميم بن المنذ رالنيسا بوري (الخيس الحبر ۱۹۲۸ م ۱۹۳)

سلف صالحین میں ہے کسی نے بھی اس استدلال کا ردنہیں کیا للہذا محدث مبار کپوری اور محدث البانی رحمہما اللّٰد کا نظریہ ،سلف صالحین کے استدلال کے خلاف ہونے کی وجہ ہے۔ .

> . مولوي محمد انفل اثري (صاحب مكتبة النة كراجي) لكهة مين:

مقَالاتْ®\_\_\_\_\_

"جیسا که ام بیبی اورام مراین) منذر کا استدلال ذکر کرنے کے بعد شخ الاسلام این جمر العسقلانی "تخیص الحبیر 145 بحواله المرعاة 341/2" کلصتے بیں:
والأولى عندى ترك الرفع لعدم ورود نص صریح في ذلك، ولعدم ثبوته صریحاً بحدیث مرفوع صحیح لينی مير نزد یک اولى به به که رفع بدین ورزوا كرتي برات نه كیا جائے كيونكه اس سلسله ميں صريحتم كی نص وارد نيس بهاور نه بی صراحاً مرفوع صحیح صدیث سے بیثا بت به بی مراحاً مرفوع صحیح صدیث سے بیثا بت به بی بات علامه شمس الحق عظیم آبادى ، مولانا عبدالرحن مباركيورى ، مولانا عبدالرحن مباركيورى ، مولانا عبدالله مباركيورى و مهم الله تعالى ، علامه البانی حفظه الله نے ذكر كی به كه اس سلسله ميں كي تشم كي صريح حديث ثابت وارد نبيس بے" (منديمة به ية السلين عمل علامة غير شرعه)

اس بیان میں محمد افضل اثری صاحب نے غلط بیانی کرتے ہوئے حافظ ابن حجر العسقلانی کی طرف وہ قول منسوب کردیاہے جس سے حافظ ابن حجر بالکل بری ہیں۔ دیکھتے النجیص الحبیر (ج۲ص۸۹۲ ح۹۲۲)

اس صریح غلط بیانی کا دوسرانام کذب دافتراء ہے۔صاحب مرعاة المفاتیح (الشیخ عبیدالله مبار کیوری رحمہ الله ) کے قول کو صافظ ابن حجر کا قول بنا دینا اگر کذب وافترا نہیں تو پھر کیا ہے؟

یادر ہے کہ مولا نامٹس الحق عظیم آبادی ، مولا نا عبدالرحلٰ مبار کیوری ، مولا نا عبیدالله مبار کیوری ، مولا نا عبیدالله مبار کیوری اور شخ البانی رحمهم الله کے اقوال و' تحقیقات' در تکبیرات عیدین ، امام عطاء بن ابی رباح ، امام اوزای ، امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد بن صنبل رحمهم الله سلف صالحین کے مقابلے میں اور خالف ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

خلاصة التحقیق: اس تحقیق کاخلاصه بیه به که ابن اخی الز هری اور بقیه والی روایت محیح بـ اور اس سے تکبیرات عیدین میں رفع یدین پر استدلال بالکل صحیح بـ والحمد لله مقالات <sup>®</sup>

### سلف صالحین کے آثار

اب بحبیرات عیدین میں رفع یدین کی مشروعیت پرسلف صالحین کے آثار پیش خدمت ہیں:

(۱) امام عبدالرحمٰن بن عمر والاوزاعی الشامی رحمہ الله = ولید بن سلم رحمہ الله سے روایت ہے کہ 'قلبت للاوزاعی: فار فع یدی کو فعی فی تکبیرة الصلوة ؟قال: نعم، ارفع یدین کروں، اوفع یدیك مع کلهن ''میں نے اوزاعی ہے كہا: كيا میں (عید میں) رفع یدین كروں، وسے میں نماز میں رفع یدین كرتا ہوں؟ انھوں نے كہا: بى ہاں تمام بحبیروں كے ساتھ رفع يدين كرتا ہوں؟ انھوں نے كہا: بى ہاں تمام بحبیروں كے ساتھ رفع يدين كرو۔ (ادكام العيدين للفرياني: ١١١ وإ اداده جي)

(٢) امام ما لك بن انس المدنى رحمه الله=وليد بن ملم يروايت ب:

''سالت مالك بن أنس عن ذلك فقال: نعم ،ادفع يديك مع كل تكبيرة ولم أسمع فيه شيئًا ''ميس نے مالك بن انس سے اس بارے ميں يو چھاتو انھوں نے فرمايا: جي ٻال، برتكبير كے ساتھ دفع يدين كرو، اور ميں نے اس ميں كچھ بھي نہيں سنا۔

(احكام العيدين: ١٣٤، وإسناده صحيح)

تنبید(۱): امام مالککا''ولم اسمع فیه شیناً''دوباتوں پر بی محمول ہے۔ اول: میں نے اس عمل کے بارے میں کوئی حدیث نہیں تی۔

دوم: میں نے اس عمل کے مخالف کوئی حدیث نہیں تی۔

اول الذكركے بارے ميں عرض ہے كه اگرامام ما لك نے بقيه بن الوليد اور ابن اخی الز ہرى كى حديث اور عطاء بن الى رباح تا بعى كا اثر نہيں عاتويہ بات ان دلائل كے ضعيف ہونے كى دليل نہيں ہے۔

تنبیه (۲): مجموع شرح المهذب للنو وی (۲۲/۵) الاوسط لاین المنذ ر (۲۸۲/۳) اور غیر متند کتاب المدونه (۱۲۹۷) وغیره میں اس اثر کےخلاف جو کچھ مروی ہے وہ بے سند و بے اصل ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

(٣) امام محمد بن اور ليس الشافعي رحمه الله در يكفئ كمّا ب الام (ج اص ٢٣٧)

مقَالاتْ <sup>©</sup>

(٣) امام احمد بن عنبل رحمه الله در كيصة مسائل الامام احمد ، رواية الى داود (ص٠٢)

(۵) امام يجي بن معين رحمه الله و كيصة تاريخ ابن معين (رواية الدوري: ۲۲۸ ۳)

معلوم ہوا کہ مکہ، مدینہ اورشام دغیرہ میں سلف صالحین تکبیرات عیدین میں رفع یدین کے قائل د فاعل تھے۔ان کے مقابلے میں محمد بن الحن الشیبانی (مجروح عندالجمہور۔

على الوق ال سطة ال عظم على ١٥٠٥ وسنده سيح الحديث حضرو: ٢٥٥ ال عن المبيرات بيز ديكي كتاب الضعفاء لعقلي ٥٢٦/٩ وسنده سيح الحديث حضرو: ٢٥٥ ال عن تكبيرات

عیدین میں رفع یدین کی مخالفت مردی ہے۔

وكيصة كتاب الاصل (١٦/١٥ ٣٤٥،١٥) والاوسط لابن المنذ ر (٢٨١٨)

سفیان توری رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے کہ وہ تھبیرات مذکورہ میں رفع یدین کے قائل نہیں تھے۔ (مجموع ۲۶۸۵ والادسط ۴۸۶۷ وال

بیقول بلاسند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

بعض حفیوں نے بغیر کسی سند متصل کے ابو پوسف قاضی سے تکبیرات عید میں رفع یدین نہ کرنانقل کیا ہے۔ نیقل دووجہ سے مردود ہے۔

(۱) پسندې۔

(٢) قاضى ابو يوسف يعقوب بن ابراجيم كے بارے ميں امام ابوطنيفه فرماتے ہيں كه

''الا تعجبون من يعقوب ،يقول على مالا أقول ''كياتم لوگ يعقوب (ابويوسف) پرتجب نبيس كرتے، وه ميرے بارے ميں الى باتيں كہتا ہے جو ميں نبيں كہتا۔

(الآرخُ الصغيرُللة عارى ٢٣ص١٠ وفيات :عشر إلى تسعين ومائة بروا سناده حسن وله شوام "فعالم خبير صبحيح" انظر

تخة الاقوياء في تحقيق كتاب الضعفاء ص١٢٢ ت ٢٥٥)

معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ اپنے شاگر دقاضی ابو یوسف کو کذاب بھتے تھے۔

جنیرید: ایک روایت میں آیا ہے کہ عطاء بن الی رباح المکی رحمہ الله ذوا کد تکبیرات عید میں رفع یدین کے دفع یہ کال متع را مصنف عبدالرزاق ۲۹۷۳ ح ۵۲۹۹ کاس روایت کے مرکزی راوی عبدالرزاق بن ہام مدلس میں اور روایت معن ہے ۔ سفیان توری مدلس نے

عبدالرزاق کی متابعت کر رکھی ہے۔ (دیکھئے اسن الکبری کلیم بھی ۲۹۳۶) پیروایت ان دونوں سندوں کے ساتھ ضعیف ہے۔ اختیام بحث: تحبیرات عیدین میں رفع یدین کرنا بالکل صحیح عمل ہے۔محدث مبار کپوری، شخ البانی رحم ہما اللہ اور بعض الناس کا اس عمل کی مخالفت کرنا غلط اور مردود ہے۔

(ع/صفر۲۲۹۱۵)

وماعلينا إلا البلاغ

### نماز کے بعض اختلافی مسائل

نماز کالوراطریقہ، احادیث صححہ ومقبولہ سے بیان کرنے کے بعد اب ایک اختلافی مسلہ پیش خدمت ہیں جس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، اس مسلے میں فریقین کے دلائل کا غیر جانب دارانہ جائزہ قرآن، حدیث، اجماع، اصول حدیث، اساء الرجال اور اصول فقہ کی روشنی میں کھھا گیا ہے، اللہ تعالی حق کھنے پڑھنے، سننے اور اس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

### رفع اليدين قبل الركوع وبعده

تحبیرتح یمہ میں رفع یدین کے سنت و (بلحاظِ لغت) مستحب ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔
رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والا رفع یدین درج ذیل احادیث صححہ سے ثابت ہے:

ا: سیدنا عبد اللہ بن عمر مُنظِّ الله سے روایت ہے: میں نے رسول اللہ مَنلِّ الْحِیْمُ کو و یکھا، آپ جب نماز میں (بحبیرتح یمہ کے لئے) کھڑے ہوئے قور فع یدین کیا حتی کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہو گئے ۔ آپ رکوع کے لئے تکبیر کہتے وقت ایسا بی کرتے تھے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو ایسا ہی کرتے تھے اور فرماتے: سمع اللہ کمن حمدہ، اور آپ سے اللہ فیا میں (رفع یدین) نہیں کرتے تھے۔ (۱)

<sup>🖈</sup> و يکھنے ماہنامہ الحدیث حضرو: اص ۱۹۔۱۹

<sup>(1)</sup> محيح البخارى: ٣٦ كولفظه "رأيت رسول الله يَنْظَ إذا قام في الصلوة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع و يفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع و يقول: سمع الله لمن حمده ، ولا يفعل ذلك في السحود "(صحيح مسلم: ٣٩٥ وتر قيم وارالسلام: ٨٦٣ ٨٦٢)

۲: ابو قلاب (مشہور تا بعی) رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انھوں نے (سیدنا) مالک بن الحویرث واللہ فی کورٹ یدین کرتے اور اللہ کا کہتے تو چھر رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور حدیث بیان کرتے تھے۔ (۱)

۳: ابوجمیدالساعدی والفیئ کی روایت کا خلاصہ بیہ بے کدرسول اللہ مٹالینی شروع نماز، رکوع سے پہلے، رکوع ہے بعد اور وور کعتوں سے اٹھ کر رفع بدین کرتے تھے۔ دوسر سے صحابہ کرام نے اس صدیث کی تصدیق فرمائی، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ (۲) نیز درج ذیل صحابہ کرام سے بھی ٹابت ہے کہ رسول اللہ مٹالین کی رکوع سے پہلے اور رکوع کے نیز درج ذیل صحابہ کرام سے بھی ٹابت ہے کہ رسول اللہ مٹالین کی رکوع سے پہلے اور رکوع کے

۵: على بن ابي طالب دلافين (٣) ٢: ابو هر يره دلافينو (۵)

بعدر قع يدين كرتے تھے:

<sup>(</sup>۱) مسلم:۳۹۱/۲۳ ولقظ "أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كَبَرٌ ثُمْ رَفَعَ يديه وإذا أرادان يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله عَلَيْ حَمَّا ن يفعل هكذا الوالتحارى: ۵۳۷ (۲) مسلم:۱/۵۳ (۳) اليواوو: ۲۰۰۵ وسند وضح ،

<sup>(</sup>۳) بر ورفع اليدين لنظاري تقتي : (۱) وسنده صن ابوداود ۲۳۲ ما ۲۱۱ ما الترندى ۳۳۲۳ وقال: "فعد احديث صن محي" ابن ملهه ۲۳۰ ۸و محد ابن فريمه ۲۸۵ ، واحمد بن ضبل (نصب الرابيا ۱۲۱۲) اس كراوي عبدالرحل بن الى الزياد : صن الحديث بيل راسير اعلام العلام ۱۸۸۸ ، ۱۷۸۸ م ۱۷۸ (۵)

(۵) ابن فريمه ۲۹۵٬ ۲۹۵ وسنده صن

مقَالاتْ <sup>®</sup>

۷:ابوموی الاشعری دانشد (۱) ۸:ابو بکر الصدیق دانشد (۲)

9: جابر بن عبد الله الانصاري ولانتيه (٣) ١١٠ ابوقاده والنيه (٣)

معلوم مواكدركوع سے پہلے اور بعد میں رفع یدین والی روایت متواتر ہے۔ نیز د كيكھ الله المتاثر في الحديث التواتر (ص ٣٢،٣١) اور ميري تصنيف كرده كتاب: نور العينين في (اثبات) مسلدرفع اليدين (طبع اول ص ٨٠٠٩ طبع ديمبر ٢٠٠٧ء ص ١٢٣،١٢٢)

نی کریم مَنَّ فَیْنِم کی وفات کے بعد درج ذیل صحابہ کرام رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والے رفع یدین پر (بغیر کسی ا نکار کے )عمل پیرا تھے۔رضی الله عنهم اجمعین

ا:عبدالله بن عمر والنفؤ (٥) ٢: ما لك بن الحوريث والفؤو (١)

٣٠: ابوموى الاشعرى دافين (٤) ١٠: ابوبكر الصديق دافين (٨)

۵:عبدالله بن الزبير فَاهُنُوا (١) ٢:عبدالله بن عباس وَاهُنَا (١٠)

۷: انس بن ما لک دانشه <sup>(۱۱)</sup> ۸: جابر بن عبدالله رانشه <sup>(۱۲)</sup>

(۱) الدارقطنی (۲۹۲۱ ح۱۱۱۱)وسنده صحیح (۲) البیبتی نی اسنن الکبری ۲/۳۷ وقال:''روایته ثقات'' وسنده صحیح تفصیل کے لئے دیکھیے نورالعینین (طبع اول ص ۸۸۰۸۷)

- (٣) مندالسراج (تلمى ٢٥٠ ومطبوع: ٥٩٢ وسنده حسن ) ابن ماجه ( ٨٧٨ ) ابوالزبير المكي في ساع كى تصريح كردى إدرابومذيفه حسن الحديث راوى تقيد \_
  - (٣) ابوداود: ٣٠٥ وسند مجع ، نيز د يكهي يكي صفحه بقره ٣٠ ، ماشيه: ١
  - (۵) البخارى: ٣٩٤ وسنده صحيح ، وأحطأ من أعله وقال البغوي: هذا الحديث صحيح

(شرح السنة ١٦/٢)

- (۲) البخاري:۸۷۳ ومسلم:۳۹۱ (۷) الدارقطني اررووس الدورهمي
- (٨) البيبتي ٢٣/٢ ومنده صحيح (٩) البيبتي ٢٣/٢ د قال: ''رواة ثقات' ومند وسيح
  - (١٠) عبدالرزاق في المصعف (١٩/٢ ح٢٥٢٣) ابن الي شيبه (١٧٥٥) وسند وحسن
  - (۱۱) جزور فع يدين: ۲۰ وسنده صحيح (۱۲) مندالسراج (تلمي ۲۵) وسندوحسن

مقالات

9: ابو ہریرہ طالتی (۱)

### • ا: عمر بن الخطاب والثينة <sup>(٢)</sup>

مشہورتا بعی، امام سعید بن جبیر رحمہ الله فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَّمُ کے صحابہ کرام (رضی الله عنبم اجمعین )شروع نماز میں، رکوع کے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد رفع بدین کرتے تھے۔(۲)

صحاب کرام کے ان آثار کے مقابلے میں کسی صحافی سے باسند سیجے وحسن: ترکب رفع الیدین قبل الرکوع و بعدہ ثابت نہیں ہے۔ رضی الله عنہم الجمعین امیر المونین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(ومسى ايك صحابي سي بهي رفع يدين كانه كرنا البت نبيس بي الم

کا ایک سحاب ہے بی رض پدین کا شہرتا کا بت ہیں ہے اہدا معلوم ہوا کہ رفع پدین کے شہرتا کا بت ہیں ہے اہذا معلوم ہوا کہ رفع پدین کے شل پرصحابہ کرام بالا تفاق اس پڑھل نہ کرتے ،ان کا اتفاق و ایجاع پہ ٹابت کر دہا ہے کہ ترک رفع پدین یا منسوخیت کا وعوی ،سرے ہے ہی باطل ہے۔ کا لفین رفع پدین کے شبہات کا مدل روآ گے آر ہا ہے۔ان شاءاللہ تعالیٰ عقبہ بن عامر ہے اللہ فی اسلامی آوی جو (مسنون) اشارہ کرتا ہے تو اسے ہر عقبہ بن عامر ہے لائے ہیں: نماز میں آوی جو (مسنون) اشارہ کرتا ہے تو اسے ہر

عقبہ بن عامر ڈلائٹؤ فرماتے ہیں: نماز میں آدمی جو ( مسنون ) اشارہ کرتا ہے تو اسے ہر اشارے کے بدلے (ہرانگلی پر)ایک نیکی یا درجہ ملتا ہے۔ (<sup>ہ)</sup>

<sup>(</sup>۱) جروفع اليدين ٢٢ وسنده صح (۲) الخلافيات للبيع مى بحالة شرح الترندى لا بن سيدالناس (تلى ج ٢ من الماري البيع في السنون الكبرى ٢ م ١٥ منده صل ٢١٠) وسنده صل ٢١٠) وسنده حسن و كيمينو والعينين (طبع دوم ص ١٩١٣) (٣) البيم في أسنن الكبرى ٢ م ١٥ موسنده صح ١٤٠) جزو وفع اليدين ٤٥٠ العلم انى في المجم الكبيرة ١٤ مسلم ١٩٠٥ حروفع البيرة ١٤ ما ١٩٠٨ حروم من ١٩٠٨ وسنده حسن بياثر حكماً مرفوع باور مرفوعاً بهى مردى بدد كيمية السلسلة الصحيحة ج مع ١٩٠٨ محرم الماري من ١٩٠٨ موسنده السلمة الصحيحة ج مع ١٩٠٨ محرم الماري الماري

مقَالاتْ<sup>®</sup>\_\_\_\_\_

### مخالفین رفع بدین کے شبہات کا مدل رد اب خالفین رفع یدین ، تارکین اور مدعیان ننخ کے شبہات کامخضر اور جامع جائز ہ پیشِ

فدمرت ہے:

ا: عبدالله بن مسعود الله الشيئ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا:

کیا میں شخصیں رسول اللہ مَنَّا فِیْمِیْمِ کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر انھوں نے نماز پڑھی اور رفع یدین نہیں کیا مگرصر نے پہلی وفعہ (۱)

اس روایت کی سند میں ایک رادی امام سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ ہیں جو کہ مدلس ہیں اور روایت کی سند میں ایک رادی امام سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ ہیں جو کہ سفیان الثوری الشری کے شاگر و ابو عاصم (الضحاک بن مخلد النبیل) المرقد ، والی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ " نوی أن سفیان الثوری إنما دلسه عن أبی حنیفة " ہم یہ محصتے ہیں کہ سفیان اور یہ اس روایت میں ابو صنیفہ سے دلیس کی ہے۔

(سنن الداقطني ١٠١٣ ح ٣٢٢٣ دسنده مجع)

طافظ ابن حبان البستى قرمات بين: " وأما المدلسون الذين هم ثقات و عدول فإنسا لا نسحت بسأ حبسارهم إلا ما بينوا السسماع فيما دووا مثل الثوري و الأعمش و أبي إسسحاق و أضرابهم.. "

اورمدلس جوثقة وعادل بين جيسے (سفيان) ثوري، اعمش ادر ابواسحاق (اسبعي) وغير جم

<sup>(</sup>۱) الاداود: ۱۸۲۸ من طريق سفيان (الثوري) عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علمه عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به وقال: «هذا حديث محتصر من حديث طويل و ليس هو بصحيح على هذا اللفظ» الردى: ۱۲۵ وقال: «حديث حسن» النمائى: ۱۲۵ و ۱۹۵ وایت بلحا تاسموضیف

مقَالاتْ<sup>©</sup>

تو ہم ان کی (بیان کردہ) احادیث سے جمت نہیں پکڑتے الابیکہ انھوں نے ساع کی تصریح کی ہو۔ (الاحیان طبع مؤسسة الرسالة اراد اقبل حا)

قسطلانی عینی اور کرمانی فرماتے ہیں:

سفیان (توری) مدس بین اور مدس کی عن والی روایت جمت نبین ہوتی الاید که دوسری سند سفیان (توری) مدس بین اور مدس کی تصریح ثابت ہوجائے۔(ارشادالساری شرح صحح البخاری، للقسطلانی جاص ۲۸۱، عمدة القاری للعینی جساص ۱۱۱، شرح الکر مانی جساص ۲۲) ابن التر کمانی الحقی نے کہا: "الشوری مدلس و قد عنعن "(الجوهرالتی ج۸ ۲۸۳) تفصیل کے لئے دیکھے میرارسالہ" التاسیس فی مساللہ التدلینس" (ص۲۰۳) تنعبیداول: سفیان توری کی اس معن والی روایت کی نہوئی متابعت ثابت ہورنہوئی

بیبرین کا میں میں متابعت والاحوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے مروود ہے۔ شاہر ،العلل للدارتطنی میں متابعت والاحوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے مروود ہے۔ "تنعمہ شافی : امام این المدارک ، الشافعی ، ابو واود ، دارتطنی وغیر و جمہور می شن نے اس

تنبیه ثانی: امام ابن المبارک ، الشافعی ، ابو واود ، دارقطنی وغیرہ جمہور محدثین نے اس روایت کوغیر ثابت اورضعیف قرار دیا ہے۔

۲: یزید بن ابی زیاوالکوفی نے عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ( ثقنه تا بعی ) سے روایت کی ہے کہ براء بن عازب دلافوئ نے فر مایا: بے شک رسول اللہ مَلَافِیَّا جب نماز شروع کرتے تو کا نوں تک رفع پدین کرتے تھے (اور ) کچرد و یارہ (رفع پدین ) نہیں کرتے تھے۔ (۱)

یہ روایت بزید بن ابی زیا دکی وجہ سے ضعیف ہے۔ یزید کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے نورالعینین (طبع اول ص ۱۰۸،۹۰۸ وطبع ٹانی ص ۱۳۶،۱۳۵) بزید بن ابی زیاد کی متابعت میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔

(ايودادد:۵۲ ك وقال: حذ االحديث ليس تصحيح)

اس روایت میں محمد بن عبدالرحمٰن بن الی لیل جمہور محدثین کے نزد کیے ضعیف ہے۔

(۱) ابوداود: ۹۳۹ کوسنده ضعف

مَقَالاتُ <sup>©</sup>

و كيميخيض البارى لانورشاه الشميرى الديوبندى (ج ساص ١٦٨)

محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی لیل نے بیدروایت یزید بن ابی زیاد سے لی ہے۔ ( کتاب العلل الاحمد بن عنبل ج اص ۲۱۹ مخطوط ) للہذا بیہ متابعت مردود ہے۔ متابعت مردود ہے۔

۳: باطل سند کے ساتھ عبد اللہ بن مسعود ڈالٹیؤ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نے نئی سے نئی سالٹیؤ ، ابو بکر اور عمر ( ڈالٹائیؤ) کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ وہ شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے سواہا تھ نہیں اٹھاتے تھے۔ (۱)

اس کاراوی محمد بن جابر جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف ہے۔ (مجمع الزوائدج ۵ ص ۱۹۱) نیز دیکھیے نورالعینین (طبع اول ص کااوطبع دوم ص ۱۸۳) امام احمد بن طنبل نے محمد بن جابر کی اس دوایت کے بارے میں فرمایا: بیرحدیث منکر ہے (۲)

حاكم نيسا بورى نے كها: هذا إسناد ضعيف (٢)

اس روایت میں دوسری علت یہ ہے کہ جمادین ابی سلیمان مختلط ہیں۔(")

۷: بعض لوگ حبیب الرحمٰن اعظی دیوبندی کی تحقیق سے شائع شدہ مسند حمیدی سے ایک روایت " فیلا یہ رفع" (۲۱۴۳) پیش کرتے ہیں حالا نکه مسند حمیدی کے دوقد بی شخوں اور حسین سلیم اسدالدارانی (الشامی) کی تحقیق سے شائع شدہ مسند حمیدی (۵) ہیں " فیلا یرفع" کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ رفع یدین کا اثبات ہے۔

الدار قطع ا (۲۹۵ ح-۱۱۱۰ وقال: " تفرد به محمد بن جابر و کان ضعیفًا "

<sup>(</sup>٢) كتاب العلل جام ١٩١٥رقم ٢٠١

<sup>(</sup>m) معرفة السنن والآثار للبهتي ج اص ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) و كيميخ جمع الزواكدي الهرام ١٩١٠ مع ١٠٠ ولا يقبل من حديث حماد بن أبي سليمان إلاما رواه

عنه القدماء: شعبة و سفيان الثوري و الدستواثي و من عدا هؤلاء رووا عنه بعد الاختلاط.

<sup>(</sup>a) مطبوعه دارالسقا، دهش داریا، جاص ۵۱۵ ح۲۲۲

مقَالاتْ<sup>©</sup>\_\_\_\_\_\_

حسین الدارانی کے نسخ میں صدیب ندکور کی سندومتن درج ذیل ہے:

" ٢٢٢- حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري قال: أخبرنى سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله عَنْ إذا افتتح الصلوة رفع يديه حنوم نكبيه و إذا أراد أن يركع و بعد ما يرفع رأسه من الركوع و لا يرفع بين السجدتين.

ابوقیم الاصبهانی نے المستر ج علی تیج مسلم میں بیروایت جمیدی کی سندسے ای سندومتن کے ساتھ نقل کی ہے۔ (۱)

۵: بعض لوگ مندانی عوانه کی ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں "لا یو فعهما " ہے پہلے" و" "کرگئی ہے حالا تکه مندانی عوانه کے دوللی ننوں میں یہ" و" موجود ہے جس سے رفع یدین کا اثبات ہوتا ہے فئی نہیں ہوتی ۔ (۲)

۲: بعض لوگ الیی روایات پیش کرتے ہیں جن میں ترک رفع یدین کا ذکر نہیں ہوتا مثلاً المدونة الكبرى (5 ص الله) كى روایت ، وغیرہ ، حالانكدایك روایت میں ذکر موجود ہونے كے بعد دوسرى روایت میں عدم ذکر سے فی ذکر لازم نہیں آتا۔ (۲)

2: بعض لوگ جاہر بن سمرہ والفیئ کی روایت پیش کرتے ہیں کہرسول اللہ مَنافِیئم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیا ہے کہ میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس طرح دیکھتا ہوں جیسے شریکھوڑوں کی دُمیں ہوتی ہیں۔ نماز میں سکون اختیار کرو۔ (۳)

.....

- (1) STUTISFON
- (٢) و يمجيئة نورالعينين طبع دوم ص ١٧٩٠٤٧
- المدونة الكبرى ايك غيرمتندكماب بيدويكية القول التين (ص24)
- (٣) نيزد يكي الجوهرانعي لابن التركماني أحقى جهم ٣١٤ ، الدرايرح المعد ايرج اص ١٥١
  - (٧) مسلم: ١٩٨٠ وترقيم وأرالسلام: ٩٧٨

یروایت منداحد (ح۵ ۳۳ و ۲۱۱۲۲) مین 'وهم قعود ''(اور بینے ہوتے تھ) کے الفاظ کے ساتھ خضراً موجود ہے جس سے ثابت ہوا کہ یہ روایت قیام والے رفع یدین کے ظلاف نہیں ہے بلکہ اس میں قعدے ( بیٹے ، تشہد ) والی حالت میں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے جسیا کہ شیعد ' حضرات' کرتے ہیں۔ جس کا مشاہدہ آج کل بھی کیا جا سکتا ہے۔ شیعہ کے رووالی حدیث کواہلِ سنت کے رفع یدین کے خلاف پیش کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرنے والے کو' لایسعہ اس رایعنی بے مام کی آرار دیا ہے۔ (ا)

علامه امام نووی اس استدلال کو بدترین جہالت کہتے ہیں۔(۲)

محمود حسن دیوبندی'' اسیر مالٹا'' فرماتے ہیں کہ'' باتی اذناب الخیل کی روایت سے جواب دینا بروئ انصاف درست نہیں ، کیونکہ وہ سلام کے بارہ ہیں ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بوقت سلام نماز میں اشارہ بالیہ بھی کرتے تھے آپ مالٹیڈ انے اس کومنع فرمادیا'' (\*)

محرتقی عثانی دیوبندی فرماتے ہیں کہ''لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہاس صدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہاور کمزور ہے'' (°)

معلوم ہوا کہ رفع یدین قبل الرکوع و بعدہ کے ظاف ایک روایت بھی ظابت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے امام بخاری کی کتاب'' جزء رفع الیدین'' بختیقی اور میری کتاب'' نور العینین (۵) کامطالعہ فرا کمیں۔

......

<sup>(</sup>١) جزءر فع اليدين تقعيى: ٢٧

<sup>(</sup>۲) المجموع شرح المهذب جهم ۱۳۰۳

<sup>(</sup>٣) الوردالشذى على جامع التريذي ص ٦٣ ، تقارير في الصندص ٦٥

<sup>(</sup>۲) درس تنای ۲۹۳ (۲۳

<sup>(</sup>۵) طبخ : مکتبه اسلامیه، بیرون امین پور بازار، بالقابل شیل پٹرول پمپ فیصل آ بادشمر، پاکستان

## سفرمیں دونمازیں جمع کرکے پڑھناجائز ہے

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: الله تعالى ن برمكلف انسان (وجن ) بردن رات بين پائخ نمازين فرض كى بين جيبا كه مشهورومتواتر احاد بث اوراجماع أمت سے ثابت ہے۔ نبى مَاللَيْمَ نے جب معاذ بن جبل رفائي كويمن كى طرف بحيجاتو فرمايا: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يو حد وا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فاخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ....)

تم ائلِ کتاب کی ایک قوم کے پاس جارہے ہولہذا سب سے پہلے انھیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا، جب وہ اسے بچھ لیس تو انھیں بتانا کہ اللہ نے اُن پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ (صحیح بناری:۷۳۷۲مجھ مسلم:۱۹)

ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَبَّا مَّوْقُوْتًا ﴾ بشك نمازمومنوں پرایخ مقرره وقت پرفرض كی گئے ہے۔ (الساء:١٠٣)

اس عام تھم سے وہ نمازی مشتنیٰ ہیں جن کا جتع کرنا لینی ایک نماز کا دوسری نماز کے ساتھ اکٹھا کرکے پڑھناضیج احادیث سے ثابت ہے مثلاً:

عرفات میں ظہر وعصر کی نمازیں جمع کرنا ، مز دلفہ میں مغرب وعشاء کا جمع کرنا اور سفر میں دو نمازیں جمع کرنا۔ وغیرہ

اس مختصراور جامع مضمون میں ان احادیث وآٹار کا تذکرہ پیشِ خدمت ہے جن سے سفر میں دونمازیں جمع کرنے کاثبوت ملتا ہے۔

ا۔ سفر میں مطلق جمع بین الصلو تین کا ثبوت

تافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رہا نی نے فرمایا: رسول اللہ منافیتی کو جب

مقالات

#### سفرمیں جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر لیتے تھے۔

(موطاً اہام مالک ارم ۱۳۱۳ سندہ صحیح ،رولیة عبد الرحمٰن بن القاسم تقطعی : ۱۹۹، صحیح مسلم: ۱۳۲۰ - ۷ اس مفہوم کی روایت سالم بن عبد الله بن عمر عن ابید کی سند کے ساتھ بھی موجود ہے ۔

(دیکھتے سمیح بغاری: ۱۰۹، محیح مسلم: ۲۰۵ / ۲۵ م

سیرناعبدالله بن عباس داشت سے روایت ہے کہرسول الله مَالَّيْتِیْم جبسفر میں ہوتے تو ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر لیتے تھے۔

(صيح بخاري: ٧-١١ميح مسلم: ٥٥/٥١ مرتر تيم دارالسلام: ١٦٣٠)

سید تا انس بن ما لک دانشهٔ سے روایت ہے کہ نبی منافیر شرمیں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرتے تھے۔ (صیح بناری: ۱۰۸۱ صیح مسلم: ۲۰۰۷، دارالسلام: ۱۹۲۵)

سید ناانس والنوی نے فرمایا: نبی منابیج جب سورج کے زوال سے پہلے سفر (شروع) کرتے تو ظہر کوعصر کے وقت تک مو خرکر کے دونو انماز وال کوجع کرتے تھے اوراگر آپ کے سفر سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھ کرسوار ہوجاتے تھے۔ (صحیح بخاری:۱۱۱۱مجے سلم:۵۰۳)

﴿ سیدنامعا ذبن جبل والنیئة ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مثل نیٹے آئے غز وہ تبوک میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں۔

رادی نے اپنے استاذ سے بوچھا: آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انھوں نے جواب دیا: آپ کا ارادہ تھا کہ آپ کی اُمت کوحرج ( تکلیف) نہ ہو۔

(صحیمسلم:۱۷۳۲، ۲۰ دوارالسلام:۱۷۳۲، دسنده صحیح)

(سنن الى داود: ۱۲۳۳، وسنده صحح ، زوائد المسند ۱۸۳ سواح ۱۳۳۳)

مَّالاتْ<sup>®</sup>

سیده عائشه فی شاش سے روایت ہے کہ نی مالی نیا سفر میں ظہر مؤخر کر کے اور عصر جلدی پڑھتے تھے۔
 پڑھتے تھے اور مغرب مؤخر کر کے اور عشاء جلدی پڑھتے تھے۔

(مىندا تى ٢٦ م ١٣٥ م ٢٥ وسنده حسن ،مصنف ابن ابی شيبه ۱ م ۵۵ م ۸۲۳۸، شرح سعانی الآ فارللطحاوی ۱۷۴۱، مغيره بن زياد جمهور كرز ديك موثق اور تول راج مين حسن الحديث بين \_)

۲\_ آثارِ صحابه وتابعین

جبسیدناعبدالله بنعر واللیئ کوسفر میں جلدی ہوتی توشفق غائب ہونے کے بعد مغرب اورعشاء کی نمازیں جمع کر لیتے تھے۔ (معیمسلم:۷۰۳/۳۳)

آپ کو جب (سفریس) جلدی ہوتی تو مغرب کی تین رکعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیتے ، پھرتھوڑی دیر کے بعدعشاء کی اقامت ہوتی تو دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیتے تھے۔ان دو نماز وں کے درمیان اورعشاء کے بعد درمیانی شب تک کوئی نمازنہیں پڑھتے تھے۔

(صیح بخاری:۱۱۰۹)

نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر ( والفنز ) جب سفر کرتے تو ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے، ایک کومؤخر کرتے اور دوسری کومعجل ( جلدی ) کر کے پڑھ لیتے تھے۔ (الاوسط لابن المنذر ۲۲۸/۲۸ ش۱۵۴، دسند میچ )

ابوعثمان عبدالرطن بن مل النهدى رحمه الله سے روایت ہے كہ میں اور (سیدتا) سعد بن ما لك (سعد بن ابی وقاص والليز) اكشے جارہے ہے ہمیں تج كی جلدى تقى البذا ہم ظہر وعصر اور مخرب وعشاء كى نماز يں جمع كررہے تقے۔ايك كومقدم اور دوسرى كومؤخركر ديتے تقے۔ الك كومقدم افراد وسرى كومؤخركرديتے تقے۔ (شرح سوانی الآ فارللطاد ي ١٦٢١، وسنده سن )

عبدالرحمٰن بن بزیدر حمداللہ سے روایت ہے کہ میں حج میں (سیدنا) عبداللہ بن مسعود واللہ کے ساتھ تھا، آپ ظہر مؤخر کر کے اور عصر جلدی پڑھتے تھے، مغرب مؤخر کر کے اور عشاء جلدی پڑھتے تھے۔
 عشاء جلدی پڑھتے تھے اور صبح کی نماز روشنی میں پڑھتے تھے۔

(شرح معانی الآ ثار ۱۲۲۱، وسنده جسن )

مقالات<sup>©</sup>

شنبیہ: مرفوع احادیث اورجہ ورآ ٹارِصحابہ وتابعین سے ثابت ہے کمٹنج کی نماز اندھیرے میں پڑھنی جاہئے اور یہی افضل ہے۔

- 😙 سیدنا ابومویٰ الاشعری والفیٰ؛ سفر میں ظہر وعصرا ورمغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے برط صق تصر (مصنف ابن اني شيرة ١٨٥٥ ح ٨٢٣٥ وسند وسيح)
- سیدنا ابن عباس دانشیز کے ایک قول کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگرتم سفر میں ہواورمنزل سے دور ہوا درجلدی بھی ہوتو ( دونمازیں ) جمع کر کے سفرشر وع کرو۔

(السنن إلكبر كالليبقي ٣ ر١٦٨)، وسند وصحيح ،الا وسط لا بن المنذ را (٣٢٣)

ابوالشعثاء جابر بن زیدرحمه الله سفریس دونمازی جمع کرتے تھے۔

(مصنف ابن اني شيبة مر٧٥٤ ح ٨٢٢٣ وسنده دسن)

- عطاء بن ابی رباح کے نز دیک سفر میں ظہراور مغرب کی نمازوں میں تا خیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف این ابی شیبر ۱۵۸۸ مرمده محکم)
- امام ابن شہاب الز ہری رحمہ اللہ نے سالم بن عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ سفر میں ظہر و عصری نمازیں جمع کرنے کے بارے میں یو چھا تو انھوں نے فر مایا:اس میں کوئی حرج نہیں ہے .... (الموطأ ارد ۱۲۵ حسس وسنده محج السنن الكبرى للبيتى سر ١٦٥)
- و زيد بن اسلم، ربيعه بن الي عبدالرحلن ، محمد بن المئلد راور ابوالزنا در حمهم الله ظهر وعصر كي نمازي (سفريس) جمع كرليتے تھے۔ (اسن اكبرى كليبقى ١٦٢،١٦٥،وسندوسن)
- سیدنااسامه بن زید دلانونو کو جب جلدی موتی توسفریس دونمازی جمع کر لیتے تھے۔

(مصنف ابن اليشيبة بر٥٥٨ ح ٨٢٢١ وسند وحسن)

روایت نہ کورہ میں سعید بن ایاس الجریری کے شاگر دابواسا مدحماد بن اسامہ کا ان سے ساع اختلاطے پہلے کا ہے جیسا کہ محج مسلم میں ان کی روایت سے پہا چلتا ہے۔

د يكفي الكواكب النير ات (ص١٨٥٠١٨)

روایات ندکورہ اورآ ٹارِ صحابہ و تابعین سے ثابت ہوا کہ سفر میں دونمازیں جمع کرکے پڑھنا

مقَالاتْ<sup>©</sup>

جائزہے۔ سو۔ جمع تاخیر

جمع تا خیر کا مطلب میہ ہے کہ نما زِظہر کومؤخر کر کے عصر کے وقت میں پڑھا جائے اور اس کے نور اُبعد یا کچھ دیر بعد عصر کی نماز پڑھی جائے۔

 سیدناانس را النفیئا ہے روایت ہے کہ نبی مثالی فیم جب سورج و صلنے ہے پہلے سفر کرتے تو ظہر کوعصر کے وقت تک مؤخر کر دیتے ، پھر دونوں نمازیں جمع کر لیتے تھے ... الخ صیریاں

(صیح بخاری:۱۱۱۱میح مسلم:۲۰ ۷

شفق عائب ہونے کے بعد ستارے انجھی طرح نظرآنے لگے تھے۔ ویکھئے اسنن الکبر کاللبیہ تی (۳ر۱۹۱۰۱۹، وسندہ صحیح سنن الی واود: ۱۲۱۷) معلوم ہوا کہ جمع تاخیر جائز ہے۔

٣\_ جمع تقديم

ا ام تتید بن سعید التفی بیان کرتے ہیں: ' حدثنا لیث عن یزید بن أبی حبیب عن أبی الطفیل عامر بن واثلة عن معاذ أن النبی عَلَیْ کان فی غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زیغ الشمس أخر الظهر حتی یجمعها إلی العصر یصلیها جمیعً، و إذا ارتحل بعد زیغ الشمس صلّی الظهر والعصر جمیعًا ثم سار …' میں لیث (بن سعد) نے حدیث بیان کی وہ یزید بن الی صبیب سے وہ ابوالطفیل عام بن واثلہ (رائین سعد) نے حدیث بیان کی وہ یزید بن الی صبیب سے وہ ابوالطفیل عام بن واثلہ (رائین سعد) سے وہ معاذ (بن جبل رائین سے سے سلے سفر کرتے ہیں کہ نی مناق الله عمر کے ساتھ دونوں نمازیں جمع میں زوالی شمس سے پہلے سفر کرتے تو ظہر کومؤخر کر کے عمر کے ساتھ دونوں نمازیں جمع کر کے سفر شروح

كروية شخف .... (منداحد ۲۳۲،۲۳۱ ح ۹۳ وسنده صحح بسنن الي داود: ۱۲۲۰)

اس حدیث کے سارے رادی ثقہ وصدوق ہیں اور کوئی علیتِ قادحہ موجو ذہیں ہے۔ اسے درج ذیل علاء نے صحیح وحسن قرار دیا ہے:

ا: ترندی (سنن الترندی:۵۵۳ وقال: "حسن فریب")

امام ترندی بیصدیث بیان کر کے فرماتے ہیں:

"و بهذا الحديث يقول الشافعي و أحمد و إسحاق يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلوتين في السفر في وقت إحداهما "اى مديث كمطابق (امام) شافعى نتوى دين تقى السفر بن منبل) اوراسحاق (بن رابويه) دونول كمتم تقى: مفريس دونول نمازول كوقت بيل سيكى كوقت بيل (مثلاً ظهر كوقت بيل عصر اورعمر كوقت بيل ظهر كوقت بيل عصر اورعمر كوقت بيل ظهر) دونمازين جمع كرناجائز بيد (ص١٣٥ ٢٥٥٥)

۲: این حبان (صحح این حبان، الاحمان: ۱۳۵۸، دوسر انتخه: ۱۳۵۸)

۳۰: این القیم (اعلام المقعین ۴۲۶۲ وقال: ' و إساده صحح وعلیه واهمیة ' دوسر انسخد ۵۹۵ مثال: ۷۲)

ان کے مقابلے میں ابوحاتم الرازی نے اسے معلول قرار دیا ہے۔ ۔

د يکھيڪل الحديث (١/١٩ ح ٢٣٥)

ابوعبدالله الحاكم نے معلول ہونے كاردكرتے ہوئے اسے شاذ اور موضوع قرار ديا ہے۔ و كيھيئىمعرفة علوم الحديث (ص١٦٠ ح١٩،٢٩١)

موضوع كتم كى تائيد كے لئے حاكم نے ابوالحن محمد بن موئ بن عمران الفقيد سے نقل كيا ہے كہميں محمد بن اسحاق بن نزيمہ نے حديث بيان كى ، انھوں نے فرمايا: ميں نے صالح بن حفصو بيائيسا بورى جوصاحب حديث تھے، سے سنا، ميں نے محمد بن اسماعيل البخارى سے سنا: ميں نے قتيبہ بن سعيد سے كہا: آپ نے بي حديث كس كے ساتھ مل كركھى ہے؟ انھوں نے كہا: خالد المدائنى كے ساتھ و بخارى نے كہا: خالد المدائنى محدثين كى كتابوں ميں حديثيں كي كتابوں ميں حدیثيں كی كتابوں ميں حدیثيں كي كتابوں ميں حدیثيں كي كتابوں ميں حدیثيں كي كتابوں ميں حدیث كيں كي كتابوں ميں حدیث كي كتابوں ميں حدیث كي كتابوں ميں حدیث كيں كي كتابوں ميں حدیث كي كتابوں ميں حدیث كي كتابوں ميں حدیث كيں كي كتابوں كي كتابوں ميں حدیث كتابوں كيں حدیث كي كتابوں كي كتابوں كي كتابوں كيں كي كتابوں كي كتابوں كي كتابوں كيابوں كي كتابوں كيابوں كيابوں

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اس تجریحی قصے کا پہلاراوی محمد بن موئی بن عمران الفقیہ الصید لانی فہم کے باوجود مغفل تھا۔ ویکھئے لسان المیز ان (۲۰۲۵م، دوسر انسخہ ۲۷۵۷) اور تاریخ نیسا بورطبقة شیوخ الحاکم ، جمع وتحقیق مازن البیروتی (ص۸۱)

اس قصے کا دوسرا راوی صالح بن حفصویہ نامعلوم ہے؟ للبذایہ قصہ امام بخاری سے فابت ہی نہیں ہے اور قتیبہ بن سعید جیسے ثقد حافظ امام کے بارے میں یہ بھمنا کہ خالدالمدائن (متروک) نے ان کی کتاب میں اضافہ کر دیا تھا اور آھیں پتا بھی نہ چلا ،سرے سے مردود ہے۔ خلاصہ یہ کہ درج بالا حدیث صحیح ہے اور نیموی تقلیدی کا آ فار السنن (ح۸۵۴) میں اسے درج میں خدا ''کہنا فلط و باطل ہے۔

"منبید: روایتِ مذکورہ کے سارے راوی ثقه ہیں۔ دیکھئے کتب اساء الرجال اور تقریب المبتد یب وغیرہ سنن الی داود (۱۲۲۰) میں امام قتیبہ کی بیان کردہ روایت پر کوئی جرح مذکور منبیں بلکہ صرف پیکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کو صرف قتیبہ اسلیے نے بیان کیا ہے۔ عرض ہے کو قتیبہ تقیبہ تقیبہ تارہ کیا ہے۔ عرض ہے کہ تقیبہ تقیبہ تارہ کیا ہے۔ عرض ہے کہ تعیبہ تارہ کے کہ تعیبہ تارہ کیا ہے۔ عرض ہے کہ تعیبہ تارہ کے کہ تعیبہ تارہ کیا ہے۔ عرض ہے کہ تعیبہ تعیبہ تارہ کیا ہے۔ عرض ہے کہ تعیبہ تارہ کیا ہے۔ عرض ہے کہ تعیبہ تعیب

صحیحین میں ان کی روایتیں کثرت ہے موجود ہیں لہٰذاان کا تفرد چندال مفنزہیں ہے۔

بارش میں سیدنا عبداللہ بن عمر رہائی ہے جمع تقدیم بھی ثابت ہے جیسا کہ آگے آرہا
 ہے۔(ان شاءاللہ) اس پر قیاس کرتے ہوئے اور امام قتیبہ کی بیان کردہ حدیث کومڈنظر
 رکھتے ہوئے سفر میں جمع تقدیم بھی جائز ہے۔

۵۔ جمع صوری

ظہر کی نماز کوظہر کے آخری وقت میں اورعصر کی نماز کوعصر کے اول وقت میں پڑھنا جمع صوری کہلا تاہے۔اس کے جائز ہونے میں کوئی اختلا ف نہیں ہے۔

سیدنا ابن تمر دلالٹیئے ہے موقو فاومر فوعاً دونوں طرح جمع صوری کا ثبوت ملتا ہے۔ د کیمھے سنن ابی داود (۲۲۱۲ ، وسندہ صحیح )

خلاصة انتحقیق یہ ہے کہ سفر میں جمع بین الصلو تین کی متنوں قسمیں : جمع تا خیر ، جمع تقدیم اور جمع

مقالات<sup>2</sup>

صوری پرمل کرنا جائزہے۔

امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: کیا سفر اور حفر میں دونمازیں جمع کی جاسکتی ہیں ادر یہ کیے جمع ہوں گی؟ انھوں نے فرمایا: ظہر کومؤ خرکیا جائے تا کہ عصر کا اول وقت داخل ہو جائے تو اُتر کر د دنوں نمازیں جمع کر لی جا کیں اور اسی طرح مغرب کومؤ خرکیا جائے گا۔ اگر جمع تقدیم کر لے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا: جس طرح (امام) احمد نے کہا ہے بات اسی طرح ہے سوائے: میرے خیال میں کے، یعنی یہی بات یعنی اُسی جے۔ دیکھئے مسائل احمد واسحاق رواییۃ اسحاق بن منصور الکو سج کے، یعنی یہی بات یعنیا صحیح ہے۔ دیکھئے مسائل احمد واسحاق رواییۃ اسحاق بن منصور الکو سج کے، یعنی یہی بات یعنیا صحیح ہے۔ دیکھئے مسائل احمد واسحاق رواییۃ اسحاق بن منصور الکو سج کے، یعنی یہی بات یعنیا صحیح ہے۔ دیکھئے مسائل احمد واسحاق رواییۃ اسحاق بن منصور الکو سے

'' تو اُتر کر'' کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ جمع بین الصلوٰ تین کا تعلق حفر کے ساتھ نہیں بلکہ سفر کے ساتھ ہے۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ بھی سفر میں جمع بین الصلا تین کے قائل تھے۔

د كيفيُّ كتاب الام (ار22) اورسنن التريذي (۵۵۳)

۲۔ بارش میں دونمازوں کا جمع کرنا

سیدنا ابن عباس وظائفی سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْ نے مدینے میں ظہر وعصر اور منظر بارش تھی۔ ابن عباس وظائفیٰ اور مغرب دعشاء کی نمازیں جمع کرکے پڑھیں، نہ خوف تھا اور نہ بارش تھی۔ ابن عباس وظائفیٰ سے لوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انھوں نے فر مایا: آپ کا ارادہ بیتھا کہ اُمت کوحرج نہ ہو۔ (صحیح سلم:۵۰۵) تہ ہو۔ (صحیح سلم:۵۰۵) تر ہو۔ (صحیح سلم:۵۰۵) تر ہو۔ (صحیح سلم:۵۰۵) تر ہو۔ (صحیح سلم:۵۰۵)

اس حدیث کےمفہوم ہےمعلوم ہوا کہ بارش اور حالت ِخوف میں دونمازیں جمع کرنا جائز ہے در نہاس ردایت میں ان کی نفی کی ضرورت کیاتھی؟

ا صحیح بخاری کی ایک روایت کے راوی امام ایوب السختیانی رحمه الله کا خیال ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ہوسک

🕆 جب بارش میں امراء مغرب اورعشاء کی نمازیں جمع کرتے تو عبداللہ بن عمر والثين ان

مقَالاتْ®

كرساته جمع كريليت تق\_ (الموطألل مام مالك ار١٥٥١ ح ٣٢٩، وسنده هج )

نافع سے روایت ہے کہ ہمارے حکمران جب بارش والی رات مغرب کی نماز لیٹ کرتے اور عشاء کی نماز شق فائب ہونے سے پہلے جلدی پڑھتے تو ابن عمر (رڈائٹوئو) ان کے ساتھ پڑھ لیتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے، قاسم (بن محمد بن ابی بکر) اور سالم (بن عبداللہ بن عمر) کو میں نے دیکھا ہے وہ الی رات میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہے۔ (معنف ابن ابی شیبہ ۲۲۲۲ وسندھیج)

اس اٹر سے معلوم ہوا کہ بارش میں جمع تقدیم بھی جائز ہے کیونکشفق غائب ہونے سے پہلے نمازِ عشاء کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا۔

- بارش والی رات میں سعید بن المسیب رحمہ الله تحکر انول کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر لیتے تھے۔ (مصنف این ابی شیبار ۲۳۳۷ ت ۱۲۷۷ وسنده حن)
- ابان بن عثان (بن عقان) ،عروه بن الزبیر، ابو بکر بن عبدالرحمٰن ادر ابوسلمه بن عبدالرحمٰن ادر ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بارش دالی رات مغرب اورعشاء کی نمازیں جمع کر لیتے ہے اور کوئی بھی اس (عمل) کار ڈبیس کرتا تھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۳۵٬۲۳۵٬۲۳۵ وسندہ سیج)
- ابومودود عبدالعزیز بن ابی سلیمان رحمه الله سے روایت ہے کہ میں نے بارش والی رات ابوبکر بن محمد کے ساتھ مغرب اورعشاء کی نمازیں جمع کرکے پڑھیں۔

(مصنف ابن الى شيبة ر٢٣٥،٢٣٥، ١٢٢، وسندوحسن)

حنمبیہ: لبعض لوگ شرقی عذر کے بغیر حضر (اپنے گھر ، گاؤں اور شہر ) میں وونمازی جمع کرتے رہتے ہیں، ییمل کتاب وسنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ سراسر مخالف ہے للبذاالیے امور سے ہمیشہ اجتناب کرنا جاہئے۔

سید نا ابن عباس دانشو وغیرہ کے اقوال'' آپ کا ارادہ تھا کہ امت کوتریؒ نہ ہو' سے یہی بات نابت ہوتی ہے کہ حالت عذر میں رفع حرج کے لئے جمع بین الصلوٰ تین جائز ہے ورنہ ہرنماز کواس کے اپنے وقت پر پڑھنا ہی فرض ہے۔و ما علینا الاالبلاغ (۱۰/مئی ۲۰۰۸ء)

## تحفة الأبرار في صحيح الأذكار صحح دعا كيس اوراذكار

ا۔ نیندسے بیدار ہونے کے بعداذ کار

نیندسے بیدارہوکریددعاپڑھیں:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ \_

سب حمدو شااللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد (دوبارہ) زندہ کیا اور اس کی طرف (سب نے ) اٹھ کر جانا ہے۔ (صحح ابخاری: ۱۳۲۴)

🕝 جو خض رات کو (احا تک ) بیدار موجائے تو یہ دعا پڑھے:

لَا اِللَّهَ اِللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ع قَدِيْرٌ \_ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا اِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ۔

ایک الله کے سواکو کی الله (معبوو برحق) نہیں ،اس کاکو کی شریک نہیں ،اس کی بادشاہی ہے اور الله کے حدوثنا الله کے اکا ہے اور الله پاک ہے ،الله کے سواکو کی الله (معبود برحق) نہیں اور الله سب سے بڑا ہے ۔ تبدیلی اور طاقت صرف الله ہی کے پاس ہے۔ اید الله مجھے بخش دے۔ (صحح بزاری:۱۵۳)

اس کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ نماز مقبول ہوتی ہے۔ (صحیح بناری:۱۱۵۳)

﴿ آپِ مَا اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ پاک ہالله (جو ) کافی دریک فرمات: (سُهُ تَحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ )) پاک ہالله (جو )جہانوں کارب ہے۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

پھر فرماتے:(( سُبُحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهٖ)) پاک ہے میرارب اورا پی حمد وثنا کے ساتھ۔ (صحح الی وانہ جس ۳۰۹ وسند وضح بنن النہائی ۲۰۹۳ وسند ۱۳۸۹)

﴿ نِي مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

نَ مِن عَلَيْهِمُ وَ عَرَرِي لِعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ، رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ (( لَا اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ، رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْعَفَّارُ ))

کوئی اللہ (معبود برحق) نہیں سوائے ایک اللہ کے جوسب پر غالب ہے۔ وہ آسانو ل زمین اور معاف فرمانے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اُن (سب) کا رب ہے۔ وہی زبر دست اور معاف فرمانے والا ہے۔ (اسنن الکبری للنسائی ۱۹۸۳ م ۲۸۸۸ وسندہ صحح ، دوسرانسخہ ۲۸۱۱ مصحح ابن حبان ، الاحسان: ۵۵۰۵ دوسرانسخہ: ۵۵۳، المسعد رک للحاکم ۱۹۸۶ م ۱۹۸۹ وصحح علی شرط الشخین دوافقہ الذہیں!)

تنعبیہ: اس سلسلے میں اور بھی صحیح روایات ذخیر ہُ حدیث میں موجود ہیں۔ جو بھی صحیح و ثابت ذکر ، ایمان واخلاص کی حالت میں کیا جائے موجبِ اجروثو اب ہے۔ان دعا وَں کومتفرق بھی پڑھا جاسکتا ہے اور جمع بھی کیا جاسکتا ہے۔

رات کے آخری حصی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی مثالیظ کا ارشاد ہے:

'' ہمارا رب تبارک وتعالی ہر رات کو، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسانِ دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرما تا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مائے تو میں اس کی دعا قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے مائے تو میں اسے دے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کر بے تو میں اسے بخش دوں؟ (سیح بخاری: ۱۳۵۱ وسیح سلم: ۵۸۸)

الديناابو مريره وفاتف المريد وايت م كدرسول الله مالي في المريد والية

''جبتم میں سے کوئی مخف سوتا ہے تو اس کے سر کے پچھلے جھے پر شیطان تین گر ہیں لگا دیتا ہے (ادر) ہرگرہ کے مقام پر (پھونک) مارتا ہے کہ رات کمبی ہے سوئے رہو۔ پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوکر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھروہ جب وضوکرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پیشخص صبح

مقالات<sup>®</sup>

کو پاک نفس کے ساتھ خوش باش ہوتا ہے۔ جب کددوسر المحف (بیکام نہ کرنے والا اورسویا رہنے والا ) صبح کوخبیث نفس کے ساتھ ست ہوتا ہے۔'' (صبح بخاری: ۱۱۳۲، وسیح سلم: ۲۷۱)

② نیندے بیدارہونے کے بعد (تہجد پڑھنے سے پہلے )سب سے پہلے، خوب مسواک کے بعد د کی محمد میں مصومیا

کریں۔ (دیکھئے بخاری:۲۳۵ وسیم مسلم:۲۵۵)

قضائے حاجت کی اگر ضرورت ہوتو اس سے فارغ ہوکر استنجا کرنے کے بعد مسنون وضوکریں۔

مسنون وضوكاطريقه درج ذيل ب:

ا: وضو ك شروع مين "بهم الله " پرهيس - نبي مَا يَشْيَعُ كارشاد ب:

"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " جُوْفُ وضو ( كَثرُ وع ) مِن الله كانام نه

لےاس کا وضونبیں ہے۔ (سنن ابن مجہ:۳۹۷ وسندہ حسن لذاته)

نى مَا اللهُ إِلَى عَلَيْهِ مَلِي مِن مِن اللهُ وَصَلَم دِياكَ وصوكرو، بهم اللهُ

(سنن التسائی ارا ۲ ح ۸۷ وسنده صحح میح این فزیمه ار۱۵ ح ۱۳۳ او صحح این حبان ، الاحسان: ۱۵۱۰ ، دومر انسخه ۲۵ ۳ )

٢: وضو (پاک) پانی سے کریں۔ (دیکھے سورة النسآ و، ٣٣ وسورة المآ کدة: ١)

تنبیبہ: نبیذ، شربت، دودھ یا ان جیسے مشروبات سے دضوکر نا جائز نبیس ہے کیونکہ یہ پانی سرتھ ، نبد میں میں دورہ کا ان جیسے مشروبات سے دخوکر نا جائز نبیس ہے کیونکہ یہ پانی

کے حکم میں نہیں ہیں اور ندان سے وضو کرنا ثابت ہے۔

٣: هروضو كے ساتھ مسواك كريں۔رسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا

''اگر مجھے میریامت کے لوگوں کی مشقت کا ڈرنہ ہوتا تو میں آخیں ہرنماز کے ساتھ مسواک رپیجا ہے۔

كافتكم ويتات (بخارى:٨٨٧ ومسلم:٢٥٢)

رسول الله مَا يَعْيَمُ ن رات كوالحد كرمسواك كي اوروضوكيا - (مسلم: ٢٥١)

۱۲۲: ببلے اپنی ہتھیلیاں تین دفعہ دھوئیں۔ (دیمے محجے بخاری:۱۵۹ وسیح مسلم:۲۲۲)

۵: پھرتین دفعہ کی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں۔ (ابخاری:۵۹ اوسلم:۲۲۲)

تنعمیہ بہتریمی ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں جیسا کہ سے بخاری

مقَالاتْ<sup>®</sup>

(۱۹۱) وصحیح مسلم (۲۳۵) سے ثابت ہے۔لیکن اگر کلی علیحدہ اور ناک میں پانی علیحدہ ڈالیس تو بی جائز ہے جبیبا کہ محدث ابن الی خیثمہ رحمہ اللہ کی کتاب ''الثاریخ الکبیر' سے ثابت ہے۔ (م۸۸۸ح ۱۳۱۰ء وسندہ سن لذاتہ)

٢: کهرتين دفعها يناچيره دهو کيل - (الخاري: ۱۹۹ وسلم: ۲۲۲)

کار کہدوں سمیت) دونوں ہاتھ کہدوں تک ( کہدوں سمیت) دھوئیں۔

A: پھر (بورے) سرکاسے کریں۔ (ابخاری:۱۵۹ وسلم:۲۲۱)

ا پنے دونوں ہاتھوں ہے سے کریں۔مرکے شروع سے ابتدا کرکے گردن کے پیچیلے جھے تک لے جائیں اور وہاں سے واپس شروع والے جھے تک لے آئیں۔(ابخاری:۱۸۵وسلم: ۲۳۵) مرکامسے ایک بارکریں۔ (سنن الی دادد:اااوسندہ چیج)

متبيه : بعض روايات بين تين دفعه سركم كابهي ذكرآيا ہے۔

( د کیمیئے سنن ابی داود: ۷۰ اوسنده حسن ۱۰ اوسنده حسن )

للہذا دونو ل طرح عمل جائز ہے۔

۹: پھراہے دونوں کانوں (کے اندر باہر) کاسے ایک دفعہ کریں۔

(التسائي ارساك ح اوسنده حسن منن الي داود: ١٦١ اوسنده حسن ، ١٣٢ اوسنده حسن ، اين خزيمه: ١١٥١ ، ١٢ اوسنده حسن والزيادة

منه عامر بن شقيق حسن الحديث وثقة المجهور مصنف ابن الي شيب اله اح٢ حاوسند وحسن السنن الكبر كالملنسا أي ١٦١٠)

سیدناعبداللہ بن مسعوداورسیدناانس بن ما لک ڈاٹھنا کا نوں کے اندراور باہر کاسم کرتے تھے۔ دلیز سے باللہ ہوں میں مسجور

(السنن الكبرى للببقى ج اص ٦٢ وسنده صحح)

(د يکھيئے مصنف ابن اني شيبه ار ۱۸ اح ۳ کاوسنده ميح )

ا: پھراپنے دونوں پاؤں بُخنوں تک تین تین بار دھوئیں۔ (ابخاری:۱۵۹ دسلم:۲۲۲)
 تیمبیہ: اعضائے وضوکو تین تین بار دھونا چاہئے جیسا کہ تھے احادیث سے ثابت ہے لیکن اٹھیں

مقَالاتْ <sup>©</sup>

دودوباراورایک ایک باردهوناجمی جائز ہے۔ (دیکھے بخاری:۱۵۸،۱۵۷)

اا: وضوكے دوران ميں ( ہاتھوں اور پاؤں كى ) الگيوں كا خلال كرنا جا ہے \_

[ ابوداود: ۴۲ ادسنده حسن (الترندي: ۳۹ وقال: "ظذ احديث حسن غريب") ]

۱۲: واڑھی کا خلال بھی کرنا جا ہے۔ (الرندی: ۳۱وقال: 'خد احدیث حسن سیح' راس کی سند حسن ہے)

۱۳۳ وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی جیٹر کناچا ہے۔ (سنن ابی داود: ۱۲۸ عن رسول الله مَن اللَّهُ عَلَيْدَ الله مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْدَ اللهِ مَن اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهِ عَلَيْدَ اللَّهِ عَلَيْدَ اللَّهِ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عِلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ

سیدناعبداللہ بنعمر وللے کا جب وضوکرتے تو اپنی شرمگاہ پریانی چھڑ کتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه ج اص ١٦٤ ح ١٥٥ اوسنده صيح)

سیدنا عبداللہ بن عباس ولی این نے فر مایا: اگرتم میں سے کوئی فخف وضوکرے تو مٹھی بھر پانی کے کراپنی شرمگاہ پرچیٹرک لے۔ اس کے بعدا گراسے (وسوسے کی وجہ سے ) پچھ (تری) محسوس ہوتو یہ سمجھے کہ بیاس پانی سے ہے (جو میں نے چیٹر کا ہے۔)

(مندمسد دبحواله المطالب العالية: ١١٤ وسند صحح، وقال ابن حجر: 'صحح موقوف' ' المخضر المطالب العالية: ١١٤)

تنبیہ: وضو کے بعدرومالی پر پانی چیٹر کناکسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

۱۲۰ وضوکرنے کے دوران میں کسی دعا کا پڑھنا ٹابت نہیں ہے۔

بعض لوگ د ضو کے دوران میں 'اللهم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بار ك لی فی داری و باد ك لی فی داری و باد ك لی فی در ذقی " والی دعا بحواله مل الیوم واللیلة لا بن السنی (۲۸) وغیره پیش كرتے ہیں لیكن بیر وایت بلجا ظِسند ضعیف ہے ۔ ابو مجلز كی سیدنا ابوموی الاشعرى والین ہے ملاقات ثابت نہیں ہے ۔ و كيھئے نتائج الافكار لا بن حجر (جاص ۲۹۳مجلس: ۵۳) وتمام المنة للالبانی (۵۵ م)

اس کے برعس سیدنا ابوموی دائی ہے تابت ہے کدوہ سیدعا'' اللہم اغفولی ذنبی ویسولی فی اموی وبارك لی فی رزقی'' نماز کے بعد پڑھتے تھے۔

(مصنف بن الب شیبه ار ۲۹۷ ت ۳۰۳ وسنده میجی بنس بن الب اسحاق بری من التدلیس) ۱۵: وضو (اور عشل) کے بعد (کیٹر سے کے ساتھ )جسم پونچیس یانہ پونچیس، دونو سطر ح

مقَالاتْ<sup>©</sup>

جائزہے۔ نی مُوافیز نے نسل کے بعد (جسم یو نچھنے کے لیے) تولیانہیں لیا۔ (صحیح بناری:۲۷۱مجم مسلم:۳۱۷)

سیدنانس بن مالک ڈالٹو وضوکے بعد ہتو لئے کے ساتھ اپنا چہرہ پونچھتے تھے۔

(الاوسط لا بن المنذ راره ۲۱ ث۲۲۲ دسنده حسن)

سید نابشیرین البی مسعود دلالتین (صحالی بلحاظ رؤیت) تو لئے سے پو نچھتے تھے۔ (الادسط اردام شہم وسندہ سیج)

١٦: ورج وليل كامول سے وضوالوث جاتا ہے:

پیٹاب کرنا، پاخانہ کرنا، ہوا کا (دیریاقبل سے) خارج ہونا، سوجانا، بیوی کو (شہوت سے) چھونا، شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، ندی یامنی کا خارج ہونا، جماع کرنا، شرمگاہ کا شرمگاہ سے مل جانا اور اونٹ کا گوشت کھانا۔

21: وضوك بعددرج ذيل دعائيس پرهيس:

اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةَ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُة وَرَسُولُهُ
 وَرَسُولُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی إللہ (معبود برحق) نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد (سَالْمِیَّلِمَ) اس (اللہ) کے بندے اور رسول ہیں۔(مسلم:بے ارجمعرور قیم دارالسلام:۵۵۴)

جو محض پورا (مسنون) وضوکر کے بید دعا پڑھتا ہے (پھر دورکعتیں پڑھتا ہے ) اس کے لئے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے گا وہ داخل ہوگا۔ (مسلم:۲۳۳)

تنبیہ: سنن التر ندی (۵۵) کی ضعیف روایت میں 'اللهم اجعلنبی من التو ابین و اجعلنبی من التو ابین و اجعلنبی من المتطهرین ''کاضاف موجود ہے کیکن بیروایت، سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابو اور لیں الخوالی اور ابوعثان (سعید بن ہانی / مند الفاروق لابن کثیر

مقالات<sup>©</sup>

ارااا) دونوں نے سیدنا عمر والنی سے پچھ بھی نہیں سنا، نیز و کھتے میری کتاب''انوار الصحیفة فی الا حادیث الضعیفة''(ت:۵۵)

﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللْ

منبید: وضو کے بعد، آسان کی طرف نظرا ٹھا کرشہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دعائے وضو کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ سنن الی داود (۱۵۰) کی جس روایت ہیں آسان کی طرف نظرا ٹھانے کا ذکر آیا ہے اس کی سند ابن عم زہرہ (مجہول) کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابن عمز ہرہ کو حافظ منذری نے مجہول کہا ہے۔

( د يکھيئے عون المعبود امر٦٦ مطبوعہ فارو تی کتب خانہ ملیان )

۱۸: اس کے بعد دودورکعت کر کے رات کی نماز پڑھیں اور ہردورکعت پرسلام چھیردیں۔ (صحیح سلم:۷۳۲)

ا: صبح کی اذان سے پہلے، رات کی آخری نماز، ایک رکعت وتر پڑھیں۔ (میح بخاری: ۹۹۰ وصیح مسلم: ۲۸۹)

#### ۴۔ فجر کی نمازے پہلے اذ کار

جب مؤذن (فجر کی) اذان کے تو وہی الفاظ (سر آیا درمیانی آواز میں) پڑھیں جو
 مؤذن کہتا ہے سوائے درج ذیل دوکلموں کے:

موَذَن جب ' حي على الصلواة ''كهتو لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كهيں۔ ﴿ مَوَذَن جب ُ مَا الصلواة ''كهتو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

مقَالاتْ <sup>©</sup>

مَوْوْن جِبِ "حَى على الفلاح"كَ لَوْ لَا خُوْلُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ بِرْصِيلِ ﴾ ﴿ مَوْوْن جِبِ "حَي (ملم: ٢٨٥)

جو خض (ندکورہ طریقے کے مطابق) پیدعاصد ت دل سے (ہمیشہ) پڑھے گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔ اذان کمل ہونے کے بعد درج ذیل دعا پڑھیں:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا وَبِالْدِسْلَامِ دِيْنًا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سواکوئی اللہ (معبود برحق) نہیں ،اس کاکوئی شریک نہیں اور بیٹ میں اللہ کے رب ہونے ، اور بے شک محمد (مَنافِیکِمْ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے ، محمد (مَنَافِیکِمْ) کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے برراضی ہوں۔

العمر المسلم: ٣٨١) جو محض بيدها ير هتاب اس كر كناه معاف كرديم جائة بين \_

پھر نبی مَنَاقِیْزَم پرمسنون درود پڑھیں۔د ک<u>کھئے مخت</u>رضیح نماز نبوی:۴۲

پھر بیده عارد هیں:

اللُّهُمَّ رَبَّ هلِذِهِ الدَّعُوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلْرِةِ الْقَائِمَةِ ،آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدُتَّهُ .

اے میرے اللہ! اس مکمل ندا اور قائم و دائم نماز کے رب! محمد (مَالَيْنَامِ ) کو وسیلہ (جنت کا اعلیٰ ترین مقام ) اور فضیلت عطا فرما ، اور جس مقام محمود کا تونے اُن سے وعدہ فرمایا ہے انصیں عطافرما۔ (صحیح بناری:۱۱۳)

جو شخص بیدها (ہمیشہ) پڑھے گاتو نبی کریم مَاناتینِمُ قیامت کے دن اس کی شفاعت فرما کمیں گے۔ میمقی کی روایت میں ان الفاظ کے بعد ریاضا فہ ہے:

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ يَعِينَكُ تُوعده خلافي نهيس كرتا\_

(السنن الكبرى اله ١٩٥٥ وسنده مجى السنن الصغير الليب على الر١٠١ ح ١٥٥ وسنده مجى ) ﴿ ﴾ ﷺ وَرَجْمِ كَى دور كعتيس (سنتيس ) يراسط \_ يبلى ركعت ميس ﴿ قُلْ يِنْ النَّهُ الْكَافِرُونَ ﴾

مقَالاتُ

[والى سورت] اوردوسرى ركعت ميس ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [والى سورت] پڑھيس-(ديمير ٢٢٢)

ان کے علاوہ دوسری قراءت بھی کی جاسکتی ہے۔ (دیکھئے مسلم: ۲۲۷)

🕝 اگر فجر کی دور کعتیں (گھرمیں) پڑھیں توان کے بعددا کیں کروٹ لیٹ جانامسنون

ب\_ (د كمية مح بخارى: ٧٢٧ ومح مسلم: ٢٣٧)

سید ناابن عمر <sup>دالف</sup>هٔ ان دورکعتوں کے بعد نہیں لیٹتے تھے۔

(مصنف ابن البشيبة ١٢٨٨ ح ١٣٨٥ وسنده صحيح)

سیدناعمر منافیظ نے ایک آدی کود یکھا کہ وہ دور کعتوں کے بعد لیٹا ہوا ہے تو فر مایا:

''احصب وه'' اسے کنگریاں مارو۔ (مصنف ابن الی شیبر ۱۳۸۷ ح ۱۳۸۷ دسندہ توی، سعید بن

المسيب كاسيدنا عمر (النينة كود يكهنا ثابت بالبذابيسند مصل ب-)

لہٰدادورکعتوں کے بعدنہ لیٹنابھی جائزہے۔

کھر (فرض نماز پڑھنے کے لئے ) مجد جائیں۔ نماز کے لئے جاتے وقت درج ذیل

وعاير هنا ثابت ہے:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُوْرًا، وَّفِي لِسَانِي نُوْرًا، وَّاجْعَلُ فِي سَمْعِي نُورًا، وَّاجْعَلُ فِي سَمْعِي نُورًا، وَّاجْعَلُ وَنُ اَجْعَلُ مِنْ خَلْفِي نُوْرًا، وَّمِنْ اَمَامِي نُوْرًا، وَّاجْعَلُ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَّمِنْ اَمَامِي نُورًا، وَّاجْعَلُ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُوْرًا، اللَّهُمَّ اَعْطِنِي نُورًا۔

اے اللہ میرے دل میں نور (روشنی) پیدا فرما، میری زبان، کان اورنظر میں نور بنا۔میرے

پیچیهآ گےاوپر نیچنور بنا،اے اللہ مجھنورعطافر ما۔ (صیم مسلم: ۱۹۱ر ۲۳ ) وتر قیم دارالسلام: ۱۷۹۹)

جس بیں آیا ہے کہ نبی منافیح تمام امور دائیں طرف سے شروع کرنالیند فرماتے تھے۔

(د کیمئے سیحی بخاری:۴۲۷ وضیح مسلم:۲۲۸)

🕥 مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی مَالْشِیْم پرسلام پڑھیں۔(سنن ابی داود: ۲۵ ۴ واسادہ میج)

مقَالاتُ<sup>©</sup>

لین اکسکام علی رَسُولِ الله " [رسول الله پرسلام ہو] کہیں۔ پھر' اکسلُه ہم افْسَے لِی آبُواب رَحْمَتِك " اے الله! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، پڑھیں۔ (صحیح مسلم: ۱۲)

اوربيدعا پڙھيس:

آعُونُدُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ، وَبِوجْهِ الْكُويْمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -مِن بناه ما كُمَّا بول اللَّعْظيم كي اوراس كريم چرك اورقد يم سلطنت ك ذريع سه كدوه مجهض شيطان رجيم سے تفوظ ركھ - (ابوداود:٢٦١مونده جح)

جو خص بدوعار مص کا تو سارادن شیطان کے شرے محفوظ رہے گا۔

معجدے جب نکلیں تو نبی مَثَاثِیْم پرسلام پرمعیں۔

(ابن ماجه ۲۰۱۰ ۱ دسنده حسن وصححه ابن خزیمه ۲۵۲ واین حبان ،الموارد ۲۲۱ والحاتم ارا۲۰ والذیری)

اوريه روصين: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْظنِ الرَّجِيْمِ

ا الله! مجهي شيطان رجيم مع محفوظ ركه- (ابن ماجه: ٧٤٧ وسنده سن)

يايدها راهين: اللهم أجِرْنِي مِنَ الشَّيْطِانِ الرَّجِيْمِ

ا الله! مجصة شيطان رجيم ساين پناه يس ركه و (صحح ابن نزيمه: ١٥٥ وسنده سن)

( كُم ) يدعا يرهين: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ مِنْ فَصَلِكَ

اے اللہ! میں تجھے سے تیرافضل مانگیا ہوں۔ (میحمسلم: ۱۳)

### س<sub>۔</sub> فجر کی نماز کے بعد:اذ کار

سلام پھیرتے ہی او خی آوازے الله انحبر (اللہ بہت بڑاہے) کہیں۔ (دیکھیے مجمع بناری:۸۴۲ وسیم مسلم:۸۵۳)

بہذکر ہرفرض نماز کے بعد ہے۔

ي تَيْن وقعه استغفار كرين: اَسْتَغْفِرُ اللّه ،اَسْتَغْفِرُ اللّه،اَسْتَغْفِرُ اللّه،اَسْتَغْفِرُ اللّه كبين اوريدها

مقالات <sup>©</sup>

یہ ذکر بھی ہرنماز کے بعد ہے۔

صبح اورشام کی (فرض) نمازوں کے بعد درج ذیل دعاسات دفعہ پڑھیں:
 اکلّٰھُم ہم آجوڈینی مِنَ النّارِ اے میرے الله! مجھے آگے ہے اپنی پناہ میں رکھ۔

(ابوداود: ٩ ٧٠ ٥ وسنده حسن صححه ابن حمان ،الموارد: ٢٣٣٦)

جنیمید: اس حدیث کے راوی حارث بن مسلم کوابن حبان نے تقد قر ارویا ہے اور بعض علماء نے اسے صحابہ میں ذکر کیا ہے۔ ایسے راوی کی حدیث حسن کے در ہے سے نہیں گرتی ۔ [نیزدیکھے الخیص الحیم (جام ۲۵ معرف مرباح)]

حافظ ابن مجرنے اس روایت کو دحسن ' کہاہے۔ (نائج الافکارج ۲ س ۲۳۳ مجل اوا) منذری نے اس کے حسن ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ (الترغیب والتربیب ار ۳۰۲،۳۰۳) اور بیٹی نے حارث بن مسلم کو ثقة قرار ویا۔ (مجع الزوائد ۱۹۸۸۹)

مقَالاتُ

احكام ومسأئل

# قربانی کے احکام ومسائل

الحمد رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : عيدالا في كموقع پرجوتر باني كى جاتى بين الشخاع كموقع پرجوتر بانى كى جاتى بين الشخاع كام وسائل پيش خدمت بين :

1) سيده امسلم فالفاس روايت بكرسول الله ماليفيم فرمايا:

((إذا رأيتم هلال ذى الحجة و أراد أحدكم أن يضعى فليمسك عن شعره و أظفاره .)) جبتم ذوالحجه كا فيادد يكهواورتم من يه كونى شخص قربانى كرن كاراده كرك تواست بال اورناخن تراشي سي دك جانا جائي من داراللام : ١١٩٥) اس حديث مين "اراده كرك" سي فلا برب كقربانى كرنا واجب نبيس بلكسنت بــــ اس حديث مين "داراده كرك" سي فلا برب كقربانى كرنا واجب نبيس بلكسنت بــــ و يكفئ الحكى لا بن حزم ( ١٥٥٥ مسكله : ١٥٥٣)

درج بالا حدیث ہے ہی گابت ہوا کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لئے ناخن تراشنااور بال مونڈ نامنڈ وانا،تراشناتر شوانا جائز نہیں ہے۔

سیدنا ابوسریحه دلی نفواست سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابو بکر (الصدیق) اور (سیدنا) عمر ( ولی نفوان میرے پڑوی تھے اور دونوں قربانی نہیں کرتے تھے۔

(معرفة السنن والآثار للبيبقى ١٩٨٧ ح ٢٦٣٣ وسنده حسن، وحسنه النووى في المجموع شرح المهذب ١٨٣٨، وقال اين كثير في مسندالفاروق ار٣٣٣: "وهذا اسناهيج")

سیدنا ابومسعودعقبہ بنعمروالانصاری والٹیؤ نے فرمایا: میں نے بیارادہ کیا کہ قربانی کو چھوڑ دول،اگر چہ بین تمھارے مقابلے میں (مالی) آسانی رکھتا ہوں،اس خوف کی وجہ ہے کہ کوئی آ دمی اسے واجب نہ مجھ لے۔ (اسن الکبری للمبعی ۶۸۵۹ دسندہ قوی)

امام ما لک رحمہ اللہ نے فرمایا: قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے اور جو مخص اس کی استطاعت رکھے تو میں پیندنہیں کرتا کہ دہ اسے ترک کردے۔ (الموطاً ۲۸۷۲ تحت ۲۰۷۳) ا مام شافعی رحمه الله نے فرمایا: قربانی کرناسنت ہے، میں اسے ترک کرنا پسندنہیں کرتا۔ (کتاب الام جام (۲۲۱)

نيز د كيهيّ المغنى لا بن قدامه (٩ر٣٥م مسّله: ٥٨٥١)

امام بخارى نے فرمایا:''باب سنة الأصحية '' (صحيح بخاري قبل ٥٥٢٥)

سیدناابو ہریرہ دلافن سے روایت ہے کدرسول الله مَلَافِیْم نے فرمایا:

(( من كان له سعة ولم يضحّ فلا يقر بنّ مصلانا .))

جس آ دمی کے پاس طاقت ہواور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔

(سنن ابن ماجه ۱۲۳۰ وسنده حسن، وصححه الحاكم ۱۲۳۲ و وافقه الذبهي ورواه احمة ۱۸۲۱)

اس روایت میں عبداللہ بن عیاش المصر ی مختلف فیدراوی ہیں جن پر کبار علماء وغیر ہم نے جرح کی اور جمہور نے توثیق کی بقریباً پانچ اور چھ کا مقابلہ ہے۔!

روایت ندکورہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مخص قربانی کا استخفاف وتو بین کرتے ہوئے استطاعت کے باو جود قربانی نہ کرے تواہے مسلمانوں کی عیدگاہ سے دور رہنا چاہئے یعنی یہ روایت قربانی کے استخباب وسُدیت پرمجمول اور منکرین حدیث کارد ہے۔

۳) سیدناعبدالله بن عمروبن العاص ولی شیخ سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے بی سکا الیکی سے کہا: آپ کا کیا خیا ہے کہا: آپ کا کیا خیال ہے، اگر مجھے صرف مادہ قربانی (دودھ دینے والا جانور) ملے تو کیا میں اس کی قربانی کردوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، کیکن تم ناخن اور بال کا اور موجھیں تر اشواور شرمگاہ کے بال مونڈ لوتو اللہ کے ہال تمھاری یہ پوری قربانی ہے۔

(سنن افي داود: ۲۷۸۹ وسند وجسن، وصححه این حبان، الموارد: ۴۳۳ ۱۰، والحا کم ۴ ۲۲۳ والذهبي )

اس حدیث کے راوی عیسیٰ بن ہلال الصد فی صدوق ہیں۔

ر يميئ تقريب التهذيب (٥٣٣٧)

انھیں یعقوب بن سفیان الفاری ( المعرفة والباریخ ۲۸۵،۵۱۵، ۴۸۷) اور ابن حبان وغیر ہانے ثقة قرار دیا ہے۔ایسے داوی کی روایت حسن کے درجے سے بھی نہیں گرتی -

مقَالاتْ<sup>®</sup>

عیاش بن عباس القتبانی ثقه تھے۔ دیکھئے القریب (۵۲۱۹) باقی سند سیح ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جوشخص قربانی کرنے کی استطاعت ندر کھتا ہو، وہ اگر ذوالحجہ کے چاندے لے کرنما ذعید سے فارغ ہونے تک بال نہ کٹوائے اور ماخن نہ تراشے تو اسے قربانی کا ثواب ملتاہے۔

عيدناجابر الثين عدوايت م كرسول الله مالي من فرمايا:

(( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن .))

دو دانتوں والے (دوندے) جانور کےعلاوہ ذنج نہ کرو اِلایہ کہتم پڑنگی ہو جائے تو وُنے کا

جذعة ذبح كردول (صيح مسلم:١٩٩٣، قيم دارالسلام:٥٠٨٢)

بمری (یا بھیڑ) کے اس بچے کوجذ عہ کہتے ہیں جوآٹھ یا نوماہ کا ہو گیا ہو۔

و يکھئےالقاموںالوحيد(ص۲۴۳)

حافظ ابن حجرنے فرمایا: جمہور کے نزدیک بھیڑ ( وُنے ) کا جذعہ اسے کہتے ہیں جس نے ایک سال پورا کرلیا ہو۔ (فتح الباری ۱۰مرہ تحت ح ۵۵۴۷)

بہتریبی ہے کہ ایک سال کا جذبہ بھیڑ میں ہے ہو، درندآ ٹھونو ماہ کا بھی جائز ہے۔واللہ اعلم شعبیہ بلیغ: صحیح مسلم کی اس حدیث پر عصر حاضر کے شیخ البانی رحمہ اللہ کی جرح ( دیکھئے الضعیفة: ۷۵، ارواء الغلیل: ۱۱۴۵) مردود ہے۔

متدرک الحاکم (۲۲۲ م ۲۵۳۸ وسندہ صحیح) کی حدیث سے بھی بھی فلا ہر ہوتا ہے کہ منہ نہ ہونے کی حالب میں جذعہ کی قربانی کافی ہے۔

سیدنابراء بن عازب رفائن سے روایت ہے کہرسول الله مائی فیل فیل فیل مایا:

((أربع لا تجوز في الأضاحي:العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقي. )) چارجانورول كي قرباني جائز نبيل عن الكسير التي لا تنقي الله عنه الله عنه الكسير التي التي واضح مو،اليا يبارجس كي يبارى واضح مو، لنكر اجس كالتكر البي واضح موادر بهت زياده كمزور جانور جوكم بريول كاؤها نجيمو-

(اس حدیث کے راوی عبید بن فیروز تابعی نے) کہا: مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں نقص ہو؟ تو (سیدنا) براء (والٹیو) نے فرمایا شخص جو چیز کری گئے اُسے چھوڑ دو اور دوسروں پرائے جرام نہ کرو۔ (سنن ابی دادر:۲۸۰۲)

ال حدیث کی سند سیح ہے اوراسے ترفدی (۱۳۹۷) ابن خزیمہ (۲۹۱۲) ابن حبان (۲۳۰۱ مارہ ۱۰۳۷) ابن حبان (۲۳۰۱ مارہ کا ۱۰ ۱۰۲۷) ابن الجارود (۲۸۱ م) ۱۰۹۰ ما کم (۱۷۲۲ م) ۲۸۸ میں اور د بھی نے جے قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں دل میں شبہ ہواور اسی طرح مشکوک چیزوں سے بچنا جائز ہے۔

سیدناعلی بن ابی طالب و الثیر کاشیئا سے روایت ہے کدرسول الله مَثَاثِیمُ نے سینگ کئے جانور کی قربانی سے خط الب منع فربایا ہے۔

مشہورتا بھی امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا: ایسا جانور جس کا آوھا سینگ یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہواہو۔ (سنن النسائی ۲۱۸،۲۱۷ ح ۳۳۸۲ وسندہ حسن وصححہ التر ندی:۱۵۰۳)

سید ناعلی والفن سے ایک اور روایت میں آیا ہے: رسول الله مَاللَیْمُ نے ہمیں تھم دیا کہ (قربانی کے جانور میں ) آ کھاور کان دیکھیں۔ (سنن انسائی عرص ۱۳۸۱ وسندہ سن وسی التریذی:۱۵۰۳، واین ٹزیر:۲۲۵/۳۰ والدہی)

ان احادیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ کانے ،کنگڑے ، واضح بیمار ، بہت زیادہ کمزور ،سینگ (ٹوٹے یا) کٹےاورکان کٹے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔

علامہ خطابی (متوفی ۳۸۸ ھ)نے فرمایا:اس (سیدنا براء بن عازب بڑی نئی کی بیان کردہ) حدیث میں دلیل ہے کہ قربانی میں معمولی تقص معانہ ہے الخ (معالم اسن ۱۹۹۶ تحت ۲۸۲۳) معلوم ہوا کہ اگر سینگ میں معمولی نقص ہویا تھوڑا ساکٹایا ٹوٹا ہوا ہوتو اس جانور کی قررانہ ہور

قربانی جائز ہے۔ .

نووی نے کہا:اس پراجماع ہے کہاندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ (الجموع شرح المہذب ۴۸،۳۸۸) اسول الله مَنْ الْمَيْزُمْ نَعْلَى وَالنَّمْ الْمَانَدُ وَحَكُم دِيا كَ قَرْ بِانَى كَا كُوشْت ، كَمَالِين اورجِمولين الوگول مِن تقسيم كردين اورقصاب كوأس مِن سے (بطور اجرت) كي بھي نددين د كيسي حج بخارى (١١١) وحج مسلم (١٣١١) اور يہي مضمون فقر ونمبر ٢٧

(صيح مسلم:١٩٢٧، ترقيم دارالسلام: ٨٥ ٥ ميح بخاري: ٥٥ ٢٥٥)

آپ مَنَا تَیْنِمْ نے سیدہ عاکشہ وُنْ تُنْ کُو کھم دیا کہ تُھری کو پھر سے تیز کرو۔ پھر آپ نے مین شرحے کو لٹا کر ذرج کیا اور فر مایا: ہم اللہ، اے میرے اللہ! محد، آل محمد اور است محمد (مَنَا لِیُنِمْ) کی طرف سے قبول فر ما۔ (صححمسلم: ١٩٦٤، دار الله: ٥٠٩١)

سیدنا ابن عباس وٹاٹنٹی نے فرومایا: ہم رسول الله مَاٹِیٹِ کے ساتھ ایک سفر میں بیٹھے کہ اُخٹیٰ (عید قربان) آگئ تو ہم نے (ایک) گائے میں سات (آدمی) اور (ایک) اونٹ میں دس (آدمی) شریک کئے۔ (سنن التر نہی:۱۵۰۱، وقال:''حسن فریب''الخ دسندہ حسن)

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اونٹ میں سات یا دس آ دمی شریک ہو سکتے ہیں اور گائے میں صرف سات حصد دار ہوتے ہیں۔ بحری اور مینڈھے میں اتفاق ہے کہ صرف ایک آ دمی کی طرف سے ہی کافی ہے۔

حدیثِ ابن عباس ڈالٹیؤ سے ریھی ثابت ہوا کہ سفر میں قربانی کرنا جائز ہے۔

ہی نماز عید کے بعد قربانی کرنی چاہئے۔ دیکھئے سیح بخاری (۵۵۳۵) وصحیح مسلم (۱۹۲۱)
 عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ نیز دیکھئے فقرہ نمبر۲۲

• 1) سیدنا ابوامامہ بن مہل بن حنیف رٹائٹؤ فرماتے تھے: مسلمانوں میں ہے کوئی (مدینہ میں ) اپنی قربانی خریدتا تو اسے ( کھلا پلا کر ) موٹا کرتا پھراہٹی کے بعد آخری ذوالحجہ (!) میں اسے ذیح کرتا تھا۔

(اُستر حلابی نعیم بحواله تعلیق العلیت ۱٫۵ وسنده صحیح ، وقال احمد: "هذا الجدیث عجب بسیحی ابتفاری قبل ۲۵۵۵ معلیقا) "تنعیبیه: " در مدینه مین والے الفاظ صحیح بخاری میں میں۔

11) میت کی طرف سے قربانی کاذکر جس حدیث میں آیا ہے وہ شریک القاضی اور تھم بن عتیبہ دو مدنسین کی تدلیس (عن سے روایت کرنے ) اور ابوالحسناء مجبول کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دیکھئے سنن الی داود (۹۰ ۲۲ تحقیقی ) سنن التر مذی (۱۳۹۵) اوراضواء المصانح (۱۳۲۲)

تا ہم صدقے کے طور پرمیت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے لہذا اس قربانی کا سارا گوشت اور کھال وغیرہ سکین یا مساکین کوصد تے میں دینا ضروری ہے۔

منبید: عام قربانی (جوصدقد نه بو) کی کھال خود استعال میں لائیں یاکسی دوست کو تخفہ دے دیں ، یاکسی مسکین کوصدقد کر دیں لیکن یا درہے کہ زکو ہ کی آٹھ اقسام میں قربانی کی کھالیں تقسیم کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

اسیدنا ابوابوب الانصاری طافتی نے فرمایا: ہم ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے،
 آدمی اپنی طرف ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف ہے (ایک بکری قربان کرتا تھا) بھر بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے پرفخر (اور ایس) کرنا شروع کردیا۔

(موطاً امام مالکج ۲ ص ۲۸۸ ح ۱۹۰۹، وسنده صحح ،النسطة الباکستانیه ص ۳۹۷، اسنن الکبر کاللیم قلی ۱۲۸۸، سنن التر ندی:۱۵۰۵، وقال: ''حسن صحح'' سنن ابن ماجه: ۳۱۴۷و صححه النودی فی المجموع شرح المبذب ۳۸۴۸۸) سنن ابن ماجه وغیره میس اس بات کی صراحت ہے کہ سید تا ابوا یوب طالفیٰ اور صحاب کا بید عمل رسول الله مَا يَقْيِمُ كَور مانه ميس موتاتها - (وسندوس)

معلوم ہوا کہا گر گھر کا سربراہ یا کوئی آ دمی ایک قربانی کردی تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔

۱۳) عیدگاہ میں قربانی کرنا جائز ہے اور عیدگاہ کے باہرا بینے گھروغیرہ میں قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ دیکھیے جناری (۵۵۵۱،۵۵۵۲)

1\$) قربانی کا جانورخود ذرج کرناسنت ہے اور دوسرے سے ذرج کروانا بھی جائز ہے۔ ویکھئے الموطأ (روابیة ابن القاسم: ۱۲۵، بخقیق وسندہ صحیح، السنن الصغر کی للنسائی ۱۲۳۸ کے ۲۳۱۸ مسنداحد ۲۸۸۳ )

10) رسول الله مَثَاثِيْمُ نے اپنی ہیویوں کی طرف سے گائیں ذرج کی تھیں۔

(صحیح بناری:۵۵۵۹مجیح مسلم:۱۲۱۱)

تنبید: جن روایات میں آیا ہے کہ گائے کے گوشت میں بیاری ہے، اُن میں سے ایک بھی صحیح فابت نہیں ہے۔

17) سیدناعلی ڈاٹٹیز نے فرمایا: ہوتغلب دالے عیسائیوں کے ذبیعے نہ کھاؤ کیونکہ دہ اپنے دین میں سے سوائے شراب نوشی کے کسی پر بھی قائم نہیں ہیں۔

(السنن الكبرى للبيغي ٩ ر٢٨ ٢٨ وسنده سيح )

معلوم ہوا کہ مرتدین اور ملحدین کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔

19) قربانی کا گوشت خود کھا تا ضروری نہیں بلکہ ستحب ہے۔ نیز و کیھئے فقرہ نمبر ۱۹

14) ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رہائٹؤ نے مدینہ طیبہ میں قربانی کی اور سرمنڈ وایا، آپ فرماتے تھے: جومخص حج نہ کرے اور قربانی کرے تو اُس پر سرمنڈ وانا واجب نہیں ہے۔

(السنن الكبري ليبيعي ١٨٨٨ وسنده صحح ،الموطأ ٢٨٣/٢ ٢١٠)

19) قربانی کا گوشت خود کھانا ، دوستوں رشتہ داروں کو کھلانا ادرغریبوں کو تحفقاً دینا نتیوں طرح جائز ہے۔مثلاً و کیھیے سورۃ الحج (آیت نبر۳۱،۲۸،ادرفادی ابن تیسید۹٫۲۲ معرفیرہ) مَقَالاتُ <sup>©</sup>

۰۷) سیدنا عبدالله بن عمر فرماتے تھے: جو شخص قربانی کے جانور (بیت الله کی طرف) روانه کرے پھروہ کم ہوجا کیں، اگرنذر تھی تو اسے دوبارہ بھیجنے پڑیں گے اور اگرنفلی قربانی تھی تو اس کی مرضی ہے دوبارہ قربانی کرے یا نہ کرے۔ (اسنن اکبری ۱۸۹۸وسندہ سے) نیز دیکھتے ماہنا مدالحدیث: ۵۲ س۱۳۰۱۲

۲۱) سیدناعبداللہ بن الزبیر ڈالٹوئو نے قربانی کے جانوروں میں ایک کانی اوغنی دیکھی تو فرمایا اگر بیٹر بدنے کے بعد کانی ہوئی ہے تو اس کی قربانی کرلواور اگر خریدنے سے پہلے بیہ کانی تھی تو اسے بدل کردوسری اوغنی کی قربانی کرو۔ (اسنن اکلبریاہ ۱۸۵۰ سندہ بیج)

۷۷) قربانی کے جاتور کو ذرج کرتے وقت اس کا چیرہ قبلہ رخ ہونا چاہئے۔سید نا ابن عمر رکالٹیُّ اس ذیجے کا گوشت کھانا مکر وہ سمجھتے تھے جسے قبلہ رخ کئے بغیر ذرج کیا جاتا تھا۔

(مصنف عبدالرزاق ۴۸۹۸ ح۸۵۸۵ دسنده میح)

۳۳) منگرینِ حدیثِ قربانی کی سنیت کے منگر ہیں حالانکد متواتر احادیث و آثار سے قربانی کا سنت ہونا ثابت ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہرجاندار میں ثواب ہے۔ دیکھیئے بخاری (۲۳۷۳) فیجے مسلم (۲۲۴۴)

٢٤) عيدى نمازيس درنيس كرنى جائة بلكدا بطدى يرهناست ب

ایک دفعه ایک امام نے عید کی نماز میں دیر کی تو عبداللہ بن بسر ر اللفظ نے اس پر افکار کیا اور فرمایا: ہم تو اس وقت (جب چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے) اس نماز سے فارغ ہوجاتے سے ۔ (سنن الی داود: ۱۳۵۵)، وسند و مجے اور کی مطابق طابخاری ۱۳۹۰ دوافقہ الذہبی نیز دیکھیے نقر ونبر ۹

۳۵) اگر قربانی کاارادہ رکھنے والا کو کی شخص ناخن یا بال کٹوادے اور پھر قربانی کرے تواس کی قب از سربرگا کئی سے ساتھ کے اور سرد سرجہ بالد کمیستاند سیکھ

کی قربانی ہوجائے گی کیکن وہ گنا ہگار ہوگا۔ (الشرح اُمحت علی زاد اُمحتقع لایں تیٹمین ۴۳۰۰) ۲۶) تربانی ذرج کرنے والا اور شرکت کرنے والے حصہ دار سب صحیح العقیدہ ہونے

عابئیں۔ ۲۷) اگر کسی کی طرف سے قربانی کی جائے تو ذرج کے وقت اس کا نام لینتے ہوئے ریے کہنا

مقالات<sup>©</sup>

جاہے کہ بی قربانی اس (فلاں) کی طرف سے ہے۔

۱۱۲ کی می قربانی کے تین دن میں۔ دیکھئے الحدیث: ۲۳س ۲ تا ۱۱

آخر میں قربانی کے بارے میں امام ابن الممنذ رالنیسا بوری کی مشہور کتاب الا جماع ہے اجماعی مسائل پیش خدمت میں :

"212- اجماع ہے کہ قربانی کے دن طلوع فجر (صبح صادق) سے پہلے قربانی جائز نہیں۔

۲۱۸- اجماع ہے کے قربانی کا گوشت مسلمان فقیروں کو کھلانا مباح ہے۔

۲۱۹- اجماع ہے کداگر جائز آلہ سے قربانی کرے، کبم اللہ پڑھے، حلق اور دونوں رگیں

کاث دے اور خون بہادے ، توایسے قربان شدہ جانور کا کھانا مباح ہے۔

٢٢٠- اجماع ہے كد كو نكے كاذبيحہ جائز ہے۔

۲۲۱- اجماع ہے کہ ذبیحہ کے پیٹ سے بچہ مردہ برآ مد ہوتو اسکی ماں کی قربانی اس کے لئے کافی ہوگی۔

٢٢٢- اجماع ہے كيمورتون اور بچون كاذبيح مباح ہے اگر صح طريقه سے ذبح كرسكيں۔

٢٢٣- اجماع بكرابل كتاب كاذبيحة بمارك لئ طلال بالريم الله يراهكر ذري كرير

٢٢٨- اجماع ب كددارالحرب من مقيم (الل كتاب) كاذبيحه طال بـ

770- اجماع ہے کہ مجوس کاذبیر جرام ہے، کھایانبیں جائے گا۔

۲۲۷- اجماع ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں اور بچوں کا ذبیحہ حلال ہے (بسم اللہ کی شرط کے ساتھ)

۲۲۷- اجماع ہے کہ کتے شکاری جانور ہیں،اگر کسی مسلمان نے اٹھیں شکار کرنا سکھایا،اور بسم اللہ کے بعد شکار پرچھوڑا،اوراس نے اس شخص کے لئے شکار پکڑلیا تو ایسا شکار کھانا جائز ہے،بشر طیکہ کالا کتانہ ہو۔

۲۲۸- اجماع ہے کہ دریائی شکار، یااس کی خرید و فروخت، یا خورد و نوش حالت احرام دغیرہ میں بھی جائز ہے۔'' ( کتاب الاجماع ۲۳۰۵، سترجم ابوالقاسم عبدالعظیم )

مقَالاتٰ

اصول حديث اور تحقيق روايات

## امام زہری کی امام عروہ سے روایت اور ساع

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : الم ابن شهاب الزمرى رحم الله فرمات بين: "أدركت من قريس أربعة بحود : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير و أبا سلمة بن عبدالرحمن و عبيد الله ابن عبدالله " مين فريش من سه چار (علم ك) سمندرول كوپايا م اسعيد بن المسيب ، عروه بن الزبير ، ابوسلم بن عبدالرطن اورعبيد الله بن عبدالله .

( كتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمدج اص ٦٢ فقره ١٣٣٠، دوسر انسخه ١٣٩٠، وسنده صحيح )

الم زمرى في من المنت أربعة من قريش كلهم بحور عروة بن الزبير و سعيد بن المسيب و أبو سلمة و عبيدالله "

اور میں نے قریش میں جارہے ملاقات کی ہے: عروہ بن زیر ،سعید بن المسیب ،ابوسلمہاور عبیداللّٰد، بیسب (علم کے )سمندر تھے۔ (تارخ ابی زرعة الدشق: ۹۴۵ وسندہ صن)

اس مفہوم کی ایک روایت یعقوب بن سفیان الفاری کی کتاب المعرفة والتاریخ (۱۹۵۸) من بھی ہے۔

امام زهرى في بهت ى روايتول ميل فرمايا ب: "حدثنى عووة (بن النوبيو)" و المرام زهرى في بهت ى روايتول ميل فرمايا ب: "حدثنى عووة (بن النوبيو)" و كيم محتم عن المرام ( ١٤٩٥، ١٤٩٥) ومند الحد ( ١٨٨/٢٥) ومند الدارى ( ٢٣٥٤ - ١٩٥١) ومند الدارى ( ٢٣٥٤ - ١٣٠٩) ومعانى الآثار ( ١٤٠١ - ١٣٠٩) ومعانى الآثار ( ١٤٠١ - ١٤٠٩) ومعانى الآثار ( ١٥٠٠ - ١٤٠٩) والمحادى ( تحقة الاخيار ١٩٠٣ - ١٩٠٩) ومعانى الآثار ( ١٩٠٨ - ١٩٠٩) والمحادى ( ١٥٣٠ - ١٩٠٩) اورالتاريخ الكبير لابن الي خيثمه ( ص ١٩١٩ - ١٥٠٨) ومعانى المحدد رك المحام ( ١٨٣١ - ١٩٥٩) اورالتاريخ الكبير لابن الي خيثمه ( ص ١٩١٩ - ١٥٠٨)

مقالات<sup>©</sup>

بعض روا بيوں ميں امام زہری فرماتے ہيں: ''حدثنا عروة ''و كيھيے سيح بخاری (٣٨٧٢) وضيح مسلم (٢٠٩ وتر قيم دارالسلام: ١٣٧٥)

بعض جگر "اخبوني عووة" كيت بين و كيميز منداحد (٢١٠١٦ - ٢٥٦٥) ومندالحميدي بعض جگر "اخبوني عووة" كيت بين و كيميز منداحد (٢١٠١٥ - ٢٥٦٥) ومندالثافعي (ص٧٠١) والأم للشافعي (٢٨/٥) وموطأ امام مالك (٢٨/٥٢ ح ٢٠٥٢) ومندابي داود الطيالسي (٣٩) ومندابين المبارك (١٥٩) مالك (٢٠٥١ ح ٢٠٥٢ م ١٣٥٨ و المده صحيح) ومصنف عبدالرزاق (٧/٢٠ م ١٥٨٥ و المده صحيح) ومصنف ابن الي شيب (١٠١٥ م ٢٥٠١ م ٢٥٣٠) وصحيح ابن فزيمه (٢١٥٠ م ١٠٣١ م ١٥٠١٠) وصحيح ابن فزيمه (٢١٥٠ م ١٢٥٠) والمحتل الأثار وصحيح ابن حبان (الاحسان ٣٣٠) والمستد رك للحاكم (ار١٣٣٣ م ١٢٥٠، وقال: "صحيح على شرط وصحيح ابن حبان (الاحسان ٣٣٠) والمستد رك للحاكم (ار١٣٣٣ م ١٢٥٠) ومشكل الآثار الشخين " ووافقه الذبي ) وصحيح ابن الجاروو (المنتقل : ٥٠٠ م ١٥٠٥، ٢٨٨) ومشكل الآثار للطحاوي (٣٨ م ٢٥ م ٢٥١٨) ومنداسحاق بن رابويه (الممكتبة الشالم ٢٥٢٨ م ٢٥١٥)

اور کهین "سمعت عروة" فرمایا ہے۔ شلاد کی صحیح بخاری (۱۳۸۷-۱۰۰۹، ۱۳۵۸ میلی اور که ۲۲۳۸ میلی و ۲۲۳۸ میلی و ۲۲۳۸ میلی (۱۳۸۷ میلی ۱۲۳۸ میلی ۱۲۳۸ و ۱۲۳۸ میلی (۱۳۸۷ میلی ۱۲۳۸ میلی و ۱۲۸۷ میلی و ۱۲۸۷ میلی و ۱۲۸۷ میلی و ۱۲۸۷ میلی المیلی المیلی میلی شرط الشخصین ") والسنن الکبری للمیبی (۱۲۸۲ میلی ۱۲۸۸ میلی الکیم الکبیر للطیم الی و قال: دوسیح علی شرط الشخصین ") والسنن الکبری للمیبی (۱۲۸۲ میلی ۱۲۸۸ میلی الکیم الکبیر للطیم الی و قال: دوسیح علی شرط الشخصین ") والسنن الکبری للمیبی (۱۲۸۲ میلی ۱۲۸۸ میلی و ۱۲۸ میلی و ۱

اسطرح کے اور بھی بے تارخوالے ہیں جن سے صاف اور طعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ امام زہری امام عروہ کے شاگرد ہیں اور ان کی روایت عروہ سے (صحیبین کے علاوہ ساع کی تفریح کے بعد) متصل ہوتی ہے۔ امام ابن شہاب الزہری بذات خود فرماتے ہیں کہ دسکان إذا حدثنی عروة ثم حدثتنی عمرة صدق عندی حلیث عمرة حلیث عروة فلما است خبر تھما إذا عروة بحر لاینزف "جب جمھے وہ صدیث بیان کرتے پھر عمره مدیث بیان کرتیں تو میرے نزد یک عمره کی صدیث عروه کی صدیث کی تصدیق کرتی تھر جب محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتُ<sup>©</sup>

میں نے دونوں کا جائز ہلیا تو دیکھا کہ عروہ ایساسمندر ہیں جس میں کی نہیں آتی۔ (التاریخ اکبرللطاری سرا اوسندہ میج)

ان نصوص متواتره کے مقابلے میں ایک جدید تحقیق ظہور پذیر ہوئی ہے۔!

ایک شخص نے مکتبہ اسلامی فیصل آباد ولا ہور کی شائع کردہ کتاب ''جعلی ہزء کی کہانی اور ....

الجی المفقو دیا الجرء المصنوع'' کا ''علمی محاسہ'' کے نام سے جواب دینے کی کوشش کی ہے جے علمی محاسے کے بجائے'' گالی نامہ'' یا مجموعہ مخالطات وغیرہ کا نام دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ کتاب میلاد پہلکیشنز لا ہور سے مارچ کہ ۲۰۰۰ء میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے مصنف نے کا سے بہت برام اس بری حضرت عردہ بن رام! بخاری شریف کے ان چھمقامات پرامام زہری حضرت عردہ بن زبیر سے اخبر نی یا حدثی سے ساع کی تصریح کر رہے ہیں۔ صالا نکہ ان کی ملاقات حضرت عروہ بن زبیر سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ جلیل القدر محدث جرح وتعدیل کے بہت بڑے مام این حجموسقلانی کلھتے ہیں:

ا ولكن لا يثبت له السماع من عروة وإن كان قد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك و اتفاقهم على الشئ يكون حجة . (تهذيب العهد يبن 450 طبح حيد آبادوك)

کین امام زہری کا حضرت عروہ بن زبیر سے ساع ثابت نہیں ہے اور اگر چدامام زہری نے عروہ بن زبیر سے ساع کیا ہے کین عظام نے اس پر اتفاق کیا ہے (کہ امام زہری کاعروہ بن زبیر سے ساع ثابت نہیں ہے) اور محدثین کرام کا کسی چیز پر اتفاق ججت ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ امام زَ ہری کے عروہ بن زبیر سے ساع ثابت ندہونے پرمحدثین کا اتفاق ہے۔'' (علی محاسم مارے)

الجواب: تهذیب التهذیب کی عبارت فرکوره این سابقه متن کے ساتھ ورج زیل ہے: "الزهری لم یسمع من أبان شیئًا الآنه لم یدر که قد أدر که و أدرك من

مقَالاتْ <sup>©</sup>

هوأكبر منه ولكن لا يثبت له السماع من عروة و إن كان قد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك و اتفاقهم على الشي يكون حجة " (طع حيرآ إدركن ٢٥ص ٣٥٨ وطع دار القرح ١٩٥٨)

قارئین کرام! حیدرآباد کے مطبوعہ ننخ میں خالی جگہ سے صاف ظاہر ہے کہ تہذیب التہذیب سے کہ تہذیب التہذیب سے کچھ عبارت رہ گئ ہے۔ دارالفکر بیروت کے ننخ میں خالی جگہ نقطے .... لگا دیے گئے ہیں۔

حافظ ابن تجرکی فدکورہ عبارت اصل میں ابن ابی حاتم کی کتاب الراسیل سے منقول ہے۔ کتاب المراسیل کی کمل عبارت درج ذیل ہے:

"الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاً لا أنه لم يدركه ، قدادركه و أدرك من هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع منه كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير وهو قد سمع ممن هو أكبر منه غيران أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك و اتفاق أهل الحديث على شي يكون حجة "

زہری نے ابان بن عثان سے پھر بھی نہیں سنا، یہیں کہ انھوں نے ابان کونہیں پایا، انھیں پایا ہے اور ان سے بڑی عمر والوں کو (بھی ) پایا ہے کین ان کا ابان سے ساع ٹابت نہیں ہے جیسا کہ حبیب بن افی ٹابت کا ساع عروہ بن زبیر سے ٹابت نہیں ہے اور انھوں نے عروہ سے بڑی عمر والوں سے سنا ہے کین اہل حدیث (محدثین ) کا اس پراتفاق ہے اور کسی چیز پراہل صدیث کا تفاق ہوتو وہ جمت ہوتا ہے۔ (الراسل لابن البی ماتم س ۱۹۲۳) میں بھی موجو وہ جمت ہوتا ہے۔ (الراسل الابن المعلائی کی کتاب جامع انتصیل میں وجو و ہے کہ حبیب بن البی ٹابت کا ساع عروہ سے ٹابت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حافظ ابن جمر (امام ابو حاتم رازی سے ) نیقل فرمار ہے ہیں کہ حبیب بن ابل معلوم ہوا کہ حافظ ابن جمر (امام ابو حاتم رازی سے ) نیقل فرمار ہے ہیں کہ حبیب بن ابل ثابت کا عروہ بن زبیر سے ساع ٹابت نہیں ہے جب کہ کا تب یا کمپوزر کی فلطی سے حبیب ثابت کا عروہ بن زبیر سے ساع ٹابت نہیں ہے جب کہ کا تب یا کمپوزر کی فلطی سے حبیب

بن انی ثابت کا نام اس عبارت سے گر گیا ہے اور'' گالی نام'' کے مصنف نے اس ناقص عبارت کی بنیاد پر اتنابر ادعویٰ کر دیا ہے کہ'' امام زہری کے عروہ بن زبیر سے ساع ثابت نہ ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے۔''سجان اللہ!

امام زہری تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عروہ سے سنا ہے اور بخاری مسلم ، ابن خزیمہ ، ابن حبان ، حاکم اور ذہبی وغیرہ محدثین زہری کی عروہ سے روایات کو سیح قرار دیتے ہیں پھر بھی ''گالی نامہ'' کے مصنف یہ دعوکی کر کے بغلیل بجارہے ہیں کہ زہری کی عروہ سے ملاقات

ٹابت نہیں ہے۔!

کابت اور کمپوزنگ کی غلطیوں پر تحقیق کی بنیاد وہی شخص رکھتا ہے جس کا مقصد علم وحقیق نہیں بلکہ دھوکا اور مغالطہ ہوتا ہے۔

محم عبد انکلیم شرف قاوری بر بلوی پر تعجب ہے کہ انھوں نے اتنی فاش غلطیوں والی کتاب پر کس طرح تقریظ لکھ دی ہے؟ کیا انصاف دنیا سے رخصت ہوگیا ہے؟ کیا بریلو یوں میں ایسا کوئی نہیں جواضیں سمجھائے کہ یہ کیا لکھ رہے ہو؟

ایک بقینی قطعی بات کا انکارایک ناقص عبارت ہے کردینا اللّی تحقیق کو بھی زیب نہیں دیتا۔ منبیہ: گالی نامے کے مصنف نے تہذیب العبدیب کی جوعبارت نقل کر کے بیاعلان کیا ہے'' حالا نکہان کی ملاقات حضرت عروہ بن زبیرہے ہرگز ٹابت نہیں ہے۔''

ای طرح مشہور منگر حدیث تمنا عمادی نے اپنی کتاب' امام زہری وامام طبری ہقسوریکا دوسرارخ''میں تہذیب کی ندکورہ عبارت کا ایک حصنقل کر کے بیاعلان کیا ہے: ''مگر باد جوداس کے خود حافظ ابن ججر"بی لکھتے ہیں اور یقین کے ساتھ لکھتے ہیں کہ زہری کا

ساع احادیث عروه سے ثابت نہیں ہے۔'' (ص۱۳۵، نیز دیکھیے ص۱۳۳)

معلوم ہوا کہ اہلِ سنت ہونے کے بعض دعوید اراصل میں تمنا عمادی اور منکرینِ سنت کے

قدموں کے نشانات پراندھادھندگامزن ہیں۔

سنن ترندي كي ايك سند كاذ كركر كے حافظ ابن حجر لكھتے ہيں:

مقَالاتْ <sup>©</sup>

''فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون الزهري سمعه من عروة مختصرًا و سمعه عنه مطولاً و إلا فالقول ما قال ابن المبارك ''اگر(ترفری کی يعبارت) محفوظ بواس كا احمال به كهز بری نے اسے و وہ سے خفراً سنا بے اوران (عبدالله بن الى بكر) سے مطولاً سنا بے ورندوی تول (رائح) بے جوابن المبارک نے فرمایا ہے۔

( فق الباريج • اص ٢٢٨، ٣٢٨ تحت ح ٥٩٩٥ كمّا ب الادب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقة . )

حافظ ابن جمر کاس قول سے معلوم ہوا کہ حافظ صاحب بھی اس کے قائل ہیں کہ زہری نے عروہ سے سنا ہے۔ اس تحقیق کے بعد تہذیب البہذیب کا وہ نسخہ دیکھنے کا اتفاق ہوا جے ابراہیم الزیق اور عادل مرشد کی تحقیق کے ساتھ مؤسسۃ الرسالۃ سے شائع کیا گیا ہے۔ اس نسخ میں کھا ہوا ہے کہ الزهري لم یسمع من أبان شیئاً لا أنه لم یدر که، قد أدر که و أدرك من هو أكبر منه ولكن لا یثبت له السماع منه ، کما أن حبیب بن أبی لابت لا یثبت له السماع من عروة ، و إن كان قد سمع ممن الشئی یكون حجة . " (تہذیب التجذیب ۱۹۸۸)

تہذیب التہذیب کا بیانسخہ مکتبہ قادسیدلا ہوراورادارۃ العلوم الاثریہ فیصل آبادیں موجود ہے۔ تنبیبہ: عروہ بن الزبیر المدنی رحمہ اللہ سیدناعثان والٹیئؤ کی خلافت کے ابتدائی دور میں پیدا ہوئے اور ۹۲ ہجری میں وفات پائی۔ (تقریب اجذیب ۱۳۷۱)

جبکہ امام این شہاب الزہری المدنی اهر هیں پیدا ہوئے اور ۱۲۲۳ هیں وفات پائی۔ (تاریخ ظیفہ بن خیاط س ۳۵۲،۲۱۸)

یعنی عروه کی وفات کے وفت زہری کی عمر ۲۳ سال تھی۔

محمر عبدائکیم شرف قادری بریلوی سے مطالبہ ہے کہ وہ ذخیر ۂ حدیث سے امام زہری کی عروہ بن الزبیر سے ایک ثابت شدہ مصرح بالسماع روایت پیش کریں جس پرمحد ثین یا کسی ایک متندمحدث نے بیتھم لگایا ہو کہ بیروایت منقطع ہے۔! (۲۹/اپریل ۲۰۰۷ء)

# صیح مسلم کی ایک حدیث کا دفاع اور ثقه راوی کی زیادت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد :
سيدنا ابوموى الاشعرى والشيئ كى بيان كرده ايك حديث من آيا ہے كدرسول الله من الله على الله على

اس حدیث کو درج ذیل محدثین اورعلاء نے صحیح قرار دیا ہے:

ار امام سلم رحمدالله

امامسلم کااس مدیث کواپئی کتاب سیح مسلم میں درج کرنا اور جرح نہ کرتا، اُن کے نزد یک اِس کا سیح مسلم میں درج کرنا اور جرح نہ کرتا، اُن کے نزد یک اِس کا تھیج ہے۔ قال ابواسحاق النج والی زیادت کے بارے میں محمد بن خلیف الله الله الذیادة "اوربیاس (بات) پر کھتے ہیں۔ (انمال اکمال المعلم ج اس مسلم اس زیادت کوسیح سیمتے ہیں۔ (انمال اکمال المعلم ج اس مسلم اس زیادت کوسیح سیمتے ہیں۔ (انمال اکمال المعلم ج اس مسلم اس زیادت کوسیح سیمتے ہیں۔ (انمال اکمال المعلم ج اس مسلم اس زیادت کوسیح سیمتے ہیں۔ (انمال اکمال المعلم ج اس مسلم اس زیادت کوسیح سیمتے ہیں۔ (انمال انمال المعلم ج اس مسلم اس زیادت کوسیح سیمتے ہیں۔ (انمال انمال المعلم ج اس مسلم اس زیادت کوسیح سیمتے ہیں۔ (انمال انمال المعلم ج اس مسلم اس زیادت کوسیح سیمتے ہیں۔ (انمال انمال المعلم ج اس مسلم اس زیادت کو سیمتے ہیں۔ (انمال انمال المعلم ج اس مسلم کی سیمتے ہیں۔ (انمال انمال المعلم ج اس مسلم کی سیمتے ہیں۔ (انمال انمال المعلم ج اس مسلم کی سیمتے ہیں۔ (انمال انمال انمال انمال انمال المعلم ج اس مسلم کی سیمتے ہیں۔ (انمال انمال انما

قاضى عياض ماكلى فرمات بين: "وقد ذكر ابن سفيان عن مسلم في رواية الجلودي بإثر هذا الحديث ما يدل على تصحيح مسلم لهذه الزيادة ... "

اور (ابواسحاق ابراہیم بن محمد ) بن سفیان نے (محمد بن میسی بن عمروریہ ) المجلودی کی روایت میں (امام) مسلم سے اس حدیث کے بعدوہ (کلام) ذکر کیا جومسلم کے نزدیک اس زیاوت کی تھیج پر دلالت کرتا ہے۔ (اکمال المعلم ۲۰۰۳)

ابوالعباس (احد بن عربن ابراجيم) القرطبي لكست بين: 'فهذا تصريح بصحتها... ''الخ پسيد (امام سلم كنزديك) اس كرميح مون كي تفريح بيد (المهم ٢٩٦٢)

مانظاین تیمیاس مدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:''صححه احمد و إسحاق و مسلم بن الحجاج وغیرهم ''اے احمد (بن طبل)،اسحاق (بن راہویہ)اور سلم بن

مقالات<sup>©</sup>

الحجاج وغير جم في المحجم كما ب- (مجوع فأوى ابن تيد٢٧٠٥)

ان کے علادہ کئی علماء نے بیفر مایا ہے کہ امام سلم نے اس حدیث کو تیجے قرار دیا ہے۔ خبيب صاحب كے استاذِ محتر م مولا ناارشا دالحق اثرى حفظه الله حافظ الومسعود الدمشقى كااعتراض: "امامسلم کامقصدتیمی کی حدیث ذکر کرنے سے بیہ کہ حدیث میں جواختلاف ہاسے بیان کیاجائے اس لئے نہیں (کہ) وہ اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ 'نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ''مگرمن وجداس پر کلام ہے کیونکدا مامسلم کے نزدیک بیزیادت صحیح ہے۔لیکن چونکداس روایت کوامام بخاری امام وارقطنی بلکه امام احمد نے بھی معلول قرار دیا ہے۔ اس لئے ان کی بات امام سلم سے مقدم ہے۔" توضیح الكلام طبع قد يم ج س ٢٣٨ طبع جديد ص ١٦٢ عاشيه) ان محدثین کرام اورعلاء بلکدایے ہی استاذ محترم کے خلاف ضبیب صاحب لکھتے ہیں: ''امام سلم نے یہاں سلیمان تیمی کی حدیث کوجس انداز سے ذکر کیا ہے اور سلیمان کی دیگر تقات کی مخالفت پر تنبید کی ہےان دونوں باتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کدامام مسلم بھی اس زیادت کو سیح نہیں سمجھتے محض انھوں نے سلیمان سیمی اور قمادہ کے بقیہ شاگردول کے مابین اختلاف ذکرکر کے اس کی علت کی جانب اشارہ کیا ہے جس کے درج ذیل قرائن ہیں: بدزیادت امامسلم کے ہال بھی شاذ ہے...

(منت دوزه الاعتسام لا مورج ١٠ شاره: ٣٥ص ١٩) سبحان الله!

خیب صاحب کو چاہئے کہ وہ ادارہ علوم اثرید کی لائبریری میں اپ داجب الاحترام استاذ سے گفتگو کر کے ریمسئلہ طے کرلیس کہ استاذ صاحب کی بات صحیح ہے یا خبیب صاحب نے غلط سمجھا ہے؟

ضبیب صاحب اپنے مضمون کے آخریں اپنے خاص انداز میں اپنے ظن و گمان کو تو ی یفین قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ' جمیں بھی تو ی یفین ہے کہ اگر محترم حافظ زبیر حفظہ اللہ توضیح الکلام میں اس حدیث کے بارے میں کھمل بحث پڑھ لیتے یا طائر اندنگا ہوں ہے اس بحث کی شہر خیوں کو دیکھے لیتے تو دہ مجلت میں بھی ایسی تغلیط کے مرتکب نہ ہوتے۔ اس لیے

مقالات <sup>®</sup>

ان کااس کلام پراعتراض کرناعدم تد برکانتیجہ ہے۔اس سلسلہ میں استاذ اثری حفظہ اللہ نے جوفر مایا ،ان کافر مان مسلک محدثین کا آئینہ دارہے۔''

(الاعتصام لا مورج ۲۰ شاره: ۲ سام ۲۰۳۸ بتمبر ۲۰۰۸ء)

ا پنے استاذ محتر م کی کتاب توضیح الکلام کومذ برسے پڑھنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ کے استاذ محتر م جوبات علانیا پی کتاب میں کہدرہے ہیں ، آپ اُٹھ کر اُس کی علانی خالفت شروع کروس؟ سجان اللہ!

رسی سیبی مسی ایک بھی الی صریح دلیل پیشنہیں کی جس میں یہ آیا ہو کہ امام مسلم خبیب صاحب نے ایک بھی الی صریح دلیل پیشنہیں کی جس میں یہ آیا ہو کہ امام مسلم نے بذات خودا پنی اس بیان کردہ صدیث کوضعف قرار دیا ہے لہٰذا اُن کا'' امام نووی کی توضیح کی نظر ہلکہ نا قامل مسموع بھی محل نظر ہے'' (الاعتصام ۲۰ ر۳۵ میں ۲۰ کونکہ اثری صاحب بھی اس بات کے معترف ہیں جس کی وجہ نے نووی پراعتراض کیا ہے۔

گونکہ اثری صاحب بھی اس بات کے معترف ہیں جس کی وجہ سے نووی پراعتراض کیا ہے۔

سب سے پہلے امام سلم کانام کھا ہے۔ (الاعتمام لاہور ۲۰ ۲۲ مص ۲۳) إنا لله و إنا إليه راجعون.

مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ الله اس حدیث کے بارے میں حافظ المنذ ری سے نقل فرماتے ہیں: 'فقد صحح مسلم هذه الزیادة من حدیث أبي موسی الأشعری ومن حدیث أبي هريرة رضى الله عنه . ''پس مسلم نے ابوموی الاشعری (والله الله عنه . ''پس مسلم نے ابوموی الاشعری (والله الله عنه . ''پس مسلم نے ابوموی الله عنه . ''پس مسلم نے ابوموں کی مدیث ہے۔ اس نے اس نے اس نے ابوموں کی مدیث ہے۔ اس نے ابوموں کی ابوموں کی مدیث ہے۔ اس نے ابوموں کی مدیث ہے۔ ابوموں کی مدیث ہے۔ ابوموں کی مدیث ہے۔ اس نے ابوموں کی مدیث ہے۔ اس نے ابوموں کی مدیث ہے۔ ابوموں کی مدیث ہے۔ اس نے ابوموں کی مدیث ہے۔ ا

(عون المعبودار ٢٣٥٥ تحت ٢٠١٧)

مَقَالاتْ <sup>©</sup>

٢ - ابوعوانه الاسفرائني رحمه الله

حافظ ابوعوانہ کا اسے استر ح علی سیح مسلم (۱۳۳۸) میں جرح کے بغیر روایت کرنا اُن کی طرف ہے اس حدیث کی شیح ہے۔ جن محدثین نے اپنی کتابوں میں صحت کا التزام کیا ہے وہ اگر ان کتابوں میں جرح کے بغیر کوئی روایت بیان کریں توبیان کی طرف ہے اُس روایت کی شیح ہوتی ہے، مثلاً صیح ابن خزیمہ اور سیح ابن حبان میں ایسی روایات مرویہ کو علائے کرام صححہ ابن خزیمہ (ابن خزیمہ نے صبح کہا) اور صححہ ابن حبان (ابن حبان نے صبح کہا) کہتے اور لکھتے ہیں جیسا کہ صدیث کے عام طالب علموں پر بھی پینی نہیں ہے۔

روایت کی تھیج اُس کے راویوں کی توثیق ہوتی ہے اِلاید کہ کوئی قرید، صارف اس کی تخصیص کردے۔مثلاً ویکھئے نصب الراید (۱۳۹۸) اور بیان الوہم والا یہام (۳۹۴/۵)

سو- ابونعيم الاصبهاني رحمه الله (المسترج على ميح سلم جه م ١٨ ٥٨ م ٨٥٨)

س- ابن جريرالطمر ي رحمه الله (جامع البيان ١١٦٥)

2- المنذرى (عون المعود ارتساس الى داود ارساس)

۲\_ حافظائن تيميه (مجموع نادي ٢٩٥/٢١٥)

٤- حافظ ابن كثير (الفيرار ١٩٧٩ بواله فيب ماب)

٨\_ حافظ ابن مجر (في البارى ١٩٣٠ تحت ١٥٨٥)

9\_ معاصرين ميس سي الباني (ارواه الغليل ١٩٨٦ ٢٣٠)

۱۰ حافظ ابن عبدالبر (المهدالبر ۳۲/۱۱)

اا۔ معاصرین میں سے شیخ سلیم الہلالی السّلفی (بحوالہ ضیب صاحب)

نمبرا سے لے کرنمبراا تک بدہ حوالے ہیں جو محترم ضیب صاحب نے تسلیم کئے

بين ـ و مي الاعتصام لا مور (٢٠ /٢ ٣٥ م

۱۲\_ امام احمد بن حنبل رحمه الله

(العلل لخلال بحواله الجوبرالعي ١٥٥٥، التمهيد ١١٧٥، مجموع فنادى ابن تيسيه ٢٦ر١٥٠)

مقالات <sup>®</sup>

اس کے مقابلے میں ضمیب صاحب نے شرح علل التر ذری لابن رجب انسسلی اس کے مقابلے میں ضمیب صاحب نے شرح علل التر ذری لابت کیا ہے۔'' (۲۹۰۱۲) سے قتل کیا ہے کہ''احمد .... سے امام اثرم نے اضطراب ثابت کیا ہے۔'' (۱۹۰۳ میں ۲۳)

خاص اس حدیث کے بارے میں نقل دعوی اضطراب میں نظرہ۔ خبیب صاحب لکھتے ہیں: 'دممکن ہے کہ امام احمد نے پہلے اس کی تھیجے فر مائی ہو بعد میں اصل حقیقت منکشف ہونے پراس سے رجوع کرتے ہوئے اس پراضطراب کا تھم لگایا ہو۔ واللّٰماعلم'' (ایپناص۲۳)

عرض ہے کہ اگر امام احمد سے حدیثِ فدکور پراضطراب کا تھم ٹابت ہوجائے توخمکن ہے کہ انھوں نے پہلے اس پراضطراب کا تھم لگایا ہواور بعد میں تحقیق کرنے پراھے تیج قرار دیا ہو۔ کیا خیال ہے!؟

۱۳ محد بن ابراجيم بن المنذ رالنيسابوري

(الجامع لا حكام القرآن للقرطبي ارا١٦، نيز و كيهيئة الاوسط لا بن المنذ ر١٠٢٠٠١)

١٦٠ قاضى ابو بمرحمه بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي

(احكام القرآن ٢٨٢٨، تحت آية :٢٠٩٠ من سورة الاعراف)

۱۵ ابواسحاق الاسفرائن (متوفی ۱۸ مه)

وہ تمام علمائے کرام جو محیم مسلم کو محیم سمجھتے ہیں اور اُن سے اس خاص حدیث پر کوئی

جرح ثابت نہیں وہ بھی اس مدیث کے مصححین میں سے ہیں۔

ابواسحاق الاسفرائنی نے صحیحین کی احادیث کوقطعی الصحت قرار دیا ہے۔

د كيهيّ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (ص٩٠)

۱۲ ابن الصلاح الشهر زوری الشافعی (مقدمه بن العلاح م۳۰ دوسراندی ۹۳)

ابن القيسراني [ابوالفضل محمد بن طاهرالمقدى]

(مغة التصوف ورقد ٨٨٠٨ بحواله احاديث المحسين بين الظن واليتين شيخ حافظ ثناء التدالز المري ص٢٠)

مَقَالاتْ <sup>©</sup>

حافظ عراقی نے محمد بن طاہر المقدى نے قال كيا ہے كدوہ سيحين كى احاديث كو طعى الصحت سيحق تھے۔ ديكھئے التقييد والا بيشاح (ص٣١)

۱۸ مام محمد بن مسلم بن عثمان بن عبدالله الرازى المعروف بابن واره رحمه الله (متوفى + ۲۷ه)

ا مام سلم نے جب امام محمد بن سلم بن دارہ کے سامنے اپنی کتاب سیح مسلم کی احادیث کوسیح کہاا در اپناعذر بیان کیا تو انھوں نے امام سلم کاعذر قبول کر لیا۔

و كيمي سوالات البرذي لا بي زرعد الرازي (ص ٢٧٢، ١٤٧)

امام ابن دارہ کاامام سلم کاعذر قبول کرنا اور سیح مسلم کی احادیث پراعتراض ندکرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انھوں نے بھی سیح مسلم کا سیح ہونا قبول کرلیا تھا۔

تنبید: ائمه وعلاء کے ان اقوال فدکورہ میں تقدم وافضلیت کو مدنظر نہیں رکھا گیا بلکہ محترم خبیب صاحب کی تقییم کی متابعت کی گئے ہے۔

91- ابوالفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي

حافظ عراتی فرماتے ہیں:'واقطع بصحة لما أسندا ''اور جے بیدونوں (بخاری وسلم )سندے بیان کریں تواتے طعی الصحت سمجھو۔

(الغية العراق مع تعليقات الشيخ السالح محدر فق الاثرى هظه الله من ١٠٠، هم المنظم النسطادي ارد٥) ٢٠\_ جلال العدين عبدالرحمل بن الي بكر السيوطي (متو في ٩١١ هـ)

(الجامع الصغيرار ١٤٥٥ حار ٩٣ كوقال: صح فيض القد ريلكمنا وى ار٥٣٣)

ان کے علاوہ اور بھی محدثین وعلائے کرام ہیں جو سیجے سیجھتے ہیں اور اس روایت پراُن سے جرح ثابت نہیں ہے۔

وہ تمام محدثین اور علماء جوسید تا ابو ہریرہ و بی اللہ میں مروی حدیث: ((و إذا قرأ فانصتوا)) کوسیح و ثابت سیحتے ہیں اور سیحے مسلم کی اس خاص حدیث پر جرئ نہیں کرتے وہ بھی سیح مسلم کی حدیث ندکور کے مصحصین (صیح کہنے والوں) میں شامل ہیں۔

۲۱۔ ابن حزم اندلسی

انھوں نے سید ناابو ہر برہ و ڈالٹین کی حدیث کوشیح قرار دیا ہے۔ (دیکھتے اُحلّٰی ۳۲۰، مسئلہ ۳۲۰)

۲۲ حسين بن مسعود البغوى

انھوں نے سیدنا ابو ہریرہ رہائیڈ کی حدیث کواحادیث حسان میں ذکر کیا ہے اور کوئی جرح نہیں کی ۔ دیکھیے مصابیح البنة (ار۳۳۳ح ۲۰۹)

۲۳ خطیب بغدادی

جوی دثین کرام سنن النمائی (الجین) کوسیح سیحتے سے (اگر چدان) کا تول مرجو ہے ہے کہ ایکن) اُن کے زود یک بھی صحیح مسلم کی خدکورہ صدیث سیح ہے بشرطیکہ اُن سے خاص صحیح مسلم کی خدکورہ صدیث پر جرح عابت ہوجائے کیونکہ امام نمائی نے سیدنا ابو ہریرہ رُڈائٹوئڈ کی بی صدیث بیان کر کے اُس پر کوئی جرح نہیں گی۔ (دیکھے اُجینی اُسانی ۱۳۲۱ ۱۳۲۱ (۹۲۲ ۱۳۲۱ ۱۳۲۱) معلی حافظ ابن جراعتقلانی فرماتے ہیں:''وقد اُطلق علیه ۔ اُیصًا ۔ اسم الصحة اُبو علی النیسابوری و اُبو اُحمد بن عدی و اُبو الحسن اللدار قطنی و ابن مندہ و عبدالغنی ابن سعید و اُبو یعلی المخلیلی وغیر هم . و اُطلق المحاکم اسم الصحة علیه وعلی کتابی اُبی داود و التو مذی کما سبق ''اوراس (سنن النمائی ) پرضیح ہونے کا اطلاق ابوعلی النیسابوری، ابواحمد ابن عدی، ابوالحن الدار قطنی ، ابن مندہ ،عبدالخن بن سعیہ اور ابوداودور تر خری کا اور ابوداودور تر خری کی تابوں پرضیح ہونے کا اطلاق کیا ہے ، اور حاکم نے اس (سنن النمائی ) پراورابوداودور خری کی تنبیہ نبرا: ان کبارعلاء کا قول مرجوح ہوئے ہوئے ہے۔ (الکدعلی این المسائی) پراورابوداودور خری کی تنبیہ نبرا: ان کبارعلاء کا قول مرجوح ہوئے ہوئے کہ سنن اربعہ میں صحیح احادیث کی ساتھ صفیف روایات بھی موجود ہیں۔

تنبیه نمبر۲: امام دارقطنی کا قول سیح سند کے ساتھ تاریخ بغداد (۱۱ر ۱۳۹۷ ت ۱۲۷ ترجمه علی بن الحسین بن حرب بن عیسی ) میں مذکور ہے۔ مقالات <sup>®</sup>

تنبيه نمبرس قاضى ابويعلى الخليلي كاقول الارشاد في معرفة علاء الحديث (٢٨٨٢ عرّجه

عبدالله بن زاذان ابوهم) میں مدکورہے۔

تنبیه نمبری: امام دارقطنی اورامام ابوعلی النیسا بوری سے چونکہ حدیثِ مسلم پر کلام نہ کور ہے لہٰ داانھیں اس حدیث کے مصحصین میں شارنہیں کیا جاسکتا بلکہ اس روایت کی تخصیص کر

دی جائے گی اور باقی احادیث پراُن کا قول مذکورہ شرط کے ساتھ جاری رہے گایا پھراُن کی

جرح اورتضج کو باہم متعارض ومتناقض قرار دے کرسا قط کر دیا جائے گا۔واللہ اعلم

٢٠٠ قاضى ابويعلى المخليلي (متوفى ٢٣٨ه ه) (ديم مصححين كاحوال نبر٢٠)

۲۵۔ ابن عدی

۲۲ ابن منده

21\_ عبدالغني بن سعيد (ديميئه مصححين كاحواله نبر٢٣)

۲۸\_ حاکم نیشا بوری

79 - اسحاق (غالبًاان مرادام اسحاق بن را مويديس والله اعلم)

حاقظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس (صحیح مسلم والی ) حدیث کو اسحاق نے صحیح قرار دیا

بدد كيم محوع قادى (٣٢٠/٢٢) ادر مصححين كاحواله نمبرا

•سر ابن عبدالهادى (ديكية نصب الرايدج اص ٢٣٧)

ان کے علاوہ اور بھی حوالے تلاش کئے جاسکتے ہیں ، دورِ حاضر میں شعیب ارنادوط وغیرہ جیسے کئی عزیجین نے اس حدیث کوضیح قرار دیا ہے للبذا ثابت ہوا کہ سیحے مسلم کی اس حدیث کوجمہور علاء دمحد ثین صیح وثابت سیحتے ہیں۔

جہوری استحقیق کے خلاف مولا ٹارشادالحق اثری حفظہ اللہ کے شاگر دجتاب خبیب صاحب نے عجیب وغریب وعولی کر دیا ہے کہ'' اس لئے اس زیادت کے شذو ذاور ضعیف ہونے میں کئی تئی شک نہیں ہے۔''(الاعتصام لا مور ۲۰ ر۲۵ س ۲۲) سجان اللہ! مضعفین حدیث: اس تفصیل کے بعد خبیب صاحب کی اس فہرست کا جائزہ پیش خدمت

مقَالاتُ®

ہے، جس میں انھوں نے صحیح مسلم کی روایت فرکورہ کے مضعفین کی تعداد کومعاصرین کے ساتھ چوہیں (۲۲) کے عدد تک پہنچایا ہے۔

ا۔ امام سکم

اس پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے اور سی حسلم میں صاف طور پر ثابت ہے کہ امام سلم نے سید ناابو ہر پرہ و ڈالٹنٹ کی بیان کر دہ حدیث کو' صحیح '' کہا ہے اور سید تا ابو موکی و ڈالٹنٹ کی حدیث کا وہی متن ہے جو سید تا ابو ہر پرہ و ڈالٹنٹ کی حدیث کا ہے۔ کبار علماء نے بلکہ مولانا ارشاد الحق اثری صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس حدیث کو امام سلم نے سیح قرار دیا ہے۔ یہ بات بیحد افسوسناک ہے کہ خبیب صاحب نے بغیر کسی صریح حوالے کے محض اپنے ظن و خمین پر بات بیحد افسوسناک ہے کہ خبیب صاحب نے بغیر کسی صریح حوالے کے محض اپنے ظن و خمین پر بیل کرتے ہوئے امام سلم سے یہ طن و خمین پر بیل کرتے ہوئے امام سلم سے یہ منسوب کر دیا ہے کہ انھوں نے اپنی بیان کر دہ حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ!

۲۔ امام بخاری

٣۔ امام محدین یجی الذہلی

خبیب صاحب نے بطور حوالہ مرعاۃ المفاتیج (۱۲۸/۳) کو پیش کیا ہے حالانکہ مولانا عبیداللہ مبار کپوری رحمہ اللہ نے اس کا کوئی معتبر حوالہ پیش نہیں کیا۔

ای صفے پرمولانا عبیدالله مبار کیوری رحمدالله صحیح مسلم کی صدیث مذکور کے بارے میں لکھتے ہیں: ''وصححه أحمد و مسلم ''اوراسے احمد(بن ضبل) اور سلم فصح کہا ہے۔
(سرعاة الفاتح ۱۲۸٫۳)

جبکہاس بات میں ضبیب صاحب ان کے سراسر مخالف ہیں۔

حافظ ابوعلی کا ایک حوالہ اقوالِ مصححین (نمبر۲۳) میں گزر چکا ہے کہ وہ سنن النسائی کوشچے سمجھتے تتھے اور سیدنا ابو ہر رہ و ڈاٹنٹن کی روایت سنن النسائی میں بغیر جرح کے موجود ہے لہٰذا کیا خیال ہے کہ ان دونوں اقوال کو متعارض قرار دے کر ساقط قرار دیا جائے یا نھیں 238 مقالاتك<sup>®</sup>

مضعفین کی فہرست میں شامل رکھا جائے!؟

۵۔ ابن خزیمہ

٢ - ابوبكرالاثرم (اسحاليمنظرب)

(اس حوالے میں نظرہے) نیز دیکھئے اقوال مصححین نمبر:۱۲ ۷۔ احدین منبل

و\_ ابوحاتم الرازي

•ا\_ دارقطني

امام دارتطنی کے قول کے تعارض کے لئے دیکھتے مصححین کا حوالہ نمبر:۲۳

اا\_ جيم

١٣ ـ ابوالفضل بنعمارالشهيد

۱۲۰ ابوداود

حافظ ابومسعود الدمشقى

۱۷\_ محدث عبدالرحمٰن مبار کپوری رحمهالله ٦ دورقريب كيسكفي عالم ٦

21\_ محدث عبیدالله مبار کیوری رحمه الله [ دورقریب کے سلفی عالم ]

۱۸\_ مشخ مقبل بن بادی الیمنی [معاصر]

19\_ شخرتيع بن بإدى المدخلي [معاصر]

۲۰ ابراہیم بن علی (؟ مجهول) [معاصر]

۲۱\_ حمز هالملياري (في نظروتكلموافيه) [معاصر]

۲۲\_ بزار (البحرالزفار۸،۲۲ج۵۹)

بزار کومضعفین میں شامل کرنا سیح نہیں کیونکہ بیر کہنا: اسے سلیمان التیمی کے علاوہ کسی

نے روایت نہیں کیا محدث بزار کے نزویک اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہے

الابدكه بيرثابت كردياجائ كهوه سليمان بن طرخان التيمي كوضعيف سيجهة تتهيه -

مقَالاتْ<sup>®</sup>

۲۳ مافظ مزى رحمه الله (بحوالة تخفة الاشراف ۲۱۰/۱)

حافظ مزی کا بیر کہنا کہ اس لفظ کوسلیمان اقتبی کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا، اُن کے مزد کیاس مدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہے لہٰذا اس فہرست میں اُن کا شامل کیا جانا بھی محل نظر ہے۔

۲۴ برادرمحتر ممولاناارشادالحق اثرى هفظه الله [معاصر]

یہ ہے جناب ضبیب صاحب کی کل فہرست جس میں پانچ معاصرین اور دوقریبی دور کے علاء کو نکالنے کے بعد باقی کل سترہ (۱۷) بچے جن میں سے بعض کے حوالے کلِ نظر ہیں۔ ان سترہ کے مقابلے میں ہیں سے زیادہ علاء وحدثین کا سیح مسلم کی حدیث کو سیح کہنایا سیح قرار دینا اس کی واضح دلیل ہے کہ بیحدیث جمہور کے نزدیک سیح و ثابت ہے۔ والجمد للد

## شوامد دمتا بعات کی بحث

رولیتِ ندکورہ میں کسی شاہدیا متابعت کا ہونا ضروری نہیں ہے ادر ثقه کی زیادت پر بحث و تحقیق آ گے آرہی ہے ( ان شاءاللہ ) تا ہم فی الحال امام سلیمان التیمی رحمہ اللہ کی بیان کر دہ صدیث کی دومتا بعات اور ایک شاہد پیشِ خدمت ہے:

محدث بزار فرماتے بیں: ''حدثنا محمد بن یحی القطعی قال: اخبرنا سالم
 ابن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة ''إلخ (الجراز خار ۱۲۸۸ ۲۰۰۵)
 محد بن یجی بن افی تزم القطعی ثقه بیں۔

د كيمية ترير تقريب التهذيب (١٣٨٣ ت ١٣٨٢)

الله المسيح مسلم كراوى سالم بن نوح بن الى عطاء البصرى العطار: صدوق حسن الحديث من و كيمية تحرير تقريب العهديب ( ٢١٨٥ - ٢١٨٥ )

انھیں امام سلم ،ابوزر عدالرازی ،ترندی (تحسین حدیثہ :۲۷۴)،ابن نزیمہ (۱۲۲۹،۸۹۸) بصحیح حدیثہ ار۳۲۹ کا ۱۲۲۹)اور ابن حبان دغیر ہم (جمہور) نے ثقه وصد وق قرار دیا ہے۔ مقالات <sup>®</sup>

ته عمر بن عامر السلمى : عيم مسلم كراوى اور "صدوق حسن الحديث "بير -و كيميت مرتقريب العبدي (٣١٧ عند ١٩٢٥)

بیسی مسلم، کیلی بن معین ،احد بن طنبل، عجل ،ابن شابین ،ابوعوانه (۲۸۳۸ م ۱۸۷۹ مصیح عدید ) اور حاکم (۲۸۳۸ میلی کشده میدید ) اور حاکم (المستد رک ۱۸۷۳ میلی عدید ) وغیر جم (جمهور ) نے ثقه و صدوق قرار دیا ہے۔

معلوم ہوا کہ بیسندحسن لذاتہ ہے۔

محدث الوعوانة الاسفرائن فرمات بين: "حدثنا سهل بن بحر الجنديسابوري
 قال: ثنا عبدالله بن رُشيد قال: ثنا أبو عبيدة عن قتادة "إلخ

(صحیح الی عوانه طبعه جدیده ارس۳۶ ۱۳۳ ر ۱۳۳۱)

۲۶ سبل بن بح الجند بیا بوری کو حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات (۲۹۳/۸) میں ذکر
 کرکے فرمایا: "ممن صنف و جمع "انھوں نے کتابیں لکھیں اور (حدیثیں) جمع کیں۔الخ
 (یعنی حافظ ابن حبان نے آٹھیں پہچانے کے بعد کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔)

ان سے ابوعوانہ اورضحاک بن ہارون وغیر ہماروایت کرتے ہیں۔ حافظ ابوعوانہ نے ان سے ابوعوانہ فی اب سے حکم ابی عوانہ میں دوجگہ روایت کی ہے۔ دوسری جگہ ایک روایت کے بارے میں ابوعوانہ فرماتے ہیں: 'حدثنا عبدالله بن رحو الجند یسابوری: حدثنا عبدالله بن رشید: حدثنا أبو عبیدة و اسمه مجاعة عن قتادة ''الخ

(صحیح انیعواندار ۵۲۴ ح ۲۰۰۰، دوسرانسخه ۱۵٫۳)

ابوعوانہ اورا بن حبان کی توثیق کے بعد ، ہمارے نز دیک سہل بن بحرالجند سابوری حسن الحدیث رادی ہیں۔

منبید: مولا ناارشادالحق اثری حفظه الله نے بغیر کسی قوی ولیل کے بیدوی کی کیا ہے کہ 'مزید برآ سیچے بیم علوم ہوتا ہے کہ بیراوی کہل بن بحرالجند بیابوری نہیں بلکہ سری بن کہل ہے جبیسا کہ خیرالکلام میں ہے....' (توضح الکلام ۲۲س۲۲۵ طبعہ جدیدہ سر ۲۷۸) اصل کتاب کے راو بوں کوظن وگلان پربدل دینابہت زیادہ تحقیق کے بعد ہی ممکن ہے اور یہاں اسی مندانی عوانہ میں بہل بن بحرسے دوسری روایت کے مل جانے کے بعد ندکورہ دعویٰ کی کیا حقیقت باتی رہ جاتی ہے؟

سہل بن بح کی دوسری مرویات کے لئے دیکھئے کتاب الدعاء للطمرانی ( ۲۰۲۱ کا ۲۰۳۲) اخلاق النبی منافیقی النبی منافیقیم لائی الشیخ الاصبانی ( ص ۱۵۷) اخبار اصبان ( ۲۹۷۲) حلیة الاولیاء (۱۸۲۳ م۸۸۰۳) المطالب العالید (۱۸۱۹ س ۱۸۸۳ بحوالد المبزار) ان سے امام ذکریا الساجی اوراحمد بن موئی الانصاری وغیر ہما بھی روایت کرتے ہیں۔

ان پرامام بیم قی (اسنن الکبری ۲ ر۱۰۸) نے جرح کی ہے لیکن حافظ ابن حبان نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کر کے متقیم الحدیث کہا ہے۔ (۱۳۳۶۸) ابوسعد عبد الکریم بن محمد السمعانی نے کہا:" و هو مستقیم الحدیث " (الانساب۹۵۰۲)

ابوعوانہ نے ان سے مجمح ابی عوانہ میں روایت کر کے کوئی جرح نہیں کی للبذا ان تین تو قیقات کے مقابلے میں امام پہنی کی جرح مرجوح ہے اور بیراوی قول راج میں حسن الحدیث ہیں -ابوعبیدہ مجاعة بن الزبیر الجندیں ابوری

ان پردارقطنی ، ابن عدی عقیلی ، ابن الجوزی ، جوز جانی اور ابن خراش [ ان صح ] نے جرح کی ہے جبیا کہ لسان المیز ان (۵۱۲ ، دوسر انسخه ۵۷۸ ) اور اس کی تخر تئے سے ظاہر ہے جبکہ احمد بن ضبل ، شعبہ ، ابوعوانہ (روایت کے ذریعے سے ) ، ابن حبان (الثقات ۷۵۷ مقتم الحدیث عن الثقات ) نے وقال ؛ متنقیم الحدیث عن الثقات ) نے تعریف وتو ثبت کی ہے۔
تعریف وتو ثبت کی ہے۔

حافظ ذہبی نے آخیں'' أحد العلماء العاملین ''لکھاہے۔(سیراعلام الملاء ۱۹۲۷) ابن خراش کی جرح فی الحال ثابت نہیں ہے لہذا چھ علماء کی تعریف وتوثیق کی وجہ سے مجاعہ بن الزبیر حسن الحدیث ہیں۔واللہ اعلم مقَالاتْ <sup>©</sup>

معلوم ہوا کہ بیروایت قادہ تک حسن لذات ہے اوراسے بطور شاہد پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تنبیہ: مولانااثری حفظ اللہ مجاعہ بن الزبیر پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' بلکہ اس کے شاگر دعبدالصمد بن (عبد) الوارث فرماتے ہیں '' کان نحو المحسن بن دینار '' کہوہ حسن بن وینار کی طرح کا تھا۔ (الکامل:ص ۲۲۹۹ ح۲)۔'(توشیخ الکلام طبع جدید ص ۲۷۹) اب آیے کے سامنے کامل ابن عدی کی اصل عبارت پیش خدمت ہے:

ابن عدى قرمات ين ثنا علان و بشر بن موسى المري قالا: ثنا إبراهيم بن يعقوب قال قلت لعبد الصمد بن عبدالوارث: من مجاعة هذا؟ قال : كان

جارًا لشعبة نحوالحسن بن دينار وكان شعبة يسال عنه ... " إلخ

ہمیں (ابوالحن علی بن احمد بن سلیمان بن ربیعة بن صیفل) علان (المصری) اور بشر بن موئ المری دونوں نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابراہیم بن یعقوب (الجوز جانی ، صاحب احوال الرجال) نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں نے عبدالصمد بن عبدالوارث سے کہا: میکوا سے کون ہے؟ انھوں نے فرمایا: وہ (امام) شعبہ کا پڑوی تھا جیسے حسن بن دینار (پڑوی تھا) اور شعبہ سے اس کے بارے میں یو چھاجا تا تھا...الخ (الکال فی ضعفاء الرجال ۲۸۳۹۹، دور اسے این الی حاتم نے بھی جوز جانی سے دور جانی سے اس روایت کی سندھیجے ہے اور اسے ابن الی حاتم نے بھی جوز جانی سے

جوز جائی تک اس روایت کی سند مج ہے اور اسے ابن الی حاتم نے بھی جوز جائی ہے بیان کیا ہے۔ دیکھئے الجرح والتعدیل (۸۷۴؍۶ وسندہ صحح ) لامین مطبہ تر

یہ عبارت کتاب الضعفا پر گلعقیلی (۲۵۸، دوسرانسخد ۱۳۹۵) میں مطبعی تحریف کے ساتھ موجود ہے اوراحوال الرجال کلحوز جانی (ص۱۱۹قم ۱۹۵) کے مطبوعہ ننخے سے اس عبارت کا ایک حصہ ساقط ہو گیا ہے جس سے عبدالصمدر حمہ اللہ کا ندکورہ کلام محرّف ہو گیا

<del>ہ</del>۔

کامل ابن عدی کی ندکورہ بالاعبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ عبدالصمد بن عبدالوارث نے مجاعہ کوحسن بن دینار کے ساتھ امام شعبہ کے پڑوی ہونے میں مشابہت دی ہے نہ کہ وہ اسے مقالات 243

حسن بن دیناری طرح مجروح سمجھتے تھے لہذا مولا نااثری حفظہ اللہ کوائی جلالت ِشان کے باوجود عجیب وہم لاحق ہوا ہے۔ نہ کورہ وضاحت کے بعد حسن بن دینار پر مجاعہ بن الزبیر کے ذکر میں جروح نقل کرنا ہے فائدہ ہے کیونکہ ان جروح کا مجاعہ ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔

﴿ شاہد کے طور پرسیدنا ابو ہریہ ڈائٹیڈ کی وہ روایت ہے کہ جس کا ذکر گذشتہ صفحات پر مخضراً گزر چکا ہے۔ دیکھیے اقوال مصححین نمبر ۲۰ اور سنن النسائی (تعلیقات سائیہ ۱۹۲۶) خضراً گزر چکا ہے۔ دیکھیے اقوال مصححین نمبر ۲۰ اور سنن النسائی (تعلیقات سائیہ ۱۹۲۶) منابعات اور شواہد کے بغیر بھی جمہور کے زو کے صحیح ہے مدیث ((وا ذا قرآ ف انصوا)) متابعات اور شواہد کے بغیر بھی جمہور کے زو کے صحیح ہے اور متابعات وشاہد نے تواسے اور زیادہ تھے کہ کرے سونے پر سہا گے کا کام کیا ہے، معلوم ہوا کے در آئن بھی صحیح مسلم کی صدیث کے جمہونے کے ہی مؤید ہیں۔ والحمد للہ

### ثفة كى زيادت

محدثین کرام (المل مدیث) کااس پراتفاق ہے کہ صحیح مدیث کی پائی شرطیس ہیں:

(۱) ہرراوی عادل ہو (۲) ہرراوی ضابط ( ثقہ ) ہو (۳) سند متصل ہو (۳) شاذ نہ ہو

(۵) معلول نہ ہو۔ مثلاً دیکھے مقدمہ ابن الصلاح (ص،۲۱،۲۰ دومرانسخ ص ۵۰،۸۰)

مثافہ کے کہتے ہیں؟ اُس کی تشریح میں امام ابوعبداللہ محدین اور لیں الشافعی رحمہ اللہ فرماتے

ہیں: "لیس الشاف ۔ من المحدیث اُن یووی المفقة حدیثاً لم یووہ غیرہ ، اِنما

الشاف من المحدیث اُن یووی المفقات حدیثاً ، فیشد عنهم و احد فی خالفهم "

مدیث میں سے شافرینہیں ہے کہ تقدر (راوی) کوئی ایسی صدیث بیان کرے جو دوسرے

نیان نہ کی ہو، شافر صدیث تو وہ ہے کہ تقدراوی ایک صدیث روایت کریں تو اُن میں سے

ایک آوی شدوفر کے بہا اُن کی مخالفت کرے۔

(آداب الشافعي ومناقبه لابن الي حاتم ص ١٤٨،٥٤١، وسنده صحح)

الم ثافى رحمالله في مزيد فر ايا: " إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثًا على نص ثم يرويه ثقة خلافًا لروايتهم فهذا الذي يقال: شذعنهم " ثاوتوبيب كرثقه

ہو۔ (الكفارش ٢٥٥)

رادی ایک لفظ (نص) پرکوئی حدیث بیان کریں پھرایک ثقدان کی روایت کےخلاف بیان کرے تو اے کہا جاتا ہے کہ اُس نے اُن سے شذوذ کیا ہے۔ (آواب الثانی ۱۷۵ موسندہ تیج)

یا در ہے کہ ثقدراویوں کی مصل روایات میں اصل عدم شذوذ اور عدم علت ہے اللہ یہ کہ دلیل توی سے شذوذیا معلول ہونا ٹابت ہوجائے۔

ایک استاد کے شاگردوں میں سے کوئی شاگردسند یامتن میں کوئی اضافہ بیان کرنے والا ثقد جے دوسر سے بیان نہیں کرتے تو اسے زیادت کہاجا تا ہے۔ اگر زیادت بیان کرنے والا ثقد ہوتو تولی رائے میں بیزیادت مقبول ہوتی ہے بشرطیکہ اس میں ثقہ راویوں یا اوقی کی ایک خالفت نہ ہوجس میں نظیق ممکن نہ ہو۔ نیز دیکھئے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری (ص۲۸۳) ثقہ راوی کی زیادت کے بارے میں امام شافعی کی تحقیق کواصول صدیث میں اختیار کیا ہے۔ مثلاً دیکھئے مقدمہ ابن الصلاح (ص۱۳۲۰ میں الفقھاء واصحاب الحدیث: خطیب بغدادی فرماتے ہیں:"قال المجمہور من الفقھاء واصحاب الحدیث: خطیب بغدادی فرماتے ہیں:"قال المجمہور من الفقھاء واصحاب الحدیث: زیادہ الثقة مقبولة إذا انفر د بھا .... "إلى جمہور فقہاء اور اصحاب الحدیث نے کہا: تقدی زیادت مقبول ہے، جس کے ساتھ وہ منفر د ہو.... النظم (الکفای سے ہم سے ساتھ وہ منفر د ہو.... النظم المائو اللہ ان الزیادہ الوادہ مقبولة علی کل الوجوہ و معمول بھا إذا کان راویھا عدلاً حافظًا و متقبًا مقبولة علی کل الوجوہ و معمول بھا إذا کان راویھا عدلاً حافظًا و متقبًا صابطًا "ان اتوال میں سے ہم اس بات کواضیار کرتے ہیں کہ واردشدہ زیادت (اضافہ)

یہ بات ہمار ہے علم میں ہے کہ بعض محدثینِ کرام اورا کا برعلماء ثقدراوی کی زیادت کو مخالفت قرار دیتے تھے مگر را جح یہی ہے کہ اسے مخالفت قرار دینا مرجوح ہے اور ثقدراوی کی زیادت اگر ثقات واوثق کے مخالف ومنافی نہ ہوتو مطلقاً مقبول ہے، جا ہے سند میں ہویامتن میں اوران علماء کواجتہا دمیں ماجو رہونے کی وجہ سے آیک اجرضرور ملے گا۔ان شاءاللہ

تمام وجوه پرمتبول اورمعمول بھاہے بشرطیکہ اس کاراوی عادل حافظ اورمتقن ضابط (لیعنی ثقه)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

ما كم نيثا پرى فرمات بين: وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة "

اللِ اسلام کے تمام نقباء کے نزدیک صحیح (حدیث) کی شرط بیہ ہے کہ اسانید اور متون میں ثقہ راویوں کی زیادت مقبول ہوتی ہے۔ (استدرک ارح، دوسرانسخدارم)

مشهور غير مقلدعالم اورمنجنت الغرب حافظ ابن حزم اندلسي الظاهري فرمات بين

"و إذا روى العدل زيادة على ماروى غيره فسواء الفرد بها أو شاركه فيها غيره : مثله أو دونه أو فوقه فا الأخذ بتلك الزيادة فرض ... " جب دوسر عيره : مثله أو دونه أو فوقه فا الأخذ بتلك الزيادة فرض ... " جب دوسر ماديوں كى روايات پركوئى عادل راوى زيادت بيان كر، وه اس ميں منفرد مو ياكى دوسر ياكى مثاركت كى مو: اسى جيبا ہوياس سے نجلے درج كام وياس سے اعلیٰ مورس اس زيادت كولين فرض ہے... (الاحكام في اصول الاحكام ۱۹۸۲ مناس في زيادة العدل)

حافظ این جرم مرید فرات بین: و لا فرق بین أن یووی العدل الراوی حدیداً فلا یرویه احد غیره او یرویه غیره مرسلاً او یرویه ضعفاء و بین أن یروی العدل لفظة زائدة لم یروها غیره من رواة الحدیث و کل فلك سواء واجب قبوله ... " اوراس بی کوئی فرق نیس به که عادل راوی کوئی ایم حدیث بیان کرے جے اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی بیان نیس کرتا یا دوسراا سے مرسل بیان کرتا ہے یا اسے ضعف راوی بیان کرتا ہے یا دارس میس ( بھی کوئی فرق نیس) که عادل راوی کوئی لفظ زائد بیان کرے جے اس کے علاوہ راویان حدیث میں سے کوئی بھی بیان شرے اور بیار میں رائد کیا مرابر ہے، اس کا قبول کرتا واجب ہے ... (الا حکام ۱۹/۱۵)

"والزيادة مقبولة "اورزيادت متبول - (ت٢ص ١٥١ ٥٣٨٣)

امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری میں ایک جگه فرماتے ہیں:

ابوسعير محمد بن بارون بن منصور المسكى النيسابورى (متونى ١٣١٥) فرمات بيل كه المسعير محمد بن بارون بن منصور المسكى النيسابورى (متونى ١١٥٥ من أبيه عن النبي عَلَيْسَانَهُ المام بخارى يعد النبي عَلَيْسَانَهُ مِنْ النبي عَلَيْسَانُهُ مِنْ النبي عَلَيْسَانُ النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي عَلَيْسَانُ النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي عَلَيْسَانُ النبي النبي النبي عَلَيْسَانُ النبي عَلَيْسَانُ النبي عَلْمَانُ النبي عَلَيْسَانُ النبي عَلَيْسَانُ النبي عَلَيْسَانُ النبي عَلَيْسَانُ النبي عَلْمَانُ النبي عَلْمَانُ النبي النبي عَلْمَانُ النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي عَلْمَانُ النبي النبي

مقَالاتْ <sup>©</sup>

قال: (( لا نكاح إلا بولى.)) " والى صديث كه بار عيس بو جها كياتو انهول نفر مايا: " الزيادة من الشقة مقبولة و إسرائيل بن يونس ثقة و إن كان شعبة و العوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. " تقدكى زيادت مقبول باوراسرائيل بن يونس ثقة بين، اگر چيشعبه اور (سفيان) ثورى نے اسے مرسل بيان كيا بے ليكن اس مديث كوكى نقصان نہيں پنتيا۔ (اسن اكبرى للبہتى ١٠٨٠٥)

أمسكى اعمان اصحاب الحديث من سے تصاور كبار علماء نے أن سے روايت بيان كى بهد يك الانساب ( ٢٩ ١٣٠٠) اللباب فى تهذيب الانساب ( ٢٩ ١٣٠٠) ادرالا كمال (٢٣٠)

عافظ ذہبی نے لکھا ہے: ''محدّث محتشم رئیس '' (تاریُّ الاسلام ۲۳ ۱۵۲۵۵) نیز د کیسے ادب الا ملاء والاستملا لِلسمعانی (ص۸۸)

خیر القرون اور تیسری صدی ججری (۳۰۰ه) کے بعد ایبا رادی قول رانج میں حسن الحدیث ہوتا ہے البندا ہیں حسن الحدیث میں الحدیث العراقی (۲۸۷۳) لعبداللہ بن یوسف الجدیع العراقی (۲۸۷۲)

ا مام مسلم بن الحجاج النيسا بورى رحمه الله فرمات بين:

"والزيادة فى الأخبار لايلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعشر عليهم الوهم فى حفظهم" اورروايات من زيادت الزمنيس بي مران هاظ سي جن كم افظ من وجم نبيس بإيا كيا - (الاول من كتاب التميز ص ٥٥ قم ٥٩)

لعنی امام سلم کےزوریک ثقه حافظ کی زیادت مقبول ہے۔

ام مرتذی نے فرمایا: "فإذا زاد حافظ ممن یعتمد علی حفظه قبل ذلك عنه " پس ایبا حافظ جس كے حافظ پراعتاد كيا جاتا ہے، اگر زيادت بيان كر بويداس سے متبول موقى ہے۔ (كتاب العلل الصغيرة فرالجامع طبع داراللام ص٩٩٩ب)

عافظ ابن حجر العسقلاني لكھتے ہيں:

"(وزیادة راویهما) أي الصحیح والحسن (مقبولة مالم تقع منافیة لِ) روایة (من هو أوثق) ممن لم یذكر تلك الزیادة "اور هم وسن عدیث كراوی كی زیادت مقبول به بشرطیكه وه (اینے سے) زیاده تقد كمنافی نه بوجس نے بیزیادت ذكر نبیت انظر شرح ننجة الفکر من ۲۸ ، وح شرح الملاعل القاری ۲۱۵ )

ابواسحاق السبعی عن حارث بن معزب کی سند سے عبداللد ابن النواحہ کے بارے میں ایک حدیث مروی ہے جے سفیان توری (ابوداود:۲۲۲۲) ابومعاویہ الفری (مسندا حمد ار ۲۲۲۳ میں اور قیس بن الربیج (امجم الکبیر للطبر انی ۲۲۰۹۹ میں ۱۹۳۹ کے ۱۹۳۱ اور قیس بن الربیج (امجم الکبیر للطبر انی ۲۲۰۹۹ میات سے اس روایت میں "و روایت کیا ہے اور ابوعوانہ الوضاح بن عبداللہ نے ابواسحاق سے اس روایت میں "و کقلهم عشائر هم "کااضافہ بیان کیا ہے۔ دیکھے اسنن الکبر کی للیبقی (۲۷۵۷ میر ۱۸۷۸ موضح اوبام الجمع والفریق (۱۰۸۸ اور تعلیق العلیق (۱۳۸۰ وقال: حد السامی ۱۹۳۸ کی اس المازی سے ذکر کیا گیا تو دونوں نے فرایا: "دواہ النوری ولم یذکر هذه الزیادة الا أن أبا عوانة ثقة و زیادة النقة مقبولة "اے توری نے روایت کیا ہے اور بیزیادت ذکر نیس کی لیکن ابوعوانہ زیادة النقة مقبولة "اے توری نے روایت کیا ہے اور بیزیادت ذکر نیس کی لیکن ابوعوانہ شفہ بی اور ثقہ کی زیادت مقبول ہوتی ہے۔ (علی المدیث ۱۳۹۷ میں ۱۳۹۷ کی ۱۳۹۷)

تعبیہ نمبرا: میری تحقیق میں اس روایت کی سندام مابواسحاق اسبیعی رحمہ اللہ (ماس) کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دیکھے سنن الی واوو تحقیقی (۲۷۲۲)

تنبیه نمبر۲: مشکل الآ فارللطحاوی (طبع جدیداار ۱۳ اعتصد مدیث ۲۳۷۵) میں اسرائیل بن بیاس این استان الله فاری سے ابوعوانه کی متابعت مروی ہے لیکن روایت کی سند میں طحاوی کے استادالقاسم بن عبدالرحمٰن الجزری المیافارقینی کے حالات میر نزدیک نامعلوم ہیں۔ حنبیہ نمبر ۱۳۰۰ ابوعوانه رحمه الله کی روایت ندکورہ کی طرف امام بخاری نے تعلیقات میں اشارہ کیا ہے۔ (۲۲۹۰)

جو خض تعلیقات کے مراسین کی روایات کے ثبوت ساع کا قائل ہے تو چھر بدروایت

اس کی شرط پر سیح ہے۔واللہ اعلم

ثقه کی زیادت کے بارے میں محدثین کرام اور علائے حق کے اور بھی بہت سے اقوال وحوالے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ثقتہ راوی کا اضافہ (نیادت) اگر ثقتہ راویوں اور اوثق کے منافی نہ ہو جس میں تطبیق نہ ہو سکے ) توبیا ضافہ (زیادت) مقبول ہے اور ضبیب صاحب کا تقہ واوثق راویوں کے عدم ذکر کوشندوذکی ولیل بنالینا صحیح نہیں ہے۔

تقدراوی کی زیادت کی مناسبت ہے دس مثالیں پیشِ خدمت ہیں جن ہے ہارے مؤقف کی زبردست تا ئیرہوتی ہے کہ شرطِ مٰدکور کے ساتھ زیادتِ ِ ثقة مقبول ہے:

مثال اول: إمام احد بن حنبل رحمه الله فرمايا:

"ثنا يحي بن سعيد عن سفيان: حدثني سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي عَلَيْكُ ينصرف عن يمينه وعن شماله ورأيته يضع هذه على صدره /وصف يحي اليمني على اليسري فوق المفصل"

ہلب الطائی ڈائٹیڈ سے روایت ہے کہ میں نے نبی مٹائٹیٹم کو (نماز سے فارغ ہوکر) واکیں اور باکیں (دونوں) طرف سلام چھیرتے ہوئے دیکھا ہے ادر دیکھا ہے کہ آپ یہ (ہاتھ) اپنے سینے پررکھتے تھے۔ یجیٰ (القطان راوی) نے داکیں ہاتھ کو باکیں ہاتھ پر جوڑ پررکھ کر (عملاً) تبایا۔ (منداحہ ۲۲۷ سے ۲۲۳۳ سندہ صن وائتقیق لابن الجوزی (۲۸۳)

اس روایت کی سند حسن لذاته ہے۔ ویکھئے میری کتاب ' نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام'' (ص۱۲-۱۱)

آل تقلید میں سے محمد بن علی النیموی صاحب نے بیاعتراض کیا ہے کہ اسے وکیج اور عبد الرحمٰن بن مہدی نے 'عبدالحمٰن بن مہدی نے 'عبدالحمٰن بن مہدی نے 'عبدالحمٰن بن مہدی نے 'عبداللہ صدر ہ'' کے بغیر بیان کیا ہے (لہذا) پیر زیادت ) محفوظ نہیں ہے۔ اسے اس زیادت کے بغیر بیان کیا ہے (لہذا) پیر زیادت ) محفوظ نہیں ہے۔

د يكيئة ثارالسنن (ص١٩٦٦ ٣٢٢)

مولا ناعبدالرحمن مبار كيورى رحمه اللدف اسمسك يس نيوى صاحب كاز بروست اور

مضبوط ردكيات يصح ابكار المنن (ص١١١١١١)

خلاصہ بیر کہ اس روایت میں علیٰ صدرہ کا اضافہ صرف منداحمہ میں ہے اور ددسری کتابوں مثلاً سنن ترندی سنن ابن ہاجہ اور سنن دار قطنی وغیرہ میں بیاضافنہیں ہے تو کیا اس زیادت کور دکر دیا جائے گا!؟

تقدراوی کے اس تفردوالی روایت کے بارے میں مولا ناشس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''و اِسنادہ حسن ''اوراس کی سند حسن ہے۔ (اُعلیٰ اُلمٰنی اردام)

نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی صریح دلیلوں میں بیسب سے قوی دلیل ہے۔

صیح ابن خزیر (۱۳۳۱ ح ۲۵۳) مین امؤ مل بن إسماعیل : نا سفیان عن عاصم ابن کلیب عن آبیه عن الله بن حجو "والفی کی سندسے ایک روایت میں علی صدره ابن کلیب عن آبیه عن وائل بن حجو "والفی کی سندسے ایک روایت میں علی صدره آیا ہے۔ اس زیادت کو بھی نیموی صاحب نے غیر محفوظ قرار دیا ہے کیونکہ اسے مؤمل بن اساعیل کے علاوہ کی نے بھی اس سندومتن سے بیان نہیں کیا اور دوسر رے راویوں نے اسے اساعیل کے علاوہ کی نے بھی اس سندومتن سے بیان نہیں کیا اور دوسر رے راویوں نے اسے

اس اضافے کے بغیرروایت کیا ہے مثلاً عبداللہ بن الولیدعن سفیان الثوری ، زائدہ وبشر بن المفصل وغیر ہماعن عاصم بن کلیب .. الخ (دیکھتے تاراسن ص ۱۳۱،۱۳۰ ح ۳۲۵)

جهارے نزدیک مؤمل بن اساعیل محقیق راجح میں موثق عندالجمہو راورحسن الحدیث ہیں۔ دیکھئے میری کتاب مقالات جلداول (ص سے ۳۱۷ )اور ماہنامہ الحدیث حضرو:ااص ۱۸ لہذا أن كا امام سفیان توری سے تفرد بهاں معزنہیں ہے مگر سفیان توری رحمہ اللہ كی تدلیس

(عن) کی دجہ سے میروایت ہمارے نزد کیے ضعیف ہے۔ تنبیب نمبرا: اس حدیث کوامام ابن خزیمہ کا کسی جرح کے بغیر صحیح ابن خزیمہ میں درج کرنا

اس کی دلیل ہے کشان کے نزد کی متن صدیث میں ثقہ وصد دق راوی کی زیادت میچ و مقبول "

ہوتی ہے۔

تنبیه نمبر ۲ مؤمل بن اساعیل کی زیادت ندکوره والی روایت کواداره علوم اثر بینتگمری بازار فیصل آباد سے شائع شده (پاکٹ سائز) کتاب'' پیارے رسول مَثَاثِیْظُم کی پیاری نماز'' مقالاتْ <sup>©</sup>

(ص١٣) ميں بحواله بلوغ الرام بطور استدلال وجمت نقل كيا گيا ہے۔

تنبیب نمبرسا: حنفی ، بریلوی اور دیوبندی (تیون) حضرات میں سے جولوگ ضعیف یا حسن لخیرہ روایات کوبھی جمت سمجھتے ہیں اُن کے اصول پر سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت اور امام لغیرہ بن جاتی ہے۔ سیدناہلب رفائشۂ والی روایت ، مؤمل بن اساعیل والی روایت اور امام طاوس رحمہ اللہ کی مرسل ، لیکن پھر بھی وہ اسے حسن و جمت نہیں سمجھتے جواس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ حسن لغیر ہ کو جمت سمجھنے کے خلاف ہیں۔

بياعتراض آل تقليد ك خلاف بطور الزام ذكر كيا كياب جوان ك لين ويكن بهد مثال دوم: ابوابرا بيم محد بن يجي الصفار فرمات بين " فن عد عن مثال دوم: ابوابرا بيم محد بن يجي الصفار فرمات بين " فن عده بن الصاحت قال قال يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصاحت قال قال رسول الله عليه الإمام .)) " رسول الله عليه المن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام .)) " رسول الله متاليم في فرمايا: المض كي نمازنيس جس في امام كي يجي سورة فاتخييس پرهي رسول الله متاليم في مدين معمول ... الح مدارا منادة التي التراء تلم مدين محول ... الح مدارا منادة على الكار التراء تلم مدين مدين المار على مدين الكار عديم الكا

اس روایت کوعثان بن عمر سے خلف الا مام کے اضافے کے بغیر امام دارمی (۱۷۳۸ م ح۱۲۳۵، دوسر انسخہ: ۱۲۷۸) نے بیان کیا ہے۔

یونس بن بزید سے اس حدیث کوخلف الامام کی زیادت کے بغیرلیٹ بن سعد،عبداللہ بن وہب (جزءالقراءة للبخاری تحقیقی: ۲، صحیح مسلم: ۳۹۳، ترقیم دارالسلام: ۸۷۵) نے بیان کیا ہے۔

یونس بن یزیدالایلی کےعلاوہ امام زہری ہےاہے ایک جماعت مثلاً سفیان بن عیدیز، صالح بن کیسان ادر معمر بن راشد نے خلف الامام کے اضافے کے بغیر روایت کیا ہے۔ دیکھیے صحیحیین وغیر ہمااور المسند الجامع (۲۳،۲۲۸)

محمر بن یخی الصفار (رادی) کے زبردست تفردوالی اس روایت کے بارے میں مولانا ارشاد الحق

### ار ى حفظه الله علانيه لكصة بين:

''الغرض اس حدیث پر اعتراضات کی تمام شقیں باطل ہیں۔امام بیہ بقی اور علامہ سیوطی اور علامہ علامی اور علامہ علامی علامی خفی کا فیصلہ ہی صحیح ہے کہ اس کی سند ہالکل صحیح ہے اور بیزیادت متعدد طرق سے مروی ہے اور سیح ہے۔'' (توضیح الکلام جدیدس ٣٦٠)

معلوم ہوا کہ بہت سے ثقہ راوی اگر کوئی زیادت متن میں ذکر نہ کریں اور صرف ایک ( ثقہ وصدوق ) راوی وہ زیادت ذکر کرے تو مولا نااثری اور امام بیم قی کے نزدیک وہ سند سیج ہوتی ہے۔ والحمد للد

. ہم بھی یہی کہتے ہیں گرخبیب صاحب اس کی بالکل مخالف سمت پر تیزی سے روال دواں ہیں۔

منبی: مولانا اثری هظ الله کنزدیک امام زبری کی تدلیس معنبیس ہے۔ مثال سوم: یونس بن بزید الایلی عن ابن شهاب الزهری عن نافع مولی آبی قتادة الانصاری عن آبی هریرة رضی الله عنه کسندس آیا ہے که رسول الله منابع فرمایا: ((کیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیکم و إما مکم منکم .)) تمارا اس وقت کیا حال ہوگا جب سیلی بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمحارا امام تم میں سے ہو گا۔ (مجے بناری: ۳۲۳۹ می مسلم: ۱۵۵)

اسے پونس بن یزیدہاس مفہوم کے ساتھ ابن بکیرا ورعبد اللہ بن وجب نے روایت کیا ہے۔ پونس کے علاوہ معمر عُقیل بن خالد ، اوزاعی ، ابن اخی الز ہری اور ابن الی ذئب نے بیروایت اسی مفہوم کے ساتھ اور من السماء کے اضافے کے بغیرروایت کی ہے۔ و کیھئے میری کتاب تحقیقی مقالات (ج اص ۱۰۱)

يمي روايت امام يميم في احمد بن ابراجيم عن ابن بكير عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن الفع عن أبي هريرة كى شدك ما تحد درج ذيل الفاظ سے بيان كى مدك ما تحد درج ذيل الفاظ سے بيان كى بيان كى بيان كى اللہ ما مكم منكم .))

مقالات <sup>®</sup>

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم آسان سے اتریں گے اور تمھاراا مام تم میں سے ہوگا۔ (الاساء والصفات ص۵۳۵، درمرانسخ ۳۲۳، تبسرانسخ ص۱۰۰۱)

چونکہ سیحین میں مدسین کی روایات ساع پر محمول ہیں لہذا امام زہری کی بیر روایت سیح ہے۔اس صدیث کوعلمائے حق نے مرزائیوں قادیانیوں کے خلاف بطور جحت پیش کیا ہے اوراس حدیث کا دفاع کیا ہے،مثلاً دیکھئے محمدیہ پاکٹ بک (ص۸۹،۵۸۹)

معلوم ہوا کہ مسلہ عقیدے کا ہو یا اعمال واحکام کا، تقدراوی کی زیادت جمت ہے بشرطیکہ من کل الوجوہ ثقات یا اوثق کے خلاف نہ ہولہٰ ذاعد م ذکر کو خلاف بنا دیٹا غلط ہے۔ مثال چہارم: ایک حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل ڈٹاٹٹوئو نبی مثالیٰ کیا ہے ساتھ (عشاء کی) نماز پڑھتے تھے پھر واپس جا کراپنے قبیلے والوں کو (عشاء کی) نماز پڑھاتے تھے۔اسے عمر وہن دینار نے سیدنا جاہر بن عبداللہ الانصاری ڈٹاٹٹوئو سے بیان کیا ہے۔ دیکھتے ہے بخاری (۷۰۰) وضیح مسلم (۲۵۵)

اے عمروبن دینار سے سفیان بن عیدند، شعبداور ابوب وغیرہم نے اس مفہوم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دیکھئے المسند الجامع ( ۲۲۵،۴۲۸،۳۲۸ ح ۲۲۷)

جبكه بيصديث امام ابن جرت كني المه تطوع و هي لهم مكتوبة "وه (نماز) أن (معاذر طالبين) كي المنظر المرت عن المنظر المرت المرت المنظر المنظر

اس روایت میں امام ابن جرت کے رحمہ اللہ نے ساع کی تصریح کر دی ہے۔ د کیمھے سنن الدار قطنی (ح۲۳ کا، وسندہ صحیح )

اس زیادت والی روایت پرنیموی صاحب نے اپنے تقلیدی ندہب کو بچانے کے لئے ''وفی هذه الزیادة کلام '' کہد کر حملہ کر دیا ہے۔ دیکھیے آثار السنن (ص۲۶۲ ح۲۲۸) نیموی صاحب کار دکرتے ہوئے مولاناعبدالرحمٰن مبار کپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

مقَالاتُ<sup>©</sup>

"كلا بل هذه الزيادة صحيحة فإنها زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا كما ستقف عليه " برگزنهيس! بلكه يه زيادت صحح من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا كما ستقف عليه " برگزنهيس! بلكه يه نياده حافظ يا اكثر كمنافى نهيس ب جيها كه آپ عنقر يب واقف بوجا كيل كه (ابكارالمان ص ٢٥٠، نيز و يمين ٢٥١،٢٥)

معلوم ہوا کہ ابن جریج ( ثقدراوی ) کے تفر دوالی روایت (جس میں اضافہ ہے ) صحیح ہے اور مولا نامبار کپوری رحمہ اللہ یہاں اور سینے پر ہاتھ بانذھنے والے مسئلے میں ثقدراوی کی زیادت کوشیح سمجھتے تھے۔

منبید بلیغ: نیموی صاحب نے اپنے ندجب کے مخالف بہت می روایات پر کلام کیا ہے جن میں ثقد وصدوق راویوں کی زیاداہات ہیں گر ایک جگدائی مرضی کی ایک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:''و إسناده صحیح ''(آثار اسن ۳۷۳۳۳)

التعلیق الحن میں اس مدیث کے تحت نیموی صاحب نے محدث برارسے نقل کیا کہ ہمارے علم کے مطابق اسے بیشر بن بکو عن الأوذاعی عن یحی عن عمرة عن عائشة کی سند سے حمیدی کے سواکسی نے بھی مند ( لیخی مصل ) بیان نہیں کیا۔ پھر نیموی صاحب نے جواب دیا: عبداللہ بن الزبیر الحمیدی ثقد حافظ امام اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے لہذا آن کی بیزیادت زبردست طور پر مقبول ہے کیونکہ بیاوٹق کی روایت کے منافی نہیں ہے۔ (آثار السنن سے)

معلوم ہوا کہ نیموی صاحب زیادتِ تقدے مسئلے میں دوہری پاکیسی پرگامزن تھے۔ مثال پنجم: ولید بن عیزار نے ابوعمر والشیبانی سے ،انھوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رفاطئے سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ مَثَا اللّٰہُ سے بوچھا گیا: کون ساممل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا:

(( المصلوة على وقتها .)) نمازا پ وقت پر پڑھنا۔ (صح بخاری ۵۲۷ صح ملم ۵۸) اسے دلید بن عیزار سے شعبہ مسعودی ،ابواسحاق الشیبانی اورابویعفور نے اسی مفہوم

مقالات<sup>©</sup>

كرساته بيان كياب\_ (المندالجامع ١١٧٢ ٥٠٤٠٥)

ما لک بن مغول ( ثقه ) کی روایت میں درج زیل الفاظ آئے ہیں:

(( الصلوة في أول وقتها . )) اول وقت بين تمازير صنار

(صحیح این خزیمه: ۳۲۷ صیح این حبان، الاحسان: ۴۷۷، دوسرانسخه: ۴۷۵، وقال: '' تفرد به مثمان بن عمر'' أي عن ما لک بن مغول، در ۳۷۵/۱۴۷۵، المستد رک للحاتم ار ۱۸۸۸، وصحه ووافقة الذهبي )

اس روایت میں عثان بن عمر نے مالک بن مغول سے تفر دکیا ہے جبکہ محمد بن سابق (صبح بناری: ۲۷۸۲) نے اسے مالک بن مغول سے فدکور ہ اضافے کے بغیر روایت کیا ہے۔

سنن دارقطنی وغیرہ میں اس کے پچھ ضعیف شواہد (تائید کرنے والی ضعیف روایات) بھی ہیں تا ہم حق بیہ ہے کہ عثمان بن عمر رحمہ اللہ (ثقبہ) کی بذات خود منفر داور اول وقت کے اضافے والی روایت صحیح ہے۔ والحمد للہ

مثال ششم: ثقدام زائده بن قدام رحمالله نعاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجو رضى الله عنه كسند ايك مديث بيان كى كـ فرأيته يحركها يدعو بها "پس مين ني آپ (مَالْيَيْمُ ) كوديكها، آپ (تشهد مين ) اس (شهادت كى انگى كوركها، آپ (تشهد مين ) اس (شهادت كى انگى كوركها، آپ ( تشهد مين ) اس (شهادت كى انگى كوركت در بر منظى، اس كرماته وعاكر رب منظى -

(سنن النسائي ٢ ر١٤١٦ ح ٩ ٩ وسند صحيح وصححه ابن الجارود: ٨٠٠ وابن حبان الاحسان: ١٨٥٤)

امام ابن فزيمد رحمه الله يه صديث بيان كرك فرمات بين: "ليسس في شي من الأخبار" يحركها" إلا في هذا المخبر، ذائدة ذكره" السحديث كعلاده كى حديث مين يحركها كالفظنين ب،اس (صرف) ذائده في ذكركيا بـــ

(میح این فزیر ار۱۵۳ م۱۷۷)

روایتِ فدکورہ پر بعض مِعاصرین نے کلام کیا ہے کیکن معاصرین میں سے ہی ﷺ محمد ناصرالدین الالبانی رحمہ اللہ اور ابواسحاق الحوینی وغیر ہانے اسے سیح قرار دیا ہے۔

مقالات<sup>©</sup>

فیخ البانی کاتھیج کے لئے دیکھئے ارواء الغلیل (۱۹۸۲ ۲۵۲۷)

بلکہ شخ البانی نے (شذوذ کی وجہ ہے؟!)اس حدیث کوضعیف کہنے والوں کا زبر دست ردکیا ہے۔ دیکھئے السلسلة الصحیحہ (عرا ۵۵ ح ۳۱۸۱)

ردکیا ہے۔ ویکھے اسلسلۃ اسمیہ (۵۵۱/۵۵) ۱۹۱۹)

منبیہ نمبرا: شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی تائید میں سمجے اور ضعیف جتنی روایات پیش کی ہیں

اُن میں سے زائدہ کی روایت کے علاوہ کسی ایک میں بھی ''یحو کھا ''کالفظ نہیں ہے۔

منبیہ نمبر۲: ہمارے شیخ مولانا حافظ عبد المنان نور پوری حفظہ اللہ نے بھی شیخ البانی رحمہ اللہ

کا تصبح کو بطور جمت پیش کر کے اس سے استدلال کیا ہے۔

د كيصة احكام ومسائل (ج اص١٩٧١)

بیاس کی دلیل ہے کہ حافظ صاحب بھی تقد کی زیادت کو بھے جسے ہیں۔ واللہ اعلم مثال بفتم : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی الله عنها کی سندے ایک مثال بفتم : هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة رضی الله عنها کی سندے ایک روایت میں آیا ہے کہ ' ابو برصدین والت میں آیا ہے کہ ' ابو برصدین والت کے بہاں آئے تو نبی کریم مثال فیل بھی وہیں تشریف رکھتے تھے عیدالفطر یا عیدالاضی کا دن تھا، دولا کیاں یوم بعاث کے بارے میں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جوانصار کے شعراء نے اپ فخر میں کہے تے ...ابو بکر را اللہ فیئ کہا نیے شیطانی گانے باج! (... مثال فیئ کے گھر میں ) دومر تبدانعوں نے یہ جملہ دہرایا، کین آپ نے فرمایا: ابو بکر! انھیں چھوڑ دو۔ ہر قوم کی عید ہوتی ہادر ہماری عیدا آج کا بیدن ہے۔''

اس حدیث کوہشام بن عروہ ہے شعبہ ،حماد بن سلمہ اور ابومعا ویہ الضریر نے بیان کیا ہے۔ (السند الجامع ۱۷۵۰/۱۵ کار ۱۲۹۹۲)

یہ ان احادیث میں سے ایک ہے جن سے غامدی گروپ موسیقی کے جواز پر استدلال کرتا ہے۔ مثلاً دیکھیے مولا ناارشادالحق اثر کی حفظہ اللہ کی کتاب''اسلام اور موسیقی''(ص۱۱۱-۱۷) اس حدیث کو جب امام ابواسامہ جماد بن اسامہ رحمہ اللہ نے بشام بن عروہ سے اس سند ومتن سے روایت کیا تو حدیث میں درج ذیل اضافہ بھی بیان کیا۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

''ولیستا بمغنیتین ''وهوونول(بچیال)مغنیرنتھیں۔

(صحح بخاري:٩٥٣ منح مسلم:٨٩٢ ، دارالسلام: ٢٠٦١)

یہ اضافہ اگر چہدوسرے راوی نہیں بیان کرتے مگر تقد کی زیادت مقبول ہونے کے اصول سے یہ اضافہ اگر چہدوسرے راوی نہیں بیان کرتے مگر تقد کی زیادت مقبول ہونے ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں مولا نا اثری حفظہ اللہ اس زیادت کوچی و مقبول سجھتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ اُن کے نزویک بھی قول رائے میں متن حدیث میں تقدراوی کی زیادت مقبول ہے۔ مثال ہشتم : ایک حدیث میں آیا ہے کہ نی منافی کے نم نی منافی کے انہوں کر رافعہ یق رائی کی ابو بکر (العمدیق رائی کی انہوں کے اضول سے فرمایا: میں تھا واز میں قراءت کررہے تے؟ اضول نے کہا: میں اسے (اللہ کو) سنا تا تھا جس سے میں سرگوشی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: آواز میں اسے (اللہ کو) سنا تا تھا جس سے میں سرگوشی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: آواز میں کوئی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: آواز میں کھوڑی بلند کہا کہ کوئی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: آواز میں کھوڑی بلند کہا کہ کوئی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: آواز میں کھوڑی بلند کہا کہ کوئی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: آواز میں کوئی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: آپ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: آپ کرتا تھا۔ آپ کی کوئی کرتا تھا۔ آپ کی کوئی کرتا تھا۔ آپ کی کوئی کرتا تھا۔ آپ کے فرمایا کرتا تھا۔ آپ کی کوئی کرتا تھا۔ آپ کرتا تھا۔ آپ کی کوئی کرتا تھا۔ آپ کرتا تھا۔ آپ کی کرتا تھا۔ آپ کی کرتا تھا۔ آپ کی کرتا تھا۔ آپ کرتا تھا۔ آپ کی کرتا تھا۔ آپ کی کرتا تھا۔ آپ کی کرتا تھا۔ آپ کرتا تھا۔ آپ

آپ (مَنْ النَّيْمُ ) نے (سیرنا) عمر ( النَّیْمُ ) سے کہا: میں تحصارے پاس سے گزرااور تم او پی آواز سے قراءت کرر ہے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: میں سوئے ہوؤں کو جگا تا اور شیطان کو بھگا تا تھا۔ آپ نے فرمایا: اپنی آواز ذرا کم کیا کرو۔ (سنن الرندی: ۱۳۵۷ و تال : فرمایا: اس مدیث کو صرف یجی بن اسحاق ( السید حینی ) نے عن حماد ابن سلمة ( عن ثابت البناني عن عبدالله بن رباح الأنصاري عن أبني قتادة رضي الله عنه ) کی سند سے بیان کیا ہے اورا کم لوگ اس مدیث کوثابت عن عبدالله ابن رباح ( رحمه الله عن النبي عَلَيْلِيْلُهُ ) مرسل بیان کرتے ہیں۔

(جامع ترندي تقيق مخفرة الألباني ص١٢٠)

معلوم ہوا کہ اس حدیث میں بیمیٰ بن اسحاق ثقه راوی کا تفرد ہے۔ ثقه راوی کے تفرد والی اس حدیث میں بیمیٰ بن اسحاق ثقه راوی کا تفرد والی اس حدیث کوامام ابن خزیمہ (۱۸۹۸ ما ۱۹۰۸ والی ۱۹۲۱) حافظ ابن حبان (الاحسان ۱۹۸۳ کا دوسرانسخه ۲۳۳ ما کم (المستدرک ام ۱۳۰۴) اور ذہبی نے صبح قرار دیا ہے جواس کی دلیل ہے کہ ان تمام محدثین کے نزدیک ثقه کی زیادت صبح ومعتبر ہوتی ہے۔ والحمد لله

مقَالاتْ<sup>©</sup>

تنبیه نمبرا: حدیثِ ندکورکوشیخ البانی رحمه الله وغیره معاصرین نے بھی سیح قرار دیا ہے۔ تنبیه نمبر۲: نیز دیکھیے سنن ابی داود (۱۳۲۹)

مثال نهم: سیدناصهیب دانشون سے ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ نَا مِیا: جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا: کیا تم کوئی مزید چیز چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے: کیا تو نے ہمارے چہرے سفید (روش ) نہیں کردیے؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کردیا؟ پھر اللہ پر دہ ہٹائے گا تو وہ اینے رب کی طرف د کیھنے سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں دیئے جا کیں گے۔

(صحیحمسلم:۱۸۱،دارالسلام:۹۳۹)

اسے حماد بن سلم نے ٹابت البنانی عن عبدالرحلٰ بن ابی لیل عن صہیب کی سند سے روایت کیا ہے۔ امام ترندی فرماتے ہیں: اس حدیث کوسلیمان بن المغیر ہ نے ٹابت سے انھوں نے عبدالرحلٰ بن ابی لیل کے قول سے روایت کیا ہے ادر صہیب عن النبی مَنْ الْبَیْمُ کا اضافہ بیان نہیں کیا۔ (سنن الترندی: ۲۰۱۹)

امام ترندی نے مزید فرمایا: اس حدیث کو صرف حماد بن سلم نے (متصل) سند کے ساتھ اور مرفوع بیان کیا ہے اور سلیمان بن مغیرہ (اور حماد بن زید) نے اس حدیث کو ثابت البنانی عن عبد الرحمٰن بن ابی لیلی کے قول ہے روایت کیا ہے۔ (۲۵۵۲)

🖈 سلیمان بن المغیرہ کی روایت کے لئے و کیھئےتفسیر طبری (۱۱۷٫۷۱) الزیدلا بن المبارک (زوائد نعیم بن حماد الصدوق المظلوم:۲۸۲ وسندہ سے ).

🕁 حماد بن زیدگی روایت کے لئے دیکھئے تفسیر طبری (۱۱ر۵۵، وسندہ صحیح )

🖈 معمر بن راشد کی روایت کے لئے دیکھے تفسیر طبری (۱۱ر۵۷وسندہ صحیح)

یہ بات مسلّم ہے کہ جماد بن سلمہ اخبت الناس عن ثابت ہیں لیکن اسی روایت کو مرفوع متصل بیان نہ کرنے والے تنیوں امام زبر دست ثقہ ہیں اور جماعت ہونے کی بنا پرحماد سے زیادہ قوی ہیں۔ مَقَالاتْ <sup>®</sup>

ہمارے نزدیک تقدی زیادت معتر ہونے کی وجہ سے سیح مسلم والی روایت بالکل سیح ہے۔ والجمدللہ ہوارتین تقداما موں کی عبدالرحلن بن ابی لیا سے مقطوع روایت بھی سیح ہے۔ والجمدللہ مثال دہم: امام زہری کی بیان کردہ عن عروۃ بن الزبیر عن بشیر بن أبی مسعود الأنصادی عن أبیه رضی الله عنه کی سند سے ایک صدیث میں آیا ہے کہ جریل عالیہ یا نے نبی مائی تیا کہ کویائی نمازیں پڑھائی تھیں۔ نبی میں میں گائی نیا کہ کویائی نمازیں پڑھائی تھیں۔ د کھے میچ بخاری (۵۲۱) وعجے مسلم (۱۱۰) وغیر ہما۔

اسے امام زہری سے ایک جماعت مثلاً امام مالک ،سفیان بن عیدیہ الیف بن سعد اور شعیب بن ابی حزہ وغیرہم نے روایت کیا ہے۔ امام زہری سے اسامہ بن زید اللیثی (صدوق حسن الحدیث وثقة الجمہور) کی روایت میں درج ذیل اضافہ ہے:

''ئم کانت صلاته بعد ذلك التغلیس حتی مات ولم بعد إلی أن يسفر '' پھراس كے بعد آپ (مَالَّیْنِمُ ) کی (فجر کی ) نماز وفات تك اندهر ب مِین تقی اور آپ نے دوباره بھی روثنی كركے (بینماز) نہیں پڑھی۔ (سنن الی دادد: ۳۹۳، مطبوعہ دار السلام ارسس) امام این خزیمہ فرماتے ہیں: ''هذه الزیادة لم یقلها أحد خیر أسامة بن زید '' اس زیادت (اضافے ) كواسامہ بن زید كے سواكس نے بھی روایت نہیں كیا۔

(صحیح این فزیمه ارا ۱۸ ر ۳۵۲)

صدوق راوی کے اس تفردوالی روایت کوامام ابن خزیمہ، حافظ ابن حبان (الاحمان:
۱۳۲۷) اور حاکم (۱۹۲۱،۱۹۲۱ ح ۱۹۲۲) نے صحح قرار دیا ہے جواس کی دلیل ہے کہ ان
محدثین کے نزدیک ثقه وصدوق راوی کی زیادت صحح وسن ہوتی ہے۔
منبیہ نمبر ا: چونکہ امام زہری کی اصل حدیث صحیحین میں ہے اور السنن الکبری للبہتی منبیہ نمبر ان انھوں نے اصل حدیث میں عروہ سے ساع کی تصریح کر دی ہے لہذا یہ
روایت حسن ہے۔

حنبيه نمبرا: المندرك للحاكم (ار ۱۹۰ حمل المراك مين ال حديث كاايك حن لذا قد شابد

مقالات <sup>©</sup>

بھی ہے لہذا اسامہ بن زید کی حدیث صحیح ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھتے میری کتاب انوار السنن فی تحقیق آٹارالسنن (مخطوط ص۳۶ ح۲۳۳) والحمد للد

رسی کی سال باراسی و حول ۱۰۰ سال ۱۹۰۱ و المدید می ساحب نے سیح میں اللہ کے شاگر و ضبیب صاحب نے سیح مسلم کی حدیث کوشاذ ( مین ضعیف ) قرار دیا ، اُسی طرح نیموی تقلیدی صاحب نے اسامہ بن زید اللیثی کی حدیث کو' و الزیادہ غیر محفوظة'' کہہ کرضعیف قرار دیا ہے۔ د کیھئے آ فارالسنن (ص ۹۷ ح ۲۱۳)

الله تعالى نيوى پرمولانا عبدالرحلن مبار پورى رحمه الله كومسلط كر ديا مولانا مبار پورى رحمه الله كومسلط كر ديا مولانا مبار پورى نيوى كاعتراضات كجوابات دكراسام بن زيد كاتو يُق ثابت كا اور فرمايا: "فإن زيادة الثقة إنما تكون شاذة إذا كانت منافية لرواية غيره من الثقات و أما إذا لم تكن منافية فهي مقبولة وهو مذهب المحققين وسياتي تحقيقه في باب وضع اليدين على الصدر وزيادة أسامة بن زيد في هذا الحديث لا ينافي لرواية غيره فهذه الزيادة مقبولة بلامرية "

کیونکہ تقدی زیادت تو اس وقت شاذ ہوتی ہے جب وہ دوسرے تقدراو یوں کے منافی ہواور اگر منافی نہ ہوتو وہ مقبول ہوتی ہے اور یہی مخفقین کا نمر ہب ہے، اس کی تحقیق سینے پر ہاتھ باند ھنے والے باب میں آئے گی اور اس حدیث میں اسامہ بن زیدکی زیادتی (اضافه) دوسرے راویوں کے منافی نہیں ہے پس بیزیادت بغیر کسی شک کے مقبول ہے۔

(ابكارالمنن في تقيدآ فارالسنن ٩٠٠)

صحیح مسلم کی حدیث کوضعیف قرار دینے والوں کی خدمت میں مؤد بانہ عرض ہے کہ اگر اسامہ بن زیداللیٹی کی زیادت مقبول ہے تو سلیمان التیمی کی زیادت کیوں مقبول نہیں؟!
ہم جب کسی راوی کو ثقہ وصد وق حسن الحدیث یا حدیث کو صحیح وحسن لذانہ قرار دیتے ہیں تو اصول کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ، تناقض و تعارض سے ہمیشہ بچتے ہوئے ، غیر جانبداری سے اور صرف اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے راوی کو ثقہ وصد وق حسن الحدیث اور حدیث

مقَالاتْ<sup>©</sup>

کوشیح وحسن قراردیتے ہیں۔ایک دن مرکراللد کے دربار میں ضرور بالضروراوریقینا پیش ہونا ہے۔ پہنیں کہ اپنی مرضی کی روایت کوشیخ و ثابت کہددیں اور دوسری جگداس کوضعیف کہتے پھریں۔ یہ کام تو آل تقلید کا ہے!

اگرکوئی شخص میری کمی تحقیق یا عبارت میں سے تضاد و تعارض ثابت کرد ہے تو اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ علانیہ رجوع کروں گا، تو بہ کروں گا اور جو بات حق ہے بر ملااس کا اعلان کردں گا۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، بس اگر اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے تو اسی میں دونوں جہانوں کی کامیا بی ہے۔ اے اللہ! میری ساری خطائمیں معاف کرد ہے۔ آئین میں حقیح بخاری وضیح مسلم اور مسلک حق: مسلک اہل صدیت کے لئے میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ باتیں جذباتی نہیں بلکہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔

قارئین کرام! ان دس مثالوں سے بیٹا بت کردیا گیا ہے کہ ثقدراوی کی زیادت اگر (من کل الوجوہ) منافی نہ ہو (جس میں تطبیق وتو فیق ممکن ہی نہیں ہوتی ) تو پھرعدم منافات والی بیزیادت مقبول و ججت نے۔والحمدللہ

خبیب صاحب کے بنیادی اعتراضات کا جواب دے کر صحیح مسلم کی حدیث کو صحیح ٹابت کردیا گیاہے،اب اس حدیث کے مفہوم کی تحقیق چیشِ خدمت ہے:

بعض تقلیدی حضرات اس صدیث ((و إذا قبرأ ف انصتوا.)) اور جب (امام) قراءت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، سے استدلال کرتے ہوئے فاتحہ خلف الامام سے منع کرتے بیں۔ان لوگوں کا بیاستدلال تین وجہ سے مردود ہے:

 دل میں خفیہ آواز ہے(سرأ) پڑھنا فانصحوا (انصات/ خاموثی) کےخلاف نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی مثالیظ نے فرمایا:

(( من اغتسل يوم الجمعة و مس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدًا ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلّى كانت كفارة لما بينها و بين الجمعة الأخرى ))

مقَالاتْ®

جو مختص جمعہ کے دن منسل کرے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہوتو اسے لگائے اور اپنا اچھا لباس پہنے پھر مجد کی طرف جائے پھر جو میسر ہونماز پڑھے اور کسی کو تکلیف نہ دے پھر جب اس کا امام آجائے تو انصات کرے (خاموش ہوجائے )حتیٰ کہ نماز پڑھ لے، بیاس کے اور اگلے جمعے کے درمیان کا کفارہ بن جائے گا۔

(منداحده ۱۳۵۸ حاسم ۱۳۵۷ وسنده حسن، الطبر انی فی الکبیر ۱۲ مرا ۱۲ احده ۱۳۰۰ قارالسنن: ۹۱۳ وقال: 'و واسناده محجو'') ایک روایت میس آیا ہے:

((وینصت حتی یقضی صلاته إلا کان کفارة لما قبله من الجمعة .)) اور پھر وہ فاموش رہے تی کہ کوہ اپنی نماز کمل کرے توبیسالقہ جمعے تک کا کفارہ ہوجائے گا۔ (سنن النمائی ۱۳۰۳–۱۳۰۸)

اس روایت کی سند میں ابرائیم نخعی مدلس بیں لیکن یبی روایت دوسری سند کے ساتھ میں بخاری (۱۰۰) میں ((شم إذا خوج الإمام أنصت )) إلخ كالفاظ سے ہونسائی والی روایت كی تائيد كرتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ نسائی والی روایت بھی ان شواہد کے ساتھ حسن یا سیح ہے۔نسائی کی اس روایہ کومولا ناارشادالحق اگر می حفظہ اللہ نے بھی بطورِ استدلال پیش کیا ہے۔

(توضيح الكلام طبع جديدص ١٠٥ طبع قد يم١١٥١)

منداحد (۵ر۵۷ ح ۲۰۷۲) میں سیدنانیشته الخیرالبذ کی دانشئیے ہے اس کا ایک منقطع شاہد بھی ہے جسے مولا نااثر می معظه اللہ نے پیش فر مایا ہے۔ (توضیح الکلام جدیدس ۲۰۸ مندیم ۱۲۰۲) نیز دیکھئے میری کتاب نیل المقصو وفی العلیق علی سنن ابی داود (مخطوط/عربی جامی ۱۲۵ سسست) خلاصہ یہ کہ دل میں مرآ دخفیہ پڑھنا انصات کے منافی نہیں ہے لہٰذا تقلیدیوں کا صحیح

مسلم کی ندکورہ حدیث سے استدلال مردود ہے۔

ایک شکایت: منداحد (۲۰/۵) کی جس مفصل روایت کواس جواب کے شروع میں پیش کیا گیا ہے، اُس میں بنیادی راوی محمد بن اسحاق بن سیارا مام المغازی ہیں۔ نیموی صاحب

مقالات<sup>©</sup>

نے یہاں اُن کی صدیث کو 'و إسنادہ صحیح '' لکھا ہے کین دوسری جگہ فاتحہ ظف الا مام کے سیلے میں اُنھی محمہ بن اسحاق بن بیار کے بارے میں 'و ھو لا یحتج بسما انفر دبد '' اوروہ جس میں منفر دبول جمت نہیں ہیں (!) لکھا ہے۔ د کیھے آثار السنن (ص ۱۲۱ صحیح کہدیا کیا انصاف اسی کا نام ہے کہ ایک ہی رادی کی صدیث کو جب مرضی ہوتو صحیح کہدیا جائے اور جب مرضی کے خلاف ہوتو ضعیف ومعلول قرار دے کراس کے (روایت میں) جمت ہونے سے ہی اُنکار کردیا جائے سبحان اللہ!

جوشخص پہلے جواب کامئر ہے،اُس کی خدمت میں عرض ہے کہ بیصد یث (( و إذا قر أ فانصتو ۱.)) ماعد الفاتح ( لیعنی سور و فاتح کے علاوہ ماسوا) پر محمول ہے۔

امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر چدا پنے اجتہاد کے مطابق میجے مسلم کی حدیث نہ کور پر کلام کیا ہے، جس میں وہ مجتہد ماجور ہیں کیکن وہ فرماتے ہیں: اوراگر یہ الفاظ میجے خابت ہو جا کیس تو انھیں سور کا فاتحہ کے علاوہ پر محمول کیا جائے گا اور یہ کہ امام کے سکتوں میں قراء ت کی جائے۔ رہا مسئلہ ترک قراء ت کا تو یہ اس حدیث سے واضح نہیں ہے۔ (جزءالقراء ہے، افرالباری ۲۸۳۳)

معلوم ہوا کہ صدیب نہ کورے فاتحہ خلف الا مام کی ممانعت ٹابت نہیں ہوتی بلکہ جہری نماز میں میں فاتحہ کا تحری نہیں ہوتی بلکہ جہری نماز میں میں فاتحہ کے علاوہ تحریف صارفہ اس کی تخصیص کر دے مثلاً اگر حافظ بھول جائے تو فاتحہ کے علاوہ بھی مقتدی قرآن کی متعلقہ آیت بڑھ کراس حافظ کی بھول دور کرسکتا ہے جسے لقمہ دینا کہتے ہیں۔

تنبید: زمانهٔ تدوین حدیث میں بعض محدثین کرام کا بعض سیح احادیث اور ثقه وصدوق را ذیوں پر جرح کرنا ، دوسرے محدثین کرام کی تحقیقات کی روثنی میں رد کر دیا جاتا ہے لیکن جرح کرنے والے محدثین یا محدث کو مجتبد خطی ہونے کی وجہ سے ماجور ومعدور سمجھا جائے گا کیونکہ ان کی امامت و عدالت کا یہی تقاضا ہے کہ ان کی نیت نیک تھی۔ ہمارے لئے بیہ ضروری ہے کہ اصول حدیث اور جمہور محدثین کی توثیق کے مطابق صبح وحسن احادیث کو قبول

مقَالاتُ

کریں۔

اگرکوئی محض سابقہ دونوں جوابات کامنکر ہے اور اس مدیث کو فاتحہ خلف الا مام کے خلاف پیش کرنے پر بعند ہے قوعرض ہے کہ مخالفت ِراوی کے اصول سے بیصدیث منسوخ ہے۔ مدیث مذکور سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹیئ سے بھی مروی ہے جسے امام مسلم نے ضیح کہا ہے اور نیموی صاحب کھتے ہیں:
نیموی صاحب کھتے ہیں:

''و هذا حدیث صحیح ''اور بیر حدیث محیح ہے۔ (آنار النن ۱۵۷۵ ۲۹۰۷) دوسری طرف اس حدیث کے راوی سید تا ابو ہر برہ ڈاٹٹوئٹ سے جہری نمازوں میں سور ہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دینا ثابت ہے مثلاً آپ نے فرمایا: جب امام سور ہُ فاتحہ پڑھے تو اُس کے ساتھ قراءت کر اور اس سے پہلے فتم کرلیا کر... الخ

(جزءالقراءة للبخاري ١٥٣٠، وسنده صحح، آثار السنن ٣٥٨ وقال: وإسناده حسن)

بعض آلِ تقلید کابید دعویٰ کرنا که' سیدنا ابو ہر یرہ وٹائٹیئ کابیفتو کی قر آن ، صدیث اور آ ٹارِ صحابہ کے خلاف ہے' ، مخص طن وتخمین پر بنی ہونے اور بلا دلیل ہونے کی وجہ سے باطل ومر دو د ہے۔ صحیح مسلم کی حدیثِ ندکور کے تقیقی دفاع کے بعداب ضبیب صاحب کے بعض فقروں کے جوابات درج ذیل ہیں:

ا: حسن تغیره (ضعیف+ضعیف+ضعیف) کے جمت نہ ہونے کے بارے میں مشہور عالم اور شخ حافظ ابن القطان الفاسی المغر بی (متوفی ۱۲۸ هه) سے حافظ ابن حجرنے نقل کیا ہے کہ''لا یعتب بد کلد، بل یعمل بد فی فضائل الأعمال ... ''المخ اس ساری کے ساتھ جمت نہیں پکڑی جاتی بلکہ فضائل اعمال میں اس پڑمل کیا جاتا ہے ... الخ اس ساری کے ساتھ حجت نہیں پکڑی جاتی بلکہ فضائل اعمال میں اس پڑمل کیا جاتا ہے ... الخ

حافظ ابن جرنے ابن القطان كاس تول كؤ مسن قوي " قرار ديا ہے۔ اس موضوع پر عمرو بن عبد المنعم بن ليم كى ايك كتاب "الحسن بمجموع الطرق في ميزان الإحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين "" ٢١٣ صفحات پر مطبوع ہاور مقالات <sup>®</sup>

محترم مبشر احدربانی حفظه الله کی لائبریری میں موجود ہے، وہاں سے منگوا کریا خود جا کر پڑھ لیں ۔ لیں ۔

زرکشی نے ابن حزم نے قل کیا ہے کہ 'ولو بلغت طرق الضعیف ألفاً لا یقوی ولا یزید انصمام الضعیف إلى الضعیف إلا ضعفاً ''اورا گرضعیف (روایت) کی ہزارسندیں بھی ہوں تو اس سے تقویت نہیں ہوتی اور ضعیف کے ساتھ ملانے سے صرف ضعف ہی زیادہ ہوتا ہے۔ (الکسے علی ابن الصلاح للورکشی صرف)

علامہ زرکشی نے حافظ ابن حزم کے قول کوشاذ ومردود کہہ کرردکر دیا ہے گرعمر دبن عبدالمنعم نے زرکشی کی مخالفت کی ہے۔ ویکھتے الحن بجموع الطرق (ص ۲،۷۱۷) علمائے کرام کے ان اقوال اور دیگر اقوال کے باوجودیہ کہتے پھرنا کہ حسن لغیر ہ ججت ہے اور اس پراجماع ہے (!) بہت مجیب وغریب بات ہے۔!

کیا خیال ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ((و إذا قرأ فانصتوا،)) حسن نغیرہ کے در ہے تک بھی نہیں پینچتی ؟ اورا گر پینچتی ہے تو چر صحیح مسلم کی حدیث کے خلاف اتنا کسبامضمون لکھنے کا کیا فائدہ تھا؟! فیاللعبب!!

۲: صدوق راوی کی زیادت کوشن سمجھنے کے لئے صرف نخبۃ الفکر کا حوالہ بھی کافی ہے جو کہ اس مضمون میں باحوالہ گزر چکا ہے۔

صدوق موثق عندالجمهور کی روایات کوسن وضیح قرار دینامحد ثین اور محققین کے مسلسل اقوال عندالجمهور کی روایات کوسن وضیح قرار دینامحد ثین ایدوالی روایت کوشیخ البانی نے "و هذا إسناد حسن "إلغ قرار دیا ہے۔ دیکھے سیح سنن الی واوو (۲۵۱۲) اس کے باوجو و''اصول ساز ک''اور' مصطلح ساز ک''کاطعن کیامعنی رکھتا ہے؟ سجان اللہ! حافظ ابن تجرکا قول (النکت ۲۲۰۱۲) خودان کے اپنے قول (شرح نخبة الفکرص ۳۱۵) کے خلاف ہونے کی وجہ سے ساقط ہے۔

۳: محترم ضبیب صاحب نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی چھتری تلے محکم سلم کی ایک روایت اور

بعض اسانید پر بحث کی ہے جو کہ مرجوح ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔ چونکہ اس بحث سے ((وافدا قد ا فسانصدوں)) والی حدیث ضعیف نہیں ہوجاتی لہذاان اعتراضات پرطویل بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی بعض روایات پر اعتراضات کر کے ضیب صاحب لکھتے ہیں:''صحیح بات تو یہ ہے کہ ان مثالوں سے امام سلم کی معرفت حدیث عبقری شخصیت تکھر کرسامنے آجاتی ہے۔''(الاعتمام لاہوں ۲۲٬۲۳۰) سجان اللہ

اس طرح توشیخ البانی نے سیح مسلم اور سیح بخاری کی جن روایات کوضعیف قرار دیا ہے، اس سے امام مسلم ، امام بخاری کی معرفت حدیث اور عبقری شخصیات خوب نکھر کر سامنے آجاتی ہوں گی سبحان اللہ!

تحریر کرتے وقت بیضرور خیال رہنا جا ہے کہ میں کیالکھ رہا ہوں اور اس کی زومیں کون آرہا ہے۔!

۷: خبیب صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ راقم الحروف نے اس وقت توضیح الکلام کو کمل بالاستیعاب پڑھ لیا تھا جب وہ پہلی دفعہ چھی تھی اور میرے نئے پرمیرے اپنے قلم سے لکھے ہوئے حوالے اس پر گواہ ہیں۔ اس زمانے میں عبدالقدیرد یو بندی (حضروی) نے تدقیق الکلام نا فی کتاب میں توضیح الکلام پر جواعتراض کیا تھا اس کا جواب میں نے اسے بھیجا تھا جس کی اصل غالبًا میری لا بحریری میں محفوظ ہوگی۔

نیز توضیح الکلام جدید پر پرانے نشخے کے صفحات کے جونمبر لکھے گئے ہیں وہ میرے ہی مشورے سے لکھے گئے ہیں۔آپ اپنے استاذ مولا نا ارشاد الحق اثر کی حفظہ اللہ سے پوچھ کتے ہیں۔و ما علینا إلا البلاغ (۱۰/متمبر۲۰۰۸ء،۹/رمضان۱۳۲۹ھ)

# ضعيف روايات اورأن كاحكم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: أصول حديث كارُ وسے قبول اوررد كے لحاظ سے حديث كى دوشميں ہيں: صحيح (مقبول) اورضعف (مردود)

د كيهيئ اختصار علوم الحديث لا بن كثير (١٩٩١ مع الباعث الحسشيث والشرح للا لباني رحمه الله) اور تحفة ابل النظر في مصطلح ابل الخبر لا بي معاذ عبدالجليل الاثرى (ص٣٧) وغيره

مولا ناسلطان محمود محدث جلالبوري رحمه الله فرمات مين:

"حدیث کی تقیم مقبول اورغیرالمقبول ما المردود کے اعتبار سے المقبول: جس حدیث پرائم سنت کے نزدیکے عمل داجب ہو۔

غير المقبول يا المرودد: جس حديث كيان كرنے والے كاصدق راج نهو\_"

(اصطلاحات ألمحذ ثين ص٩)

ڈاکٹر محمود طحان کویتی لکھتے ہیں:''قوت وضعف کے لحاظ سے خبر آ حاد کی تقسیم خبر آ حاد (مشہور، عزیز اورغریب) اپنی قوت وضعف کے لحاظ سے دو قسموں پرمشمل ہے: (۱) مقبول: دہ خبر ہے جو مخبر ہدیعنی نفس مضمون کی صداقت کے باعث ترجیح پا جائے، اس کا تھم یہ ہے کہ اسے بطور دلیل پیش کرنا داجب اور اس پڑمل کرنا ضروری ہے۔

(ب) مردود: وہ خبر ہے جو مخبر ہے لین نفس مضمون کی عدم صدافت کے باعث ترجیج نہ پا سکے۔اس کا تھم میہ ہے کہ نہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اور نہ اس پڑمل کرنا ضروری ہوتا

ہے۔'' (اصطلاحات حدیث اردوص ۳۹، واللفظ له، تیسیر مصطلح الحدیث ص ۴۳)

بعض علاء نے حدیث کی تین اقسام بیان کی ہیں:

مقَالاتُ

صحیح جسن اورضعیف در کیھئے علوم الحدیث لابن الصلاح عرف مقدمة ابن الصلاح مع التقیید والایضاح للعراتی (ص ۱۸، دوسرانسخدص ۷۹) اورالقریب للنو وی (ص۲) وغیره چونکه حسن بھی صحیح کی ایک قتم ہے لہذا اصل میں قبول اور ردکے لحاظ سے دوشمیس ہی بنتی ہیں: صحیح اورضعیف یا مقبول اورغیر مقبول (مردود)

صحیح حدیث ججت ہوتی ہے اور اس کی مشہور ومتند کتابیں صحیح بخاری وصحیح مسلم ہیں جنسیں امت کی تلقی بالقبول کا ورجہ حاصل ہے۔ان کے علاوہ صحیح ابن فزیمہ، صحیح ابن حبال ، صحیح ابن الجارود ،سنن ابی داود ،سنن تر ندی ،سنن نسائی ،سنن ابن ماجداور مسند احمد وغیرہ میں صحیح ابن الجارود ،سنن ابی داود میں ۔
احادیث کثرت ہے موجود ہیں ۔

الل سنت كمشهورا ما ما وعظيم محدّث احد بن طبل رحمه الله نام ابوعبدالله محد بن المريس الشافعي البهاشي المطلق رحمه الله كاد كركيا اورفر مايا: "سمعته يقول: إذا صح عند كم المحديث عن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) فقولوا حتى أذهب به في أي بلد كان" مين نآ پ كوفر مات هوئ سنا: جب تمحار يزو يك رسول الله مل الله عليه الله عليه الله عليه على الله عليه على الله مل الله عليه الله مل الله مل الله مل الله مل الله عليه الله على الله على الله على الله على الله مل الله على الله مل الله على الله مل الله على الله

ام احمری سے روایت ہے کہ (امام) شافعی نے مجھے فرمایا: ''انتہ أعلم بالحدیث والرجال منی فإذا کان الحدیث صحیحًا فأعلمونی: کوفیًا کان أو بصریًا أو شامیًا حتی أذهب إليه \_ بإذا کبان صحیحًا. ''تم حدیث ادر رجال کو مجھ تادینا: کوفے کی حدیث ہویا ہمرے (عراق) کی یا شام کی (حدیث ہو) تا کہ میں اس پر عمل کروں بشر طیکہ حدیث ہو۔ کی یا شام کی (حدیث ہو) تا کہ میں اس پر عمل کروں بشر طیکہ حدیث ہو۔

(مناقب الشافع للامام ابن الي حاتم ص + كوسنده صحح )

رہیج بن سلیمان رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ (امام) شافعی نے ایک حدیث بیان کی تو ایک آ دمی نے پوچھا: اے ابوعبداللہ! کیا آپ اس حدیث کو لیتے ہیں؟ مقَالاتْ <sup>©</sup>

تو انھوں نے فرمایا: جب بھی میں رسول اللہ مٹاٹیٹی سے کوئی سیح حدیث بیان کروں پھراس سے استدلال نہ پکڑوں تو اے جماعت! میں شمصیں گواہ بنا تا ہوں کہ میری عقل ختم ہو چکی ہے۔ (مناقب الثانعی للبہ بھی ارم یم وسندہ سیج)

امام شافعی رحمہ اللہ کے ان سیح و ثابت اتوال کا خلاصہ یہ ہے کہ (۱) سیح صدیث جمت ہوتی ہے۔ (۲) ایام شافعی رحمہ اللہ متبع حدیث سیح سے رسی الیک حدیث ہیں ہوتی ہیں۔ (۲) ایام شافعی رحمہ اللہ متبع حدیث جمت نہیں ہوتی۔ (۵) سیح حدیث جمت ہیں ہوتی۔ (۵) سیح حدیث جمت ہیں ہوتی۔ (۵) سیح حدیث کی ہویا عراق وشام وغیرہ کی ہو۔ (۲) حدیث کی جائج پڑتال کے لئے اساء الرجال کے اہر محدثین کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ (۷) ہر وقت حق کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ (۷) ہر وقت حق کی طرف رجوع کرنا چاہئے (۸) ہو محبد اور ہر دلیل معلوم ہو۔ چاہئے (۸) ہیں مرود کی ہوا ہو انکار کے ساتھ سلف صالحین کے بھی کرنے والے لوگ قر آن و حدیث اور اجماع کے انکار کے ساتھ سلف صالحین کے بھی کالف ہیں۔ وغیر ذلك من الفو انکہ

ا يك صحيح حديث من آياب كرسول الله مَا اللهُ عَلَيْدُم في فرمايا:

(( رحم الله امرءً ا سمع مني حديثًا فحفظه حتى يبلّغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه و رب حامل فقه ليس بفقيه .))

الله أس آوى پررم كرے جو جھ سے كوئى حدیث سنے پھراسے یادكر لے حتى كه اسے دوسرے تك پہنچادیتا ہے جواس سے تك پہنچادیتا ہے جواس سے زیادہ فقیہ ہوتا۔ (میج این حیاں اوقات فقد أشانے والا فقیہ نہیں ہوتا۔ (میج این حیان اوقات فقد أشانے والا فقیہ نہیں ہوتا۔ (میج این حیان اوقات فقد أشانے والا فقیہ نہیں ہوتا۔ (میج این حیان خیاب باندھا ہے: 'ذكر رحمة الله جلّ و علا من بلغ أمة المصطفى غلاله حديثاً صحيحًا عنه . ''

اس شخص کے لئے اللہ جل وعلاکی رحمت کا ذکر جومصطفیٰ مَنَاتِیْنِم کی اُمت تک آپ کی طرف سے سیج حدیث پہنچاد ہے۔ (الاحسان جامق ۱۷۶ بل ۲۷۶)

مقَالاتُ<sup>©</sup>

صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ اصولِ حدیث میں اس کی شرائط بیان کر دی گئی ہیں جن کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- آ ہرراوی عادل ہو۔
- جررادی ضابط ہو۔

عادل اورضابط کے مجمو سے کو ثقہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ضبط میں پچھ کی یا شبہ ہوتو جمہور کے نزدیک ثقہ وصد وق راوی کو حسن الحدیث کہا جاتا ہے اور اس کی حدیث حسن لذاتہ ہوتی ہے جو تھے حدیث کی ہی ایک قتم ہے۔

- سندمتصل ہو۔
  - 🕝 شاذنه ہو۔
- معلول نه بو مثلاً د یکهیئا خضار علوم الحدیث (ص۹۹ ج امع تحقیق الالبانی)

یہاں خواہشات نفسانیہ اور فرقہ پرتی کا خل نہیں بلکہ اصولِ حدیث اور اساء الرجال کو مدِ نظر رکھ کر ، اللہ تعالی کو عالم ناظر سمجھ کرعدل وانصاف کے ساتھ تھم لگایا جاتا ہے۔ جو شخص اس کے خلاف چلتا ہے تو اس کا تھم مردود ہوتا ہے۔

ضعیف روایت: اصول حدیث میں ضعیف روایت کوغیر مقبول اور مردود روایات کی آیک قسم قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً و کی تیسیر مصطلح الحدیث (ص۹۲)

احکام وعقا کدیس تو سب علاء کے نز دیکے ضعیف حدیث مردود ہے کیکن بعض علاء اسے ضعیف تسلیم کر کے فضائلِ اعمال وغیرہ میں اس کی روایت یاعمل کومتحب قرار دیتے ہیں لیکن وہ اسے بعض شرائط کے ساتھ مشروط کردیتے ہیں:

شرط اول: ضعف شدیدنه و، کذابین تهمین بالکذب اور فخش غلطیال کرنے والے کی روایت نه دو، اس شرط پراتفاق (اجماع) ہے۔

شرط دوم: کنی عام دلیل کے تحت درج ہو۔

ر صوم: عمل کے دفت اُس کے ثبوت کا عقیدہ ندر کھا جائے۔

مقالات<sup>©</sup>

( ريم يحيئ القول البديع في نضل الصلوة على الحبيب الشفيع ص ٢٥٨)

شرط چہارم: عامل کو پیمقیدہ رکھنا چاہئے کہ بیصدیث ضعیف ہے۔

(تبيين العجب بماوروني فضائل رجب لا بن حجرص ٢١)

شرط پنجم: مدح اور ذم کے لحاظ سے اس صدیث کا تھم شریعت میں ثابت ہو۔ شرط ششم: میضعف روایت صحیح حدیث کی تفصیلات وغیرہ پر بنی نہ ہو۔ و کیھئے تھم العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال لا بی الیسر اشرف بن سعید المصر کی (ص۵۵) اتنی شرطوں پر عمل کرنے کے لئے حدیث کی تخ تئے اور سند کی تحقیق کرنی ضروری ہے۔ جب تحقیق آئے گی توضعیف روایتوں کی جگہ تی حروایتیں لے لیں گی۔

علائے کرام کا دوسرا گروہ ضعیف روایات پڑمل کا قائل نہیں جاہے عقائد واحکام ہوں یا فضائل ومنا قب اور اس گروہ کی تحقیق راج ہے۔ اس گروہ کے جلیل القدر علاء کے آثار میں سے دس موالے پیشِ خدمت ہیں، جن سے میڈا بت ہوتا ہے کہ بیاعلاء ضعیف حدیث کو ججت نہیں سبجھتے تھے:

توسید ناابن عباس ڈالٹیؤنے نہاُن کی حدیثیں سنیں اور نہاُن کی طرف دیکھا۔ -

د يكي صحيح مسلم (ترقيم دارالسلام:٢١)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عباس طالفیٰ مرسل روایات کو جمت نہیں سیحقے تھے۔ عافظ ابن حجر العسقلانی نے بھی اس واقع سے یہی سمجھاہے۔

و كيهيئ النك على ابن الصلاح (٢ ر٥٥٣ ، النوع التاسع: المرسل)

جب مرسل روایت جو کہ ضعیف احادیث کی ایک قتم ہے، جمت نہیں ہے تو دوسری ضعیف روایات بدرجۂ اولی حجت نہیں ہیں۔

امام سلم رحمه الله فرمات بين:

مقالات<sup>©</sup>

" بياورا كيمش جوبم نے اہل علم كا كلام ذكركيا (جرح وتعديل رواة كم متعلق ) ان رواة حدیث کے بارے میں جو معتبم ہیں (کسی عیب کے ساتھ )اوران کے عیوب کے بارے ميں اطلاعات جوذ كركيس ان كاسلسله بہت زيادہ ہے اور اگر ان سب كاستقصاء كيا جائے تو کتاب طویل تر ہوجائے گی۔اور جو پچھ ہم نے ذکر کیا ہے(ان علاء کا کلام) یہ ہراں شخص کیلئے کافی ہے جواہل الحدیث کا ندہب مجھ جائے کہاں بارے میں انھوں نے کیا کہا اور اسے کھول کر بیان کر دیا۔ اور علماء حدیث نے رواۃ حدیث اور ناقلین اخبار کے عیوب کو کھول کر واضح کرنا اپنے اوپر لازم کرلیا اوران کے عیوب پرفتو کی دینے کا اہتمام کیا اس وقت جب ان ہے اس بارے میں یو چھا گیا ، کیونکہ اس میں بہت عظیم خطرہ تھا۔اوروہ بیکہ احادیث وروایات دین کےمعاملہ میں جب آئمیں گی تو وہ یا تو کسی امرحلال کے بیان کیلئے ہوگی یا حرام کے ۔ یاکس کام کے حکم پر مشمل ہوگی یا نہی پر ۔ یا اس میں کسی کام پر ترغیب دلائی گئی ہوگی پاکسی کام سے ڈرایا گیا ہوگا۔ تو اگروہ راوی صدق واہانت سے متصف نہ ہو اور پھراس سے کوئی ایبا شخص روایت کرے جواسکے حال سے واقف ہونے کے باوجودان لوگول سے جواسکے عیب سے ناواقف ہیں اسکے عیب کوبیان نہ کرے تو وہ روایت کرنے والا اين اس فعل سے گنا ہگار ہوگا اور عوام مسلمین کو دھوکہ دینے والا ہوگا۔ کیونکہ ان روایات و احادیث کو جوبھی سنے گا وہ ان پرایمان لا کرعمل کریگایا ان میں سے بعض پرعمل کریگا۔اور بہت ممکن ہے وہ تمام مردیات یا ان میں سے اکثر مرویات صرف کذب وجھوٹ پر مبنی ہوں۔اکی کوئی اصل نہ ہو۔ حالا تکہ صحیح احادیث ثقہ راو بوں سے اور ایسے رواۃ سے جنکی ردایت پر تناعت واعتاد کیا جاسکتا ہے اتن کثرت سے مروی ہیں کہ کسی غیر ثقة ادر غیر معتمد رادی کی روایات کی طرف کوئی احتیاج بھی نہیں ہے...اور چن لوگوں نے اس قتم کی ضعیف ادر مجہول الاسنادا حادیث روایت کرنے کی ٹھانی ہے اور ان ضعیف احادیث کے ضعف اور خرانی کو جاننے کے باد جوداہے روایت کرنے کی عادت میں مبتلا ہیں میں مجھتا ہوں کہان مقالات <sup>©</sup>

میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہیں ایسی روایات واحادیث کی روایت کرنے اوراس کی عادت بنانے پر اس بات نے آماوہ کیا کہ وہ اس طریقہ سے عوام الناس کے سامنے اپنا کثیر العلم والحدیث ہونا ثابت کریں اور اسلئے تا کہ کہا جائے کہ فلال نے کتنی ہزارا حادیث جمع کی ہیں۔ اور علم حدیث میں جو محص اس راہ پر چلا اوراس طریقہ کو اختیار کیا تو علم حدیث میں اسکا کوئی حصنہیں ہے اور اس کو جائل کہنا اسے عالم کہنے کی بنسبت زیادہ بہتر اور اول ہے۔'' (مقدم صحح مسلم مطبوعہ دارالا شاعت کراچی جام ۵۸، ۱۸۵) مع شرح النودی ارسادے ایمان مطبوعہ دارالسلام میں وارس کو جائی جام کہنے کی بنسبت زیادہ بہتر اور اور اور السلام میں وارس کو جائی جام کہنا ہے۔'' درالسلام میں وارس کو جائی کے جام کا کہنا ہے۔'' وارالسلام میں وارس کو جائیں کی جام کا کہنا ہے۔' وارالسلام میں وارس کو جائیں کی جام کا کہنا ہے۔' وارالسلام میں وارس کو جائیں کی جام کا کہنا ہے۔' وارالسلام میں وارس کو جائیں کی جام کی جائیں کو کا کہنا ہے۔' وارالسلام میں وارس کو جائیں کی جائیں کیا کی جائیں کی کر جائیں کی کر جائیں کی جائیں کر کر جائیں کی جائیں کی جائیں کی جائیں کی جائیں کی جائیں کی جائیں

ا مامسلم کے اس طویل کلام کا خلاصہ سے کہ احکام ہوں یا ترغیب وتر ہیب (فضائل وغیرہ) ہرحال میں ضعیف حدیث جست نہیں ہے۔

ابن رجب خبلی لکھتے ہیں: 'وظاهر ما ذکرہ مسلم فی مقدمة کتابه أنه الاتروی اسن رجب خبلی لکھتے ہیں: 'وظاهر ما ذکرہ مسلم فی مقدمة کتابه أنه الاتروی استان الترخیب و الترهیب إلا عمن تروی عنه الأحكام ''سلم نے اپنی کر غیب و کاب (صیح مسلم) کے مقدمے میں جو ذکر کیا ہے اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ترغیب و تربیب (فضائل وغیرہ) میں بھی آخی راویوں سے روایتیں بیان ہونی چاہئیں جن سے احکام کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ (شرعل الرندی خاص میں)

امام سعد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے فر مایا:

"لا يحدّث عن رسول الله عَلَيْكُ إلا الثقات "

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْدِيمَ عَصِرَف تَقدَّداوى بى حديث بيان كريں۔(مقدم صحح مسلم طبع دارالسلام:۳۱) معلوم ہوا كه امام سعد بن ابراہيم رحمه الله غير ثقه وضعيف راويوں كى روايات كو ججت نہيں سجھتے تھے۔

ابواسحاق ابراہیم بن عیسی الطالقانی رحمہ اللہ نے امام عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ کے سامنے ایک منقطع روایت فضائل میں بیان کی تو انھوں نے اس پر کلام کر کے رد کر دیا۔
 دیکھئے مقدمہ صحیح مسلم (ص اارقم: ۳۲)

 ابن لہیعہ نے ایک حدیث بیان کی کہ نی مَنْ النّیم نے فرمایا: جو محض عصر کے بعد سو حائے پھراس کی عقل زائل ہوجائے تو وہ صرف اپنے آپ کوہی ملامت کرے۔ مروان بن محمد الطاطري ( ثقه ) فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان میں دیکھا،لیث بن سعد (رحمه الله)عصر کے بعد سو گئے تو میں نے یو جھا:اے ابوالحارث! آپ عصر کے بعد کیوں سو جاتے ہیں اور ہمیں ابن لہیعہ نے عقیل عن مکول کی سندے حدیث بیان کی کہ نبی مَا اللہ عِلم نے فرمایا: جو خص عصر کے بعد سو جائے بھراس کی عقل زائل ہو جائے تو وہ اپنے سواکسی کو ملامت نهر \_ ـ (امام )ليث نے فرمايا: 'لا أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل '' مجھے جو چیز فائدہ دیت ہے، میں اے ابن لہیعہ کی قتل ہے روایت کی بنا پزئیس چھوڑ سکتا۔ (الكامل لا بن عدى جهم ۲۳ ۱۴، وسند وحسن ، دومر انسخه ج ۵ص ۲۳۹، ۲۴۰)

معلوم ہوا کہ امام لیٹ بن سعد المصر ی رحمہ اللہ بھی ضعیف حدیث کو ججت نہیں سمجھتے تصح چاہے مسئلہ فضائل کا ہویا احکام وغیرہ کا نیز و یکھئے الضعیفة للا لبانی (ارے۵ ح ۳۹)

🕤 امام یجیٰ بن سعیدالقطان رحمه الله امام زهری اور قما وه رحمهما الله کی مرسل روایات کو پچھ بھی نہیں سجھتے تھے اور فرماتے: ''ھو بمنزلة الربح ''بيہوا كى طرح ہیں۔

(المراتيل لا بن الي حاتم ص وسنده صحيح )

معلوم ہوا کہ امام کیچیٰ بن سعیدرحمہ اللہ بھی ضعیف روایات کو جمت نہیں سبجھتے تھے۔

امام یچی بن معین رحمه الله نے فرمایا: زہری کی مرسل روایتیں کچھ چیز بھی نہیں ہیں۔

(الرابيل لا بن الي حاتم ص وسنده صحح مهاريخ ابن معين رواية الدوري: ١٠٢٧)

ثابت ہوا کہ امام ابن معین رحمہ اللہ بھی ضعیف روایات کو پچھ چیز نہیں سمجھتے تھے۔

امام ابن حبان نے فرمایا: گویا جوضعیف روایت بیان کرے اور جس روایت کا وجود ہی

نه موده ودنول تحكم ميل برابريس (كتاب المجر وعين ار٣٢٨، الحديث حفره: ٥٥ س١٥)

امام ابوحاتم الرازى رحمه الله (متوفى ٢٥١٥) فرمايا:

"قال ليأبو زرعة : ترفع يديك في القنوت؟ قلت : لا! فقلت له : فتر فع

مقَالاتْ<sup>©</sup>

أنت؟ قال: نعم: فقلت: ما حجتك؟ قال: حديث ابن مسعود، قلت: رواه ليث بن أبي سليم، قال: حديث أبي هريرة ،قلت: رواه ابن لهيعة، قال: حديث ابن عباس، قلت: رواه عوف، قال: فما حجتك في تركه؟ قلت: حديث أنس أن رسول الله عَلَيْكُ كان لا ير فع يديه في شي من الدعاء إلا في الإستسقاء، فسكت"

ابوزر مد (الرازی رحمہ اللہ ، متوفی ۲۲۴ ه ) نے جھے ہے بو چھا: کیا آپ تنوت میں ہاتھ اُٹھاتے ہیں؟ میں نے کہا جہیں! پھر میں نے ان سے بو چھا: کیا آپ ( تنوت میں ) ہاتھ اُٹھاتے ہیں؟ انھوں نے کہا: تی ہاں، میں نے بو چھا: آپ کی دلیل کیا ہے؟ انھوں نے کہا: اسے لیٹ بن الی سلیم نے روایت کیا ہے ۔ انھوں نے کہا: مدیث صدیث ابی ابو ہر ہرہ، میں نے کہا: اسے ابن لہیعہ نے روایت کیا ہے ۔ انھوں نے کہا: صدیث ابی ابو ہر ہرہ، میں نے کہا: اسے ابن لہیعہ نے روایت کیا ہے ۔ انھوں نے کہا: صدیث ابن عباس، میں نے کہا: اسے عوف (الاعرابی) نے روایت کیا ہے۔ تو انھوں نے بوچھا: آپ کے پاس ( تنوت میں ) ہاتھ نہا تھانے کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا: صدیث انس کہ بے شک رسول اللہ متا ہی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے استہ قاء کے تو وہ (ابوزر عدر حمد اللہ) خاموش ہو گئے ۔ ( تاریخ بغدادج ۲۵ سے ۲۵ سے دوری دوری درج ذیل ہے:

(١) أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز: وكان صدوقاً /

تاريخ بغداد (۹۳۷ ت ۹۳۷)

(٢) صالح بن أحمدبن محمد الحافظ : وكان حافظاً، فهماً، ثقةً ثبتاً تاريخ بغداد( ١/٩ ٣٣٦ - ٤٨٧١)

(٣) القاسم بن أبي صالح بندار : كان صدوقاً متقناً للحديث /

لسان الميزان (٤١٠/٤ ت٥٦٨)

تنبیہ: قاسم بن ابی صالح پرتشیع کا الزام ہے جو یہاں روایت حدیث میں مردود ہے۔

مقالاتْ<sup>©</sup>

صالح بن احمد کے قول سے بیٹابت ہوتا ہے کہ اس کا قاسم بن ابی صالح سے ساع قبل از اختلاط سے لہذا بیسند حسن لذاتہ ہے۔

ابان روایات کی مختصر تحقیق پیش خدمت ہے جنہیں امام ابوزر عداورامام ابوحاتم نے باہم مناظرے میں پیش کیا ہے۔

ا: حديث ابن مسعود رضى الله عنه (جزء القراءة للجارى تحقيقى: ٩٩ مصنف ابن ابي شيبة رح ٣٩٥٣، الطمر انى فى الكبير و ٣٩٥٣ السنن الكبير فى سرره)

اس کی سندلیث بن انی سلیم (ضعیف و مدلس) کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے۔
یہاں پر یہ بات شخت تعجب خیز ہے کہ نیموی تقلیدی نے اس سندکو' إسسناده صحیح ''لکھ
دیا ہے (ویکھئے آ ٹارالسنن: ۲۳۵) حالانکہ جمہور محدثین نے لیٹ مذکور کو ضعیف و مجروح
قرار دیا ہے۔زیلعی حفی نے کہا'' ولیٹ ھذا الطاهر أنه لیٹ بن أبی سلیم و هو ضعیف'' (نسب الرایة ۹۷/۳)

لیٹ نہکور پر جرح کے لئے دیجئے احسن الکلام (سرفراز خان صفدر دیو بندی ج ۲ص ۱۲۸) جزءالقراءۃ بتحریفات امین اوکاڑوی (ص ۵۰ کے ۵۸)

۲: حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ (السنن الکبری للبیبقی ۱۲ سام) اس کی سند ابن لھیعہ کی تدلیس اورا ختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔

۳: حدیث ابن عباس رضی الله عنه (مصنف ابن الی شیبه ۱۹۲۱ ح ۴۲۲ - ۲۳۲۰ ۵۰ ۵۰ الاوسط لا بن المنذ ر: ۲۱۳۰ و ۲۲۰ و ۱۳۳۰ و بخریم تعلق ہے۔ اس روایت کی ووسندیں بیس بیبلی میں سفیان توری مدلس بیس اور دوسری میں بشیم بن بشیر مدلس بیس لهذا بید دونول سندین ضعیف بیس ابو حاتم رازی نے اس روایت کوعوف الاعرابی کی وجہ سے تا قابل حجت قرار دیا ہے۔

حالانكه انھوں نے الجرح والتعدیل میں عوف کو''صدوق صالح المحدیث'' کہا ہے۔(۱۵/۷)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

تنبیہ: عوف الاعرابی پرجرح مردود ہے۔اسے جمہور محدثین نے نقنہ وصدوق قرار دیا ہے لہٰذاوہ حسن الحدیث یا تیجے الحدیث ہے۔ صحیحین میں اس کی تمام روایات صحیح ہیں۔والحمد لللہ۔ ۲۲: حدیث انس رضی اللہ عنہ (صحیح ابخاری: ۱۰۳۰، صحیح مسلم ۲۹۲۷)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام ابوحاتم الرازی رحمہ الله حسن لغیرہ محدیث کو جمعت نہیں سمجھتے تھے۔ کیونکہ امام ابوز رعہ الرازی رحمہ الله کی ذکر کر دہ نتیوں روایات ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور ان کا ضعف شدید نہیں ہے۔ جولوگ ضعیف +ضعیف سے حسن لغیرہ ہنا دیتے ہیں ، ان کے اصول پر بیروایات باہم مل کرحسن لغیرہ بن جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ابوحاتم رازی حسن لغیرہ روایات کو جمت نہیں سمجھتے تھے۔

جعفر بن ابی و شید ایک تقدراوی بین لیکن امام شعبد أن کی حبیب بن سالم (صدوق راوی) بیستری ایک تقدمته الجرح والتعدیل صح ۱۵۷ و سنده صحح ) وجدیت کی که انهول نے حبیب بن سالم نے بین سنا تھا۔

(د كيهيئة تهذيب الكمال ٨جلدون والانسخه ج اص ٣٥٢)

معلوم ہوا کہ امام شعبہ بھی ضعیف حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے۔

عصرِ حاضر میں شیخ احمر محمد شاکر المصر ی رحمه الله حدیث کے مشہور عالم تھے جن کی خدمات علائے حدیث سے دیات علائے حدیث سے پیشیدہ نہیں ہیں۔ احمد شاکر رحمہ الله فرماتے ہیں:

"والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، الأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصًا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك و أنه لا فرق بين الأحكام و بين الفضائل و نحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله عليه من حديث صحيح أو حسن "مين يسجمتا مول كضعف مديث كاضعف بيان كرنا برحال مين واجب بي كونكه بيان نه كرنے سے دوسر سات دي كوبكم بيان كرنا برحال مين واجب بي كونكه بيان نه كرنے سے دوسر سات دي كوبكم بيات كريے حدیث سے، خاص طور پر جب اس كا

مقالات <sup>®</sup>

نقل کرنے والا علائے حدیث میں ہے ہوجن کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور یہ کہ ضعیف روایت لینے میں احکام اور فضائلِ اعمال وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ رسول اللہ مالی پی سے تابت شدہ صحیح یا حسن حدیث کے علاوہ کسی کے لئے کوئی ولیل نہیں ہے۔ (شرح الفیة الیولی ۵۸۰)

شخ محمه ناصرالدین الالبانی رحمه الله اعلان فرماتے ہیں که

'إننا قنصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقًا و أن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منهاعن النبي عُلَيْتُ ففيها ما يغني عن الضعيفة و في ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله عُلَيْتُ ''

ہم دنیا کے مشرق ومغرب میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کونصیحت کرتے ہیں کہ ضعیف احادیث پر مطلقاً عمل چھوڑ دیں اور اپنی ہمتوں کا زُخ نی مظافیۃ اس خابت شدہ احادیث کی طرف موڑ دیں کیونکہ اس میں ضعیف روایات سے بے نیازی ہے اور اس میں رسول اللہ مظافیۃ پر جموث میں واقع ہونے سے تجات ہے۔ (مقدم می الجامع جاس ۲۵)

مزیرتفصیل کے لئے ابوالیسراشرف بن سعیدالمصر کی کی کتاب' حکم العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الأعمال' وغیرہ جیسی کتبِ مفیدہ کا مطالعہ کریں۔ ہمارے شخ حافظ عبدالمتان نور پوری حفظ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

، ورسان ماط براسان ور پرن صفه مدویت و سام البایس بوخواه نه بوتفصیل کی در سام البایس بوخواه نه بوتفصیل کی در صفح است تایس بوخواه نه بوتفصیل کی اس وقت فرصت نبیس اگرآپ تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں توضیح جامع صغیر اور ضعیف جامع صغیر اور ضعیف جامع صغیر کے آغاز میں شخ البانی هظه اللہ تعالی کامقدمه لما حظفر مالیں''

(احكام ومسائل جلداول ص ٥٤٦ نوشته ٢٥ ر٨ را١٨١ه)

الل حدیث اورغیراال حدیث کے مل ہے بھی ضعیف روایات کا حجت نہ ہونا ثابت ہے مثلاً ترک رفعیف کہ کرروکر دیتے

مقَالاتْ®

میں اوراس طرح حنفی علاء فاتحہ خلف الا مام کی روایات کوضعیف کہہ کررد کر دیتے ہیں حالا تکہ فاتحہ خلف الا مام کی کئی روایات بلحاظ سندومتن صحیح وحسن ہیں۔

تنبیہ: بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن مسلم سیح ہوتا ہے۔ مسئلہ اس وجہ سے سیح ہوتا ہے کہاس کی تائیدا جماع یا آثار سے ہوتی ہے۔

في الحال اس كي تين مثاليس پيش خدمت بين:

مثال اول: مال وغيره پراگرايك سال گزرجائة ذكوة واجب بوتى ہے۔

اس کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر تمھارے پاس ہیں دینار ہوں اور اُن پر سال گزرجائے تو آ دھادینار (واجب ) ہے۔ (دیکھئے سنن الب داود:۱۵۷۳،وسندہ ضعیف )

اس روایت میں ابواسحاق اسبی مدلس ہیں لہذا یہ سندضعیف ہے۔ اس کے علاوہ اس مفہوم کی روایات دوسری ضعیف سندوں سے بھی مروی ہیں جنھیں جمع تفریق کر کے شخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ (دیکھئے ارواء الفلیل ۲۵۲۲ ت ۲۸۷) حالا نکہ تحقیق را جھیں روایت ضعیف ہی ہے۔

امام ابن المنذ ررحماللد فرمات مين: "وأجمعوا على أن الممال إذا حال عليه المحول أن الرحمال إذا حال عليه المحول أن الزكاة تجب فيه "اوراس پراجماع مكداً كرمال پرايك مال كررجات تو اس مين زكوة واجب موتى بــــ (الاجماع لابن المنذرص النقرو ١٠٣٠)

ا جماع بذات خودستفل دلیل اورشری حجت ہے لہٰذا مسّلہ ثابت ہو گیا کہ جب تک ایک سال پورانہ ہو جائے تو مال پرز کو ۃ نہیں ہے۔

سيدناعبدالله بن عمر رالله في فرمات بين:

"لا تىجىب فى مال زكوة حتى يحول عليه الحول " جب تك أيك سال نه گررجائ كى مال ميں زكوة واجب نہيں ہوتی \_ (الموطالا مام الك ١٣٦١ ح٨٨٥ دسنده كيح)

اس مفہوم کی ایک روایت بیان کر کے امام بیہی فرماتے ہیں:''هذا هو الصحیح موقوف ''یدموتوف صحیح ہے۔ (اسن الکبریٰ۱۰۲۳) مقالات <sup>©</sup>

مثال دوم: اگر پاک پانی میں نجاست گرجائے اور اس کارنگ، ذا نقه و کو بدل جائے تو پانی ناپاک ہوجا تا ہے۔

اس كے بارے ميں ايك مديث مروى بك أن السماء لاين جسم شي إلا ماغلب على ريحه و طعمه و لونه "بيشك پائى كوكوئى چيز نجس نہيں كرتى إلا يدكه اس كي يُو ، ذا تقد يارنگ بدل جائے ۔ (سنن ابن لجنا ۱۵ وسند وضيف)

یردوایت ضعیف ہے کیکن بیمسکد بالکل صحیح ہے کیونکداس پراجماع ہے۔

امام ابن المنذ ررحمدالله فرماتے بين:

''اوراس پراجماع ہے کہ پانی تھوڑا ہویا زیادہ ،اگر اس میں نجاست گر جائے پھر پانی کا ذا کفتہ رنگ یا گو بدل جائے تو وہ اس حالت میں نجس ہوجاتا ہے۔' (الا بمناع صس بفترہ الا) مثال سوم: جس شخص کوروزے کی حالت میں خود بخو دیے (اُکٹی) آجائے تو اس پر روزے کی قضانہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں جان ہو جھر کے کرے تو اس پر قضا ہے۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ ا

(( من ذرعه قي وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض ))

جے خود بخو دیے آجائے اور وہ روزے ہے ہوتو اُس پرکوئی قضانہیں ہے اور اگر جان ہو جھ کرقے کر بے تاس پر (روزے کی ) قضا ہے۔

(سنن الې داود:۲۳۸٠، سنن ابن ماجه:۲۷۷۱)

اس روایت کوامام بخاری نے ضعیف کیکن تر ندی (۷۲۰) این خزیمیه (۱۹۲۰،۱۹۲۰) این حبان (الموارد:۹۰۷) حاکم (۹۲۲،۳۲۷) اور ذہبی نے صبح کہا ہے۔

ہماری تحقیق میں بیرروایت ضعیف ہے اور وجهٔ ضعف صرف بیہ ہے کہ اس میں ہشام بن حسان مدلس ہیں۔ دیکھئے انفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین (۱۱۰سم ۲۵) اور کسی سند میں ساع کی تصریح موجو ذہیں ہے۔

ليكن يريشان مونے كى ضرورت نهيں كيونكه سيد ناعبدالله بن عمر والفيَّة فرماتے ہيں:

مقَالاتْ <sup>®</sup>

'' جو شخص روزے کی حالت میں جان ہو جھ کرتے (اُلٹی) کرے تو اس پر قضا ضروری ہے۔ اور جے خود بخو دقے آجائے تو اس پر کوئی قضانہیں ہے۔''

(موطأ أمام ما لكرح إص ١٠٠٣ ح ١٤٥٥ وسنده صحيح)

ا یک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابن عمر رہائٹئیئے نے فربایا: ''من ذرعب القیٰ فیلا قضاء علیه و من استقاء فعلیه القضاء '' (اسنن الکبرئ للبہتی ۲۱۹٫۸۳۰ سندہ حسن) اس کامفہوم وہی ہے جواویر گزر چکا ہے۔

حافظ ابن المنذ رنے اس مسئلے پر بھی سوائے حسن بھری کے ایک قول کے ، اجماع نقل کیا ہے۔ (کتاب الا بھاع ص ۱۵ فقرہ: ۱۲۵)

عرض ہے کہ اس ایماع کے خلاف حسن بھری کا قول اُن سے سیح سند کے ساتھ تابت نہیں ہے بلکہ سیح سند کے ساتھ تو بیثابت ہے کہ امام حسن بھری نے فر مایا: جب روزہ وار کو خود بخو وقے آجائے تو روزہ نہ تو ڑے اور اگر جان بو جھ کرقے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ (مصنف این ابی شیبہ ۳۸/۳ کہ ۹۱۹ وسند وسیح)

خلاصه بیرکه بینتیوں مسئلے ضعیف روایتوں سے نبیس بلکه اجماع اور صحیح آثار صحابہ ومن بعد ہم سے تابت ہیں۔ والحمد مللہ

لبعض لوگ بید دعویٰ کرتے ہیں کہ''اہلحدیث کے نزدیک توصحاح ستہ کی کل احادیث ایپے اپنے موقع پر قابل عمل ولائق تسلیم ہیں'' (دیکھئے نادیٰ ستار پی جلد دوم سے ۳۷) ۔ بدوع کا کئی لحاظ سے غلط ہے:

اولاً: صحاح ستہ مرادی بخاری وضیح سلم اور سنن اربعد (سنن ابی داود بسنن الر ندی، سنن النسائی اور سنن ابن ماجه) میں مصحح بخاری اور صحح مسلم کی تمام مسند متصل مرفوع روایات تو یقنیا صحح بین کین سنن اربعہ میں صحح بسن ادر ضعیف برقتم کی روایات موجود بین جن میں سے بعض روایات کوخود صاحب کتاب نے بھی ضعیف و منکر وغیرہ قرار دے رکھا ہے۔ مثلاً:

مقاالي<sup>ف</sup>

آ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی مَنَّالَیْکُمُ جب بیت الخلاء میں جاتے تو اپنی انگوشی اتار دیتے تھے۔ (سنن الی داود: ۱۹)

بیروایت بیان کرکے امام ابوداو د نے فرمایا: بیرحدیث مشرہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول الله مثل فیلم نے فرمایا جو شخص کی قوم کامہمان ہے تو
 ان کی اجازت کے بغیر نظی روزہ ندر کھے۔ (سنن الزندی ۵۸۹)

بدروایت بیان کرنے کے بعدامام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث ضعیف ہے۔الخ

ا امام احدین منبل رحمه الله نے ایک روایت بیان کی کدرسول الله مَثَالَّیْمُ نے اپنی بینی (درجدید نکاح کے اپنی بینی (درجدید نکاح کے اپنی بینی (درجدید نکاح کے ایس نے مہراورجدید نکاح کے

ساتھ روانہ کیا۔ (منداحر،۲۰۸۸ ۲۹۳۸)

یدوایت بیان کرنے کے بعدامام احدفے مایا:

"هذا حديث ضعيف "بيحديثضعيف -

امام احمد بن ضبل رحمه الله كاحواله الله بيش كرديا به كدوه الل سنت كم شهورامام تق - ثانياً: حاكم اورخطيب بغدادى نے سن التر فدى كو "الجامع التي "كها تو اس كاردكرت موسك حافظ ابن كثير كلفتة بين: "و هذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة " يان دونوں كا تسائل به كيونكه اس (سنن ترفدى) ميں بہت كام كر حديثيں بيں -

(اختصار علوم الحديث مع تعلق الالباني ج اص ١١١)

حافظ ابوطا ہرائشلقی نے کتب خمسہ کے بارے میں کہا: ''مشرق دمغرب کے علاء کا ان کے صحیح ہونے پر اتفاق ہے۔''اس کارد کرتے ہوئے ابن الصلاح لکھتے ہیں:

اور برتسابل ہے کیونکہ ان میں ایک روایتی بھی ہیں جنسیں ان کتابوں کے مصنفین نے ضعیف یا بیس کے مصنفین نے ضعیف یا متعرف الدی استرین اللہ کا اللہ

مقَالاتُ

#### قدبين الترمذي نفسه ضعفها وأبان علتها .... "إلخ

میں نے کہا: جامع تر ندی میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں اور تر ندی نے خود ان کا ضعف (ضعیف ہونا) اور گلائیں بیان کردی ہیں...الخ (مقدمة تخة الاحوذی جام ۲۳۲۵ ترافع سال الدیں) رابعاً: غیرا اللِ حدیث جن ضعیف روایتوں سے استدلال کرتے ہیں مثلاً ترک رفع یدین وغیرہ ، ان میں سے بعض روایتی سنن اربعہ میں موجود ہیں اور االلِ حدیث ان روایتوں پر جرح کرکے تخصی مرود قر ارد سے ہیں۔

خامساً: حافظ محر گوندلوی رحمه الله فرماتے بین:

### سنن اربعه کی تمام روایات سیح نہیں

جوحدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں، وہ سب کی سب صحیح ہیں، گرباتی صحاح ستہ یعنی (ترندی، ابوداود، نسائی وغیرہ) میں بعض حدیثیں ''صحیح'' ہیں اور بعض ''حدیث 'اور بعض '' اور بعض نہ میں کوئی حدیث کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ رواۃ ثقہ ہوں اور سند میں اتصال ہو، نداس میں کوئی شند وہ ہواور نہ علت ہو۔ بعض وقت ایک محدث حدیث کو''صحیح'' یا'' حسن' کہتا ہے، گر حقیقت میں وہ حدیث'' ضعیف'' ہوتی ہے۔ بعض محدثین اس محالمہ میں تسائل (ستی) کر جاتے ہیں۔ چنانچہ محدثین نے تتبع اور استقراء کے بعدید واضح کیا ہے کہ حاکم کی تضیع کر جاتے ہیں۔ چنانچہ محدثین نے تتبع اور استقراء کے بعدید واضح کیا ہے کہ حاکم کی تضیع کر حات کو تیں مدیث کو'' حسن' کہنے) پر اگرکوئی کے کہ محدثین نے بیشن مروری ہے۔'' (دوام مدیث جلداول ص۲۷) مغرور نہیں ہونا چا ہے ، بلکداس کی چھان بین ضروری ہے۔'' (دوام مدیث جلداول ص۲۷)

اس سوال کا جواب حافظ محمر گوندلوی رحمہ الله کی عبارت میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں:

د بعض وقت محدثین روایت کو صرف معرفت کے لئے ذکر کرتے ہیں، اس سے دلیل پکڑتا

مقصود نہیں ہوتا، خاص کر جب بیان کرنے کے بعد اس حدیث کے ضعف کی وضاحت

کرویں۔'' (دوام مدیث جاص ۲۷)

ا یک اور مقام پرسدی اورکلبی ( دو کذامین ) کی روایتوں کے بعض کنب حدیث و کنبِ تفسیر

مقَالاتُ<sup>©</sup>

میں درج ہونے کے بارے میں حافظ صاحب فرماتے ہیں:

"جب ان بیان کردہ راویوں کے کذب پر محدثین کا اجماع ہے، تو اس صورت میں ان کی روایت و اس صورت میں ان کی روایتوں روایات کو لکھنا، صرف معرفت کے لئے ہوگا، نہ استدلال کے لئے۔ جب ان کی روایتوں ہو سکتے ہوگا، نہ استدلال نہیں کرتے، تو ان کے ذریعہ شریعت میں مسائل کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟'' (دوام حدیث جام ۵۲۷)

آخر میں عرض ہے کہ ہم اپنی خواہشات یا گروہ وفرقہ پرتی کی وجہ ہے روایات پرضی یاضعیف کا تھم نہیں لگاتے بلکہ اللہ تعالی کو عالم ناظر سیجھتے ہوئے ،اصول حدیث اور اساءالر جال کے علم کومدِ نظر رکھتے ہوئے ، جمہور محد ثین کی تحقیق واصول کو تعلیم کرتے ہوئے اور آخرت کے محاسبے پرائیمان کے ساتھ حدیث پرضیح وحسن یاضعیف وغیرہ کا تھم لگاتے ہیں۔اگر کو کی شخص دلیل کے ساتھ ہماری غلطی ٹابت کردے تو علانیہ رجوع کرتے ہیں۔ہمارے نبح کی تفصیل کے لئے دیکھتے ماہنا مدالحدیث حضرون سماس ۲۳،۲۰۳۵ سے ۲۳

(٤/ جولائي ٢٠٠٨ء)

وما علينا إلاالبلاغ

مقالات<sup>©</sup>

## تين روايات كى تحقيق

### ار يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ كَيْحَيْنَ

مفت روزه الاعتصام لا مور ( ١٣/ تمبر ١٩٩١م جلد ٣٣ شاره ٣٤ ) مين مولانا حافظ صلاح

الدين يوسف صاحب هظه اللدن (ص١١٦م١ ٩٣٢) لكماع:

"جہال تک حضرت عمر کواقعہ یا ساریة العجبل كاتعلق ہے۔ بواقعہ سندأبا شبقابل قبول ہے۔ ليكن يبطوركرات ہے۔"

ہاری تحقیق کے مطابق حافظ صاحب کی یہ بات سیحے نہیں ہے۔اس واقعہ کی تمام اسانید برمختصر بحث پیش خدمت ہے:

ا: يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر به

اس سندمیں دو بڑی علتیں (ضعف کی وجہ) ہیں:

(۱) محمد بن مجلان صدوق مگر مدلس تھے۔

د يكه طبقات المدلسين لا بن حجر (المرتبة الثالثه ص ٢٣ ت ٩٨) النبيين لأساء المدلسين لا بن الحجى (ص ١٠) قصيدة في المدلسين لا بي محود المقدى (شعر ٢٠ رقم ٢٨) جامع التحصيل للعلائي (ص ١٠٩) اوراساء من عرف بالتدليس للسيوطي (٦٣)

اصول مدیث میں یہ بات مقرر ہے کے مدلس کاعنعنہ صحت مدیث کے لئے قادح ہے

مقالات<sup>®</sup>

لہزامدلس کی مُعَنَّعُن روایت عدم متابعت کی صورت میں مردود کے تھم میں ہے۔ د کیھئے مقدمہ ابن الصلاح (ص۹۹)اورالرسالہ للشافعی (ص۳۸۰،۳۷۹)

امام یجی بن معین نے کہا: مدس جس میں تدلیس کرے ( یعنی عدم ساع والی روایت میں ) ججت نہیں ہوتا۔ (الکفایہ لیخلیب ص۳۶۳ وسندہ سیح)

بلكه علامه نو دى نے كہا: ماس جبعن سے روايت كرے توبالا تفاق حجت نہيں ہوتا۔

(الجموع شرح المبذب ٢٥٥٥ الم نصب الرابيج ٢٥٥٣)

اس اتفاق سے مرادمحدثین کا اتفاق ہے جومرسل کو ججت نہیں مانتے ہیں للمذا بیسند ف ہے۔

(۲) اما عقیل نے محد بن عجلان کے بارے میں کہا: 'بضطرب فی حدیث نافع'' لینی وہ نافع سے مدیث بیان کرنے میں اضطراب کا شکار ہوتے ہیں۔

(تهذيب التهذيب ١٩٠٥)

یجیٰ بن ابوب الغافقی اورابن مجلان پر بعض علماء نے کلام بھی کیا ہے مگران شاءاللہ وہ چنداں مصر نہیں اور وہ دونوں حسن الحدیث راوی تھے۔اول الذکر پر جروح زیادہ اور اشد ہیں۔واللہ اعلم

۲: ایاس بن معاویه بن قره کی مرسل روایت/حواله ند کوره بالا
 مرسل روایت جمهور محققین کے نز دیک مردود ہوتی ہے۔

و كيهيئ الفية مصطلح الحديث للعراقي (ص٢١) اورعام كتب إصول الحديث،

قال العراقي : و رده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد

اسے جمہور محدثین نے سندمیں ساقط شدہ مجہول کی وجہ سے رد کر دیا ہے۔

٣: أيوب بن خوط عن عبدالوحمل السواج عن نافع - إلخ (القوائدلاني بمربن ظلادا ١١٥٥ مربي والهاكيد: ١١١٠)

. اس میں ابوب بن خوط متر وک ہے جسیا کہ دارقطنی وغیرہ نے کہا۔ ساجی نے کہا: علاء مقالات <sup>®</sup>

کااس کی حدیث ترک کرنے پراجماع ہے، وہ باطل روایات بیان کرتا تھا۔عیسیٰ بن یونس نے اس پرجھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے۔ دیکھئے تہذیب العہذیب (۱۳۵۳) ابن معین نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے۔

ابن ین نے ہا! اس کا صدیعے نہ می جائے۔ ابن فوات بن السانب عن میمون بن مھوان عن ابن عمو ... النح فرات بن سائب متر وک الحدیث تھا جیسا کہ نسائی نے کہا۔ نیز بخاری نے منکر الحدیث کہا۔ بیانتہائی شدید جرح ہے۔ بخاری نے کہا: ہر وہ فخص جے میں نے منکر الحدیث کہا، اس سے روایت (میری نزویک) حلال نہیں ہے۔ (میزان الاعتدال جام ۲، لسان المیز ان جام ۲۰) احمد نے کہا: وہ محمد بن زیاد الطحان کے قریب ہے (اور بیطحان مشہور کذاب تھا) ابن عدی نے کہااس کی احادیث غیر محفوظ ہیں اور میمون سے اس کی (روایات) منکر ہیں۔ دیکھے لیان المیز ان (جسم ۲۰۵۰ میں)

الواقدي عن شيوخه (البدايدوالنهايين ٢٥٥١٠١١١صابي ٢٥٣٠)

محمد بن عمرالوافقدی متروک الحدیث تھا جیسا کہ ابوز رعدالرازی وغیرہ نے کہا: نسائی ،ابن راہو بیہ،احمد بن حنبل نے اسے کذاب کہا ہے۔ شافعی نے کہا: واقدی کی کتابیں سب کی سب جموٹ ہیں۔ (دیکھئے تہذیب المہذیب ۳۲۲٫۳۲۳)

چندراویوں نے اس کی توثیق کی ہے جو کہ جمہور علماء محدثین کی جروح کے مقابلے میں مردود ہے بلکہ حافظ ذہبی نے میزان لاعتدال میں اس کے ضعیف ہونے پر ( غالبًا اپنے زمانے کے علاء کا )اجماع نقل کیا ہے۔

۲: سيف بن عمر عن شيوخه (البدايدالنهاييـ١٣٢٧)

سیف کے بارے میں ابوحاتم الرازی نے کہا: متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث واقدی (کی حدیث) سے مشابہ ہے۔ ابن حبان نے کہا: قابلِ اعتادراویوں سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ حاکم نے کہا: اس پر زندیق ہونے کی تہمت ہے اور روایت میں وہ ساقط ہے۔ دیکھئے تہذیب التہذیب (۲۵۹٫۴۳) ۵: هشام بن محمد بن مخلد بن مطر عن أبي توبة عن محمد بن مهاجر عن أبي بلج على بن عبدالله به (النالا لكالى ١٣٣١،١٣٣٠/٦/١٣)

اس میں ہشام اور ابوبلج علی بن عبد اللہ کے حالات نامعلوم ہیں۔

A: اللالكائي عن مالك عن نافع عن ابن عمر (البدايوالنباييا/١٣٥)

يروايت جميس لا لكائى كى كتاب من جين للى اورخود حافظ ابن كثير رحمد الله ن كها:

''و في صحته من حديث مالك نظر ''

اور (امام) ما لک ہے اس (روایت) کی صحت میں نظر ہے۔

اں تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ بیقصہ بلحاظِ سندا پینے سارے طرق کے ساتھ تھے نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ للہذابعض علاء کا ہے'' حسن'' قرار دیناغلط ہے۔

حافظ ابن حبان نے کیا خوب بات کہی ہے: "کان ما روی المضعیف و ما لم يووفى المحكم سيان " لين گوياضعيف جوروايت كرے اور جس كى روايت ہى ندہو، دونوں تحكم ميں برابر ہيں۔ (الجروجین جاس ٣٣٨)

دوسر بے لفظوں میں حافظ ابن حبان کے نزدیکے ضعیف کی روایت کا وجود اور عدمِ وجود برابر ہے۔

### ۲ ما لک الدار کی روایت

حافظ صلاح الدين يوسف صاحب حفظه الله ن كها:

'' یہ قصہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ واقعے کا اصل راوی مالک الدار ہے جو مجبول ہے جب تک اس کی عدالت اور ضبط کا تھم نہیں ہوگا میدواقعہ ساقط الاعتبار ہوگا۔'' (ص۱۲)

يدواقعدورج ومل كتابول مين موجودب

مصنف ابن ابی شیبه (ج۲اص ۳۲-۳۱) الثاریخ الکیرلنخاری (ج2ص ۴۰۰م فقر أجداً مع السقط من السند) دلائل المدوة للبیمتی (ج2ص ۲۵) الارشاد تخلیلی (ج اص ۳۱۳،۳۱۳) است ابومعا و بیم دین حازم الضریر نے الاع حسش عن أبسي صالح عن مالك الدادكی

مقالات

سند سے روایت کیا ہے۔

اس میں اعمش مدلس ہیں اور کسی سند میں اُن کے ساع کی تصریح موجو ذہیں ہے۔
الاعتصام ج ۳۳ شارہ ۳۱، ۲۰ محرم ۱۴۱۲ ہیں راقم الحروف کاص ۱۵، پر ایک مضمون شالع
ہوا ہے، اس کے صفحہ ۱۵، ۱۸ پر اعمش کی تدلیس اور ابوصالح سے اس کی روایت پر کافی بحث
موجود ہے۔ نیز دیکھے میری کتاب علمی مقالات جلداول (ص ۲۲۲ ۲۷۷)
حافظ ذہبی نے اعمش کی ابوصالح وغیرہ سے روایت کو ساع برحمول قر اردیا ہے جو کے دلائل کی

حافظ ذہبی نے اسش کی ابوصاح وغیرہ سے روایت کو ساح پر حمول فر اردیا ہے جو کہ دلاک کی روشن میں غلط ہے۔

تفصیل کے لئے حوالہ فدکورہ میں التأسیس فی مسئلۃ التدلیس ' کامطالعہ کریں۔

امام شعبہ نے فرمایا: میں شمصیں تین (اشخاص) کی تدلیس کے لئے کافی ہوں: اعمش ، ابواسحاق اور قمادہ۔ (مساکة العميالحمد بن طاہر المقدى ص عمومنده مجع)

معلوم ہوا کہ اگر اعمش سے شعبہ راوی نہ ہوں اور ساع کی تصریح نہ ہوتو روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اعمش عن ابی صالح کی سند سے ایک روایت کے بارے میں محم عباس رضوی بر بلوی نے لکھا ہے: '' اس روایت میں ایک راوی امام اعمش ہیں جو کہ اگر چہ بہت بڑے امام ہیں کیکن مدلس ہیں اور مدلس راوی جب سے سن سے روایت کر ہے تو اس کی روایت بالا تفاق مردود ہوگ ۔'' (واللہ آپ زنمہ ہیں ص ۲۵۱)

سلیمان الاعمش کامدس ہونا نو دی شافعی (شرح صیح مسلم جام ۲ کتت ح ۱۰۹) اور عینی حنفی (عرح می مسلم) میں ان میں ان میں ان کا میں ان میں ان کی اور ان کے کہا: (عمر قال میں کا میں کا میں کا میں کہا: "داور عند کا میں جمہور محدثین کے ذرج ب محتار ومعتدمیں مردود ونامتند ہے"

( فآويٰ رضوية عجديدج٥ ١٣٥٥)

امام ابن خزیمه النیسابوری اپنی شهره آفاق کتاب "التوحید واثبات صفات الرب" (ص ۱۳۸ باب ذکر اخبار رویت پرجرح کرتے موسے بین: "والشانیة أن الأعمش مدلس لم ید کر أنه سمعه من حبیب

ابن أبي ثابت ... "اوردوسرى بات بيب كه المش مركس تصاور انهول في حبيب بن الى ثابت بيس على المركز المركز المركز الم

حافظ ابن عبد البرالاندلى ايك مديث كبار يم سكت بين: "و هذا الحديث ليس بالقوى لأن الأعمش لا يصح له سماع من أنس و كان مدلسًا عن الضعفاء "
اور بيرمديث قوى نبيس بي كونكه المش كا (سيرنا) انس (ولاتفيّا) سي ساع سيح نبيس باور وه (اعمش) ضعيف راويول سيد ليس كرت تقد (التهيدين ١٥٨٠)

لبذا حافظ ابن حجر رحمه الله كااس سندكوسيح كهنا غلط ب بلكه ميس اينه مشار اليه مضمون ميس خود حافظ ابن حجر رحمه الله سي فقل كر چكابول كه اعمش كي معتعن روايت معلول بوتي بيد و يكيف ماء اور الخيص الحبير (جسم ١٩)

### س الأدب المفرد كالكروايت

( مفت روزه الاعتصام لا مور ، كم جمادي الاولى ٢٦ ١٣١١هـ م عار٢٠)

# حدیث وسنت میں فرق کا اختر ای نظریہ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے پیش کیا تھا

ہفت روزہ'' الاعتصام'' لا ہور (۴/شعبان ۱۳۱۰ھ) میں (ص ۸ پر)مولا نا حافظ عبدالمتان صاحب نور پوری کا ایک مضمون چھیا ہے:

'' حدیث وسنت میں فرق کا اختر اعی نظریہ''

مولانا صاحب (ص٠١٧) پيڙابت كرنے كے بعد كەقرآن وسنت ( دين ) ميں اس خودساختة فرق كى كوئى دليل نہيں ہے۔ فرماتے ہيں:

''اگراصلاحی صاحب اس فرق کودین کا مسئله قرار دینے سے رجوع فر مالیں اور کہیں کہ بیہ فرق سلف ومحدثین کی اصطلاح ہے تو پھران پرلازم ہے کہ سلف دمحدثین کے وہ اقوال پیش کریں جواس فرق پر دلالت کرتے ہول…''

عرض ہے کہ ہمارے خیال میں محدثین کے اقوال پیش کرنا اس شخص کا شیوہ ہوتا ہے جومحدثین کا خوشہ چین ہو۔ان کی محیرالعقو ل سیر توں اور کارناموں کا معترف ہو۔ایک شخص جو بذات خود ہی خود ساختہ''مزاج شناسِ رسول'' ہے۔اسے کسی کے اقوال پیش کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟

ہماری تحقیق کے مطابق حدیث وسنت میں فرق کا اختر ائی نظریہ سب سے پہلے متنی کذاب مرزاغلام احمد قادیانی نے پیش کیا تھا۔ اس نے اپنی کتاب'' کشتی نوح "' ' میں صفحہ ۵ پر لکھا ہے:'' دوسرا ذریعہ ہدایت کا جومسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ شقت ہے یعنی آمخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی عملی کارروائیاں جو آپ (') نے قرآن شریف کے احکام کی

(1) سيدنامحم سلى الله عليه وللم كمبارك نام كرساته ورادروديعن وسلى الله عليه وللم 'كلها =

تشریح کے لئے کر کے دکھلائیں ۔ مثلاً قرآن شریف میں بظاہر نظر پنجگانہ نمازوں کی رکعات معلوم نہیں ہوتیں کہ سے کس قدراً ور دُوسرے وقتوں میں کس تعداد پر لیکن سُنّت نے سب پچھ کھول دیا ہے۔ بیدھو کہ نہ گئے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے۔ کیونکہ حدیث توسو دُیڑھ سَو برس کے بعد جمع کی گئے۔ (۱) گر سنت کا قرآن شریف کے ساتھ ہی وجُو دھا۔ مسلمانوں پرقرآن شریف کے بعد بڑااحسان سنت کا ہے ... '(روحانی نزائن جواص ۱۱) اورای عبارت کے حاشیے پرمرزے نے لکھا ہے کہ

''اہل حدیث فعلِ رسُول اور قولِ رسُول وونوں کا نام حدیث ہی رکھتے ہیں۔ ہمیں ان کی اصطلاح سے پچیغرض نہیں۔ دراصل سُنَّت الگ ہے۔ جس کی اشاعت کا اہتمام آنخضرت نے بذات ِخودفر مایا۔اور حدیث الگ ہے جو بعد میں جمع ہوئی۔''

بعینه یمی نظریدا مین احسن اصلاحی کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ محدثین کی اصطلاحات سے تو ان کو پچھ غرض نہیں، گرا بی خواہشات واختر اعات سے پوری غرض ہے۔
یعنی جو محض ایک فن جانتا ہی نہیں اس فن میں اس کی خودساختہ اصطلاحات کو کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ وہ اصطلاحات تمام اساتذ و فن کے بھی خلاف ہوں؟ ع ناطقہ سر گریباں ہے اسے کیا کہئے!

= اصحاب الحديث (محدثين) كاطريقة ب. ويجيئة مقدمه ابن المصلاح (ص ٢٠٨) اختصار علوم الحديث لا بن كثير (ص ١١٨) كابن اللصطلاح للبلقيني (ص ٢٠٨) قدريب الرادى للسيوطي (ج٢ص ٢٠٨) فق أمغيث للمتخادى (ج٢ص ١٤٨) كابن اللصطلاح للبلقيني (ص ٢٠٠) قدريب الرادى للسيوطي (ج٢ص ٢٠٨) فق أمغيث للمتخادى (ج٢ص ١٤٨) اورعام كتب اصول الحديث وكتب اصول المحدثين ميم الله البحث عين موف "عليه السلام" لكمن القديمة ثين كاطريقة نبيل به محاب الله المام "كلمن القديمة ثم الكن كالمتجموث به بلكم محابه الألتي في حديث بين كما يبل المتحارك المتحدث المتح



= سیدناابو ہر رہ وہائی سے من کران کے شاگردہام بن مندر مداللہ نے ایک کتاب ' الصحیقة السحیہ ' الکسی ۔ یہ کتاب اب برلن ( جرمن ) کے خطوطے سے جیب چکل ہے، اسے مام نے ۵۹ھ سے پہلے سنا اور مدون کیا تھا۔ د کیسے الصحیقہ الصحیحة (مقدم ۱۲۳)

سيدناجابر والني كاصحفة سن بعرى رحمدالله ك پاس لايا كياتها جي أهول في الياتها (يادكراياتها) و كيم جامع التريزي (جهوم ٢٠٠٨)

ای طرح سیدناسمرہ بن جندب بڑیٹیئو کاصحیفہ حسن بھری کے پاس تھا۔ (تر ندی دغیرہ) مزید تحقیق کے لئے صحیح بغاری (کتاب العلم )سنن داری (مقدمہ) جامع بیان العلم دفضلہ لا بن عبدالبراور تقبید العلم لخطیب کا مطالعہ فرما کیں۔ آپ پرمشرین صدیث کے دعادی کی حیثیت کھل جائے گی۔ان شاءاللہ صحیفہ ہما م بن مدید ہی ان کے فکوک و شہبات کا از الدکرنے کے لئے کافی ہے۔

( ہفت دوز والاعتسام لا ہور، ۱۲/ مارچ ۱۹۹۰ء ص ۱۸\_۱۸)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

تذكرة الاعيان اورراويان حديث

## امام ما لك بن انس المدنى رحمه الله

موطاً امام ما لک کے مصنف اور مدین طیب کے مشہور امام مالک رحمہ اللہ کا مخضر و جامع تذکرہ پیش خدمت ہے:

نام ونسب: ابوعبدالله ما لك بن انس بن الي عامر بن عمر و الأسجى المدنى رحمه الله

پیدائش: ۹۳ ها ۱۹۳ ه بمقام مینطیب

اساتذه: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهرى، نافع مولى ابن عمر اليوب السختياني ، جعفر بن محمد الصادق ، حميد الطويل ، زيد بن اسلم ، ابو صازم سلمه بن وينار ، بشام بن عروه اورعبدالله بن دينار وغير بم

توشق: امام یخی بن معین نے فرمایا: 'ثققه '' (نقدمة الجرح والتعدیل ۱۲، وسنده میح) امام احمد بن منبل نے فرمایا: ' مالك أثبت في كل شي ''مالك برچيز ميں ثقه بيں۔ ( التب العلل ومعرفة الرجال ۳۹۹/ رقم: ۲۵۴۳ قم: ۲۵۴۳)

اور فرمایا: ما لک (روایت مدیث میں) جمت ہیں۔ (سوالات الروزی: ۴۵)
ابو جاتم الرازی نے کہا: ' نفقة إمام أهل الحجاز و هو أثبت أصحاب الزهري ... '
اللّ عجاز كيام ہيں اور زہرى كي شاگر دوں ميں سب سے ثقة ہيں۔ (الجرح والتحديل ارك)
على بن عبدالله المديني نے فرمایا: ما لک سيح الحدیث ہیں۔ (تقدمة الجرح والتحدیل ص، وسندہ صح)
حافظ ابن حبان نے أخيس كتاب الثقات ميں ذكر كيا اور فرمایا: آپ ۹۳ ما ۹۳ هميں پيدا
ہوئے۔ (عرم ۴۵) عبدالرحمٰن بن مهدى رحمہ الله مشہور ثقة شبت حافظ ہے لوچھا گيا: مجھے پا
جلا ہے كہ آپ نے مالك بن الس كو ابو حنيفہ ہے بڑا عالم كہا ہے؟ انھوں نے فرمایا: ميں نے
ہوئے عالم ہیں بلكہ ميں ہے كہتا ہوں كہ وہ ابو حنيفہ كے استاذ ليمن حماد (بن الى سليمان) سے
بورے عالم ہیں۔ (الجرح والتحدیل ارمان وسندہ حجو)

یجی این سعیدالقطان نے فرمایا: مالک حدیث میں امام تھے۔ (تقدمہ الجرح والتعدیل ص۱۶،وسندہ میج) امام ابوعبدالله محمد بن ادریس الشافعی رحمہ الله نے فرمایا: جب مالک سے حدیث آجائے تو اسے مضبوط ہاتھوں سے پکڑلو۔ (تقدم ۱۴۰۰، وسندہ میج)

ا مام شعبہ نے فر مایا: میں مدینہ میں داخل ہواا در تا فع زندہ تھے اور مالک کا حلقہ قائم تھا۔

(الجرح والتعديل ا٧٦٧ وسنده صحيح)

امام نافع رحمدالله الصين فوت موسئ اوراس وفت امام مالك كى عر ٢٣ يا٢٣ سال تقى يعنى جوانى يين المامت وقد ريس قائم موكئ تقى .

امام ما لک کی توثیق و تعریف پراجماع ہے۔ آپ کی بیان کردہ احادیث صحیح بخاری میحے مسلم، صحیح ابن حبان مسلم، صحیح ابن حبان مسلم ابن حبان مسلم ابن الجارود مسلم ابن عبان مسلم المان کی مسلم المان کی دیگر ہوی کتب حدیث میں موجود ہیں ۔

الموطاً: امام ثافعی رحمداللہ نے (صحح بخاری وصحح مسلم کی تصنیف سے پہلے ) فرمایا: رُوئے زمین پرملمی کتابوں میں موطاً مالک سے زیادہ صحح کوئی کتاب نہیں ہے۔

(الجرح والتعديل اراا، وسنده صحيح)

موطاً امام ما لک کاذ کرصیح این خزیمه (۱۳۰) اورصیح این حبان (الاحسان: ۵۶۳۸، دومرانسخه ۵۷۷۷) وغیر جایش کثرت سے موجود ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمد الله سے امام مالک کی کتاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: 'ما أحسن لمن تدین به ''جوخص دین پر چلنا چاہتا ہے، اُس کے لئے کتنی انچھی کتاب ہے۔ (کشف المنطانی فضل الموطال بن عمارص ۲۱ وسنده حن، نیزد کچھے الاستدکار ۱۳۱۱۱۱) 'خلافدہ: سعید بن منصور ، سفیان تورکی ، سفیان بن عیدند، شعبہ عبد الله بن اور لیس ، عبد الله بن اور ایس ، عبد الله بن امراک ، تعینی ، عبد الله بن وہب ، اوزاعی ، عبد الرحمٰن بن مهدی ، کیلی بن سعید القطان ، ابن جرتے ، قتیبہ بن سعید ، شافعی ، وکیج اور المام فزاری وغیر ہم .

وفات: ٤٥١ه بمقام مدينه طيبه

## عبدالرحمن بن القاسم المصرى رجمه الله

الله كفنل وكرم سے راقم الحروف نے موطاً امام مالك (رواية عبدالرحل بن القاسم المصرى) كي تحقيق وتخ تج مكمل كرلى ہے، اسے امام مالك بن انس المدنى رحمه الله سے امام ابومبدالله عبدالرحلن بن القاسم المصرى رحمه الله بيان كرتے ہيں جن كامخضر تعارف درج ذيل ہے:

نام ونسب: ابوعبدالله عبدالرحمٰن بن القاسم بن خالد بن جناده العنقى المصر ى الفقيه رحمه الله پيدائش: ۱۳۲ هها ۱۲۸ ه والله اعلم

بيير بن المراه الكربن انس، امام سفيان بن عيينه المكى اور قارى نافع بن عبدالرحمان بن اسما تذه: امام مالك بن انس، امام سفيان بن عيينه المكى اور قارى نافع بن عبدالرحمان بن

تو تیق: امام بخاری نے بذر بعیستعید بن تلید آپ سے روایت لی ہے۔ کمر صحی روز کر مدرون

د نکھنے مجھے بخاری (۲۹۴۳)

امام يكي بن معين نے فرمايا: ' (نقة ) رجل صدق ' نقد سچآ دي ہيں۔

(سوالات ابن الجنيد: ٢٦٣)

امام ابوزرع الرازى نے فرمایا: "مصري ثقة ، رجل صالح ... "مصرى تقد (اور) نيك آدى بين .... الخ

پھراس کے بعد ابوزرعہ نے بتایا کہ لوگ عبد الرحمٰن بن القاسم کے (امام) مالک سے مسائل میں کلام کرتے ہیں۔ (الجرح والتعدیل ۱۵۹۵)

طافظ ابن حبان نے انھیں تقدراو یول میں ذکر کیا ہے۔ (اثنات الابن مارہ ۳۷ مرد)

مافظ وجي نے كها: صدوق (الكاشف، ١٦٠/١ تـ ٣٣٣٣)

وافظ ابن جرالعسقل في لكص بي: "الفقيه صاحب مالك ، ثقة"

مقَالاتُ<sup>®</sup>

(تقريب التهذيب: ٣٩٨٠)

ابوالقاسم حزه بن محمد الكنانى رحمه الله (متوفى ٣٥٥ هـ) في مايا: "إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم "جب لوگول كا (امام) ما لك سه (روايت ميس) اختلاف بوتوابن القاسم كاقول لينا چائيد (مقدمة المخص صى وسنده ميم) ابوسعد عبد الكريم بن محمد السمعانى في كها: "من كبراء المصريين و فقها نهم" مصرك كبار علاء اورفقها وميس سه بيس - (الانساب ١٥١٨)

حافظ ابن عبدالبرنے کہا:

حافظ ابن عبد البرئ لها: ''و كان فقطًا قد غلب عليه ال

"وكان فقيهًا قد غلب عليه الرأى وكان رجلًا صالحًا مقلًا صابرًا وروايته الموطأ عن مالك رواية صحيحة ، قليلة الخطأ وكان فيما رواه عن مالك من موطنه ثقة حسن الضبط متقنًا "

آپ نقیہ سے جن پر رائے کا غلبہ تھا، آپ نیک آدمی اور تھوڑے پر مبر کرنے والے سے،
آپ کی موطاً مالک والی روایت صحیح ہے جس میں غلطیاں تھوڑی ہیں، آپ موطاً مالک کی
روایت میں ثقہ مقن (اور) الجھ طریقے سے یا در کھنے والے سے۔ (الانقام ۵۰۰)
عافظ ابویعلی الخلیلی القرویی (متونی ۱۳۳۸ھ) نے کہا: ''ممن یعسب بعدیشه، روی
الموطاً عن مالک. و کان یعسن الروایة وروی عن مالک من مسائل الفقه
مالا یو جد عند غیرہ من اصحاب مالک''ان کی صدیث سے جست کوئری جاتی ہے،
مالا یو جد عند غیرہ من اصحاب مالک''ان کی صدیث سے جست کوئری جاتی ہے،
انھوں نے (امام) مالک سے موطاً روایت کی ... آپ اچھی روایت کرتے سے اور آپ نے
ماکل فقہ بیان کئے ہیں جوان کے دوسر سے شاگرووں کے پاس نہیں ہیں۔
مالک سے ایسے مسائل فقہ بیان کئے ہیں جوان کے دوسر سے شاگرووں کے پاس نہیں ہیں۔
(الارش دفی معرفة علم والحدیث ارادی)

تلافده: ابوالطابراحد بن عمره بن السرح ، الحارث بن مسكين بحون بن سعيد التوخي ، محد بن عبد التوخي ، محد بن عبدالله بن بكيروغير بم حمد بن عبدالله بن بكيروغير بم حمد بن عبدالله بن بكيروغير بم

وفات: صفر ١٩١ه

مقَالاتُ

### الله تعالى كاحسان اورامام اسحاق بن راهويه كاحافظه

امام ابراتيم بن ابي طالب رحمه الله فرمات بين امام اسحاق بن ابراتيم الحظلي (يعني اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ ) اپنی کتاب مندز بانی تکھواتے تھے، ایک دفعہ مجھے سے مند سننے کی ایک مجلس رہ گئ تو میں کی دفعہ آپ کے ماس گیا تا کہ آپ وہ حصہ مجھے دوبارہ سنادیں مگر آپ عذر بیان کردیتے تھے۔ میں ایک دفعہ آپ کے پاس گیا تا کہ بیرہ جانے والاحصہ دوبارہ س لوں۔اس دوران میں آپ کے پاس دیہات سے اندرائن کے کھل (تمبے) آئے تھے، آپ نے مجھے فر مایا: آپ ان لوگوں کے پاس مظہریں اوران اندرائن کا وزن کھیں چرجب مين فأرغ مو كيا تومند كافوت شده حصة تحسين دوباره سنادون كا ـ ابراتيم بن الي طالب كهتيه ہیں بیں نے بیکام کرلیا اور فارغ ہونے کے بعد آپ کو بتا دیا۔وہ اپنے گھرسے باہرتشریف لائے تھے پھر میں آپ کے ساتھ چلتار ہاحتیٰ کہ آپ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا: آپ نے فوت شدہ حصد وبارہ سنانے کا وعدہ کیا تھا؟ آپ نے بوچھا: اس مجلس کی پہلی صدیث کیاتھی؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے دروازے کی دونوں چوکھٹوں کے درمیان کھڑ ہے ہوکرساری مجلس آخرتک زبانی سنادی۔انھوں نے ساری مندز بانی تکھوائی تقی اور دوباره بھی بیساری کتاب زبانی لکھوا کی تھی۔ (تاریخ بغداد ۲۲م ۳۵۴ وسند میح) سجان الله! الله تعالى في امام اسحاق بن رامو بدر حمد الله كوكتناعظيم الشان حافظ عطا فرمايا تها کہ آپ اپنی کتاب منداسحاق بن راہو یہ ساری کی ساری ہمیشہ زبانی تکھوایا کرتے تھے اور مجهى كسى روايت مين غلطى نهيس آئى \_منداسحاق بن راهو بيكمل حالت ميس في الحال تو مفقو د ہے گراس کی چوتھی جلد قلمی حالت میں موجود ہے۔اس قلمی نسخے کی فوٹو شیٹ ہمیں حاصل ہوئی ہے جس کے تین سوچھ (۳۰۲)صفحات ہیں فور کریں کہ کتنی بری منداسحاق بن راہو پتھی اورامام اسحاق کا کیساعظیم حافظہ تھا۔اللہ تعالی کاعظیم احسان ہے کہ جس نے آیسے لوگ پیدا کر کے اپنے دین کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا۔

مقالات<sup>®</sup>

# شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كاعظيم الشان مقام

سوال: کیا حافظ ابن تیمیدر حمد الله علمائ اللی سنت والجماعت میں سے تھے یانہیں؟ محد ابو بکر غازیپوری دیو بندی نے ایک رسالہ لکھا ہے: '' کیا ابن تیمیہ علماء المسست والجماعت میں سے بیں؟ ابن تیمیہ کے بعض معتقدات پرایک طائر اندنظر''

اس رسالے میں غازیپوری ندکورنے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ اہل سنت و جماعت سے خارج تھے، ابن تیمید کاعقیدہ تھا کہ انبیاء عَلِیّا ہم سمالہ کا موس سے معسوم نبیس ہوتے ہیں۔وغیرہ، دیکھیئے ص۳۹،۳۳

غاز یوری کے اس رسالے کوالیاس محسن پارٹی (حیاتی گروپ) کے مکتبہ (۸۷۔ جنوبی، لا ہورروڈ سرگودھا) سے شائع کیا گیا ہے۔ (مدثر جاوید بن محمصدیق النجار، حضرو) الجواب: حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہارعلائے اہل سنت و جماعت میں سے تھے بلکہ شخ الاسلام تھے، فی الحال مشتے از خروارے دس حوالے پیش خدمت ہیں:

ا: حافظ ابن تیمیه (متوفی ۲۸ کھ) کے شاگر د حافظ ذہبی (متوفی ۴۸ کھ) نے ابن تیمیه کے بارے میں لکھا:

"الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد (الفقيه) المجتهد المقسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر ... " (تذكرة التا ١٣٩٢/١٥٥ - ١١٥٥ الوكما: "الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ، ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط "

( ذيل تاريخ الاسلام للذي ص ٣٢٠)

او بكها "شيخنا الإمام" (جم الثيوخ الاهت م) معلومةً بواكه حافظ ذهبي أصيل امام اورشيخ الاسلام تجهي تق-

مقَالاتْ<sup>©</sup>

عافظ ابن تیمید کے شاگر دحافظ ابن کثیر رحمہ اللد (متوفی ۲۷ کے سے الکھا:

" وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية "

(البدايدوالنهايهاراهاوفيات ٢٨ ٢٥ ) نيزد كيصيص ٢٨١

٣: شخ علم الدين ابومحد القاسم بن محد بن البرزالى الشافعي رحمد الله (متوفى ٣٩٥ه) نے
 اپن تاریخ میں کہا: "الشیخ الإمام العالم العلم العلامة الفقیه الحافظ الزاهد العابد المحاهد القدوة شیخ الإسلام" (البدایدوالنهایم ۱۳۱۱/۱۳۱)

نيز د يكھئے العقو والدرية ص ٢٣٦

۳: حافظ ابن تیمید کے شاگرد حافظ ابوعبدالله محد بن احمد بن عبدالهادی المقدی الحسنبلی رحمدالله (متوفی ۳۳ که ) نے "العقود الدریة من مناقب شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة "کے نام سے ایک کتاب کھی جو ۳۵ صفحات پر مطبعة المدنی قاہر ومصر سے مطبوع ہوا دہارے پاس موجود ہے۔والحمدلله

اس كتاب مي ابن عبدالهادى نے كها:

"هو الشيخ الإمام الرباني، إمام الأئمة ومفتى الأمة وبحر العلوم، سيد الحفاظ و فارس المعاني و الألفاظ، فريد العصر و قريع الدهر، شيخ الإسلام بركة الأنام وعلامة الزمان و ترجمان القرآن، علم الزهاد و أوحد العباد، قامع المبتدعين و آخر المجتهدين " (التقود الدريص )

۵: حافظ ابوالفتح ابن سیدالناس الیعمر ی المصر ی رحمه الله (متوفی ۳۳۷هه) نے حافظ جمال اللہ ین ابوالحجاج المر ی رحمه الله کے تذکرے میں کہا:

" وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقى الدين أبي العباس أحمد... " (العودالدريص)

۲: کمال الدین ابوالمعالی محدین الی الحسن الزملکانی (متوفی ۲۵ کھ) نے حافظ ابن تیمید کی کتاب: 'بیان الدلیل علی بطلان التحلیل ''برایئے ہاتھ سے لکھا:

مقَالاتُ<sup>©</sup>

" الشيخ السيد الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ الزاهد الورع القدوة الكامل العارف تقى الدين ، شيخ الإسلام مفتى الأنام سيد العلماء ، قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على العباد في عصره ، راد أهل الزيع والعناد ، أو حدالعلماء العاملين آخر المجتهدين " (العتودالدريش ٨، الردالوافرلاين ناصرالدين المشقى ص١٠٠١، واللفظله)

2: ابوعبدالله محد بن الصفى عثان بن الحريرى الانصارى الحقى (متوفى ١٢٨هـ) فرمات عصد " إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن ؟ "

اگرابن تيمييش الاسلام نبيس تو چركون بيد (الردالوافرلابن تاصرالدين ٥٦،٩٨)

٨: ابوعبدالله محمد بن الى بكربن الى العباس احمد بن عبدالدائم المعروف بابن عبدالدائم
 المقدى الصالحى (متوفى ٥ ٧٧هـ) نے حافظ ابن تيميد كوشنخ الاسلام كہا۔

د تکھئےالردالوافر (ص ۲۱)

9: مشمس الدين ابو بكرمحمه بن محتِ الدين ابي محمد عبدالله بن المحب عبدالله الصالحي الحسسبلي المعروف بابن المحب الصامت نے اپنے ہاتھ سے تکھا:

"شيخنا الإمام الرباني شيخ الإسلام إمام الأعلام بحر العلوم و المعارف" (الردالوافرص ١٩)

ان حافظ ابن تیمیہ کے مشہور شاگر د حافظ ابن القیم الجوزیہ (متوفی ۵۱ کے اُن کے بارے میں کہا: " شیخ الإسلام " (اعلام الموقعین ج مص ۳۲ طبع دار الجیل بیروت)

ان در حوالوں کے علادہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں جن میں حافظ ابن تیمید کی بیجد تعریف کی گئی ہے بیانھیں شخ الاسلام کے عظیم الشان لقب سے یاد کیا گیا ہے مشلاً: حافظ ابن رجب الحسنبلی (متوفی ۷۹۵ھ) نے کہا:

" الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ المفسر الأصولي الزاهد تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام وعلم الأعلام ... " (الذيل على طبقات التابية ٣٨٥ تـ٣٥٥)

مقَالاتْ® مقَالاتْ

ائن العماد الحسنبلي نے كها: " شيخ الإسلام ... الحنبلي بل المجتهد المطلق "

تهذیب الکمال اور تخفت الاشراف کے مصنف حافظ ابوالحجاج المزی رحمه الله نے فرمایا:
" ما رأیت مشله، و لا رأی هو مشل نفسه و ما رأیت أحدًا أعلم الكتاب الله وسنة رسوله و لا أتبع لهما منه "میں نے اُن جیسا کوئی نیس دیکھا اور نه اُنسوں نے ایج جیسا کوئی دیکھا، میں نے کتاب الله اور رسول الله (مَا الله اُن کی سنت کا اُن سے برا عالم نہیں دیکھا اور نہ اُن سے برا عالم نہیں دیکھا اور نہ اُن سے زیادہ کتاب وسنت کی اتباع کرنے والاکوئی دیکھا ہے۔

(العقو دالدريص عتصنيف الايام ابن عبدالهادي تلميذالحافظ المزى رثمهما الله)

ان گواہوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حافظ ابن تیمید اللِ سنت و جماعت کے کہار علماء میں سے تھے اور شخ الاسلام تھے۔

فرقد کریلویداوربعض مبتدعین اُن کی شان میں گتاخی کرتے ہیں جن کی تقلید میں ابو بحر غازیپوری و یو بندی نے بھی اپنے رسالے'' کیا ابن تیمیدعلاء اہلسنت والجماعت میں سے ہیں؟ ابن تیمید کے بعض معتقدات پرایک طائزانہ نظر'' میں کذب وافتراء اور دجل و فریب سے تحریفات کرتے ہوئے پروپیگنڈا کیا ہے جس کا حساب اُسے اللہ کے دربار میں ویتا پڑے گا۔ان شاء اللہ

شیخ الاسلام ابن تیمیدر حمداللہ کے بارے میں'' قافلہ حق''نامی دیو بندی رسالے میں محد محمود عالم صفدراد کاڑوی دیو بندی نے بہت زبان درازی کی ہے۔

د كيميّة قافلهُ حِنّ (في الحقيقت: قافلهُ باطل ) جلدا شاره٢ص٢٠ mmt )

ماضی قریب میں زاہد بن حسن الکوٹری (انجہی ) نام کا ایک شخص گز راہے جس پر شخ عبدالرحمٰن بن یجی کمعلمی الیمانی اور شیخ البانی و غیر ہمانے سخت جرح کر رکھی ہے۔اس شخص (کوٹری) کے بارے میں ابوسعدالشیر ازی (دیو بندی)نے لکھا:

« فخر المحد ثين امام المتكلمين شيخ الاسلام زامد بن الحسن الكوثريّ " ( قائلة بإطل جلدا شاره يهم ١٧)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

یہ وہی کوژی تھا جس نے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التو حید کو'' کتاب الشرک'' لکھا ہے۔ دیکھیے مقالات الکوژی (ص ۳۳۰، الطبعة الاولی ۱۳۷۲ھ)

اس کوٹری نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں تو بین کرتے ہوئے لکھا: دد

" ومع هذا كله إن كان هو لا يزال يعد شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام" اوراگراس سب يجه كساتها سي الاسلام كهاجا تا جة اسلام يرسلام ب-

(الاشفاق على احكام الطلاق ص ٨٩)

د کیھئے کہ کوٹری چرکسی جمی نے کس طرح شیخ الاسلام پر جرح کی ہے حالا نکہ حافظ ذہبی، حافظ برزالی، حافظ ابن عبدالہادی، حافظ ابن سیدالناس، حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن القیم وغیر ہم نے حافظ ابن میمیہ کوشنخ الاسلام قرار دیا تھا۔کوٹری کی گمراہیوں کے لئے دیکھئے مولا تا ارشاد الحق اٹری کی کتاب: مقالات (جاص۱۹۲۲،۵۳)

اب آخر میں حفیت کی طرف منسوب ان مبتدعین کی خدمت میں حنفیوں اور مبتدعین کے حدمت میں حنفیوں اور مبتدعین کے حوالے پیش کرتا ہوں جو اپنی تحریروں میں حافظ ابن تیمید کوشنخ الاسلام کہتے یا اُن کی تعریف میں رطب اللسان تھے یا ہیں۔

ا: ملاعلی قاری حفی تقلیدی نے ابن تیمیداور ابن القیم کے بارے میں لکھا:

" و من طائع شرح منازل السائرين تبين له أنهما كانا من أكابر أهل السنة و السحماعة و من أولياء هذه الأمة "جس في منازل السائرين كى شرح كامطالعه كياتو اس پرواضح بوگيا كه وه دونول (ابن تيميداورا بن اقيم ) المل سنت والجماعت كه اكابر ميل سے اوراس أمت كاولياء ميل سے تھے۔ (جم الوسائل فى شرح الشمائل جاس ٢٠٠) ملاعلی قاری كی اس عبارت كو اختصار كے ساتھ سرفراز خان صفدر كه هروی كرمنگی نے اپنی كتاب "المنها ج الواضح لیمن راوسنت "مين قل كيا اوركوئی جرح نهيں كی دد يجھيم ١٨٥ كير و كيمي تقريح الخواطر فى رد تنويرالخواطر ص ٢٩، اور راهِ بدايت ص ١٣٨ الله سرفر از خان صفدر ديو بندى كرمنگی نے لكھا:

" شيخ الاسلام ابن تيمية ... " (احن الكام طي جون ٢٠٠١ جلراص ٩٢)

۳: محر منظور نعمانی دیوبندی نے کہا:

''ساتویں اور آٹھویں صدی کے مجدد شخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی تصنیفات اور فقاوی میں جا ہجا شیعیت کا رد فر مایا ہے'' ( ماہنامہ بینات کراچی ،خصوصی اشاعت : خمینی اور اثناعشریہ کے بارے میں علاء کرام کا متفقہ فیصلہ ص ۱۱) نیز و کیھئے خمینی وشیعیت کیا ہے ،ص ۸۴

سم بریلویوں اور دیوبندیوں کے معروح ملااین عابدین شامی نے کہا:

" ورأيت في كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي... " (ردالحارئل الدرالخار ٢٠٥٠٣)

۵: اشرفعلی تفانوی دیوبندی نے کہا:

"ابن تیمیه بزرگ بین عالم بین متق بین الله ورسول پرفدامین وین پر جان ثار بین دین کی این تیمیه بین کی بری خدمت کی ہے گران میں بوجه فطرخ تیز مزاج ہونے کے تشدو موگیا۔"

( ملفوظات " حكيم الامت "ج واص ٢٩، ٥ مطبوعه اداره تاليفات اشر فيهلمان )

تشدد والی بات تو مردوو ہے نیز تھانوی نے حافظ ابن تیسیداور حافظ ابن القیم دونوں کے مارے میں کھا:

"بيسب نيك تصاورنيت سب كى حفاظت دين كي شي '' (لمفوظات ٢٢٥ ص ٢٨٥)

۲: محرتقی عثانی دیوبندی نے لکھا:

"اورعلامهابن تيميدرهمة الله علية حرير فرمات بين: " (حفرت معاويه والنفي اورتار يخي حقائق س ١١٤)

2: عتيق الرحن سنبطى نے لكھا:

"امام ابن تيمية كاارشاد" (واقد كرباداوراس كالبس مظر، دوسرااليد شن ص ٢٣٩)

۸: بشیراحد قادری و یو بندی مدرس قاسم العلوم فقیروالی نے لکھا:

' في الاسلام المام ابن تيمية كافتوىٰ: ' (تجليات ِصفدر جلد ٣ص١٠٥)

۹: ماسٹرامین اکاڑوی دیوبندی نے لکھا:

مقَالاتُ<sup>©</sup>

" نیلوی صاحب شیخ الاسلام این تیمید، علامه این قیم ، علامه سیوطی اور نواب صدیق حسن خال سیفقل کرتے ہیں ... ' ( جملیات مندرج ۲۵ میں ۱۹۲۰)

۱۰: محد محمود عالم صفدراو کاڑوی دیوبندی جس نے شخ الاسلام ابن تیمید کے بارے میں بہت زبان درازی کی ہے۔ دیکھئے قافلہ باطل ج اشار ۲۵ س۳۲ تا ۳۲۳

الى محمود عالم نے "اصول حدیث "والے مضمون میں خود ککھاہے:

" في الاسلام المام ابن ميمة كلصة بين ... و قالمة باطل ج اشاره المم م

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں مثلاً ویکھے مخۃ الخالق علی البحر الرائق (جهم ۲۳۲) برأت عثمان بن عفان ولائن تصنیف ظفر احمد عثانی تھانوی دیوبندی (ص ۱۷) خاتمۃ الکلام فی ترک القراءة خلف الا مام تصنیف فقیر الله دیوبندی (ص ۲۳) اور "صرفتی کی روش مثالیں "تالیف محمد صاحب بن مفتی ابراہیم دیوبندی (ص ۵۲،۵۳)

جب مرضی کا معاملہ ہومثلاً فاتحہ خلف الا مام کا مسئلہ وغیرہ تو دیو بندی حضرات حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کوشنے الاسلام، امام اور علامہ وغیرہ لکھتے ہیں اور اگر مرضی کے خلاف بات ہو تو یہی لوگ شنخ الاسلام پر جرح ہتقیداور تنقیص کا بلا در لیخ استعال کرتے ہیں۔ کیا تھیں اللہ کا خون نہیں ہے؟

آخر میں دوبارہ عرض ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیدرحمداللد اللی سنت و جماعت کے کبارعلماء میں سے جلیل القدرامام تھے۔رحمداللہ (۱۱/دسمبر۲۰۰۸ء)

بعض شبهات اور باطل استدلالات كارد

#### للبيهقى اورحديثِ نور دلائل النبوة للبيهقى اورحديثِ نور

الحمدالله رب العالمين والصالوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: والكرالدوة للبيتقي كا أبدروايت مين آياب كمني من التي المنابدة المنابعة على الكروايت مين آياب كمني من التي المنابعة المنابعة على الكروايت مين آياب كمني من التي المنابعة ا

جب الله تعالى في آدم (عَالِيَكِم) كو پيدا فرمايا تو ان كى اولا دكوآپ كے سامنے پيش كيا\_آدم (عَالِيَكِم) في اپنى اولا دكايك دوسرے برفضائل كود يكھا تو پھر مجھے بھيلتے ہوئے نوركى صورت ميں ديكھا۔ الخ (ج٥٣٨)

اس روایت کی سند کے شروع میں امام بیہ قل فرماتے ہیں:

"أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن سيماء المقرئ قدم علينا حاجّاً"

ہميں ابوالحس على بن احمد بن سيماء المقرق كى نے خبر دى، وہ ہمارے پاس حج كے لئے
جاتے ہوئے تشریف لائے تھے۔ (دلاك المعوۃ جهص ٣٨٣)

راقم الحروف نے اس سند پرجرح کرتے ہوئے لکھاتھا:

''اس میں بیہق کااستادابولحن علی بن احمد بن سیماءالمقر کی مجہول الحال ہے۔ابن سیماء کا ذکر المنتخب من السیاق لٹاریخ نیسابور (۱۲۳۹) میں بغیر کسی توثیق کے کیا گیا ہے۔اس ابن سیماء کی توثیق ہمارے علم کے مطابق کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔''

(ما بنامه الحديث: ۲۵ ص ۲۲ جعلى جزءكي كماني ص ۳۳،۳۳)

اس کے جواب میں ایک بریلوی نے تاریخ بغداد (جلد ااصفحہ ۳۲۸) وغیرہ کے حوالے پیش کر کے کلھا ہے کہ''امام ابوالحسن علی بن احمد بن سیماء المقری رحمۃ الله علیه کی ثقابت جلیل القدرآ تمہ محدثین کرام سے ہم نے بیان کردی ہے۔''(علی عاسم ۱۲۲)

حالانکہ محاسبہ کے مصنف نے بغداد کے رہنے والے علی بن احمد بن عمر بن حفص ابوالحسن المقری المعروف بابن الحمامی کی توثیق نقل کی ہے۔ ابن الحمامی کے آباء واجداد میں

سیماء کانام دنشان نہیں ہے۔مصنف مذکور نے جتنے حوالے لکھے ہیں اُن میں سے کسی ایک میں بھی ابن الحمامی کے اجداد میں سیماء کانام موجوز نہیں ہے۔

عبدالغافر بن اساعیل الفادی فرماتے ہیں: "علی بن أحمد بن سیما البخادی أبو المحسن قدم نیسسابور حاجًا سنة إثنتی عشرة واربعمائة وخوج قافلاً إلی وطنه وتوفی "علی بن احمد بن سیما ابخاری ابوالحن رج کے لئے جاتے ہوئے ۱۲سم حیل فیثا پورا کے تصاور پھروا ہیں جاتے ہوئے اپنوطن کی طرف نکلے اور فوت ہوگئے۔

(الحلقة الأولى من تاريخ نيسا بورص ٥٦٩ ت-١٢٣٩)

معلوم ہوا کہ ابن سیماء بخاری تھا جو حج کے لئے اپنے وطن بخارا سے روانہ ہوا تو راستے میں نیشا پور سے گزرااور امام بہتی وغیرہ کو فدکورہ حدیث سادی۔ اب بغیر کسی دلیل کے اس بخاری کو بغدادی قرار دینا غلط ہے۔ نیشا پور سے مکہ اور مدینہ جانے کے لئے ایران میں سفر کے بعد عراق کے ذریعے مجازمیں داخل ہونا پڑتا ہے۔

اگراس سے مرادابن الحمامی البغدادی لیاجائے تو کیا خیال ہے کہ انھوں نے بغداد (عراق) سے مکہ ومدینہ کے قریبی راستے سے جانے کے بجائے ہزار میل سے زیادہ مسافت کو کس لئے اختیار کیا؟ واضح ثبوت پیش کریں۔عراق سے ایران آ کر سعودی عرب کو کون ساراستہ جاتا ہے؟ کہیں سے ایران ،عراق اور سعودی عرب کانقشہ منگواکرد کیولیں۔

بیتوالیا بی ہے جیسے اسلام آباد کا کوئی شخص لا ہورجانے کے لئے پیثاور اور جلال آباد کا راستہ اختیار کر کے دائر سے کی شکل میں ہزار میل سے زیادہ کا سفر طے کر کے لا ہور پہنچنے کی کوشش کرے۔!

ابن الحمامی تو (بغداد کے )مقبرہ باب حرب میں فن ہوئے تھے (دیکھئے تاریخ بغداد الر ۳۳۰) اور ابن سیماء البخاری مذکورا پنے وطن میں فوت ہوا تھا۔ کیا بخارا سے اس کی لاش بغداد لائی گئی تھی؟ اور بخارا سے بیلاش بغداد پہنچانے پر کتنے مہینے لگے تھے؟ جبکہ صدیوں پہلے لوگوں کوموجودہ وسائل میسرنہیں تھے۔

مقالات<sup>©</sup>

ہوسکتا ہے کہ ہر بلوی مصنف کے نزدیک ابن سیماء کی میت کو کرامت کے زور سے بغداد پہنچایا گیا ہولیکن کرامت کے وقوع کے لئے بھی توضیح دلیل در کار ہے جو یہاں سرے سے موجود نہیں ہے۔

اصل بات بیہ کے علی بن احمد بن سیماء البخاری علیحد ہخص ہے اور علی بن احمد بن عمر بن حفص البغد اوی علیحدہ ہیں۔ وونوں کو ایک قر اروینا اسی شخص کا کام ہوسکتا ہے جو اساءالر جال اور علم حدیث سے نابلد ہو۔

مخضریہ کہ ابن سیماء البخاری مجہول الحال ہی ہے، اس کی کوئی توثیق ثابت نہیں ہے۔ منعمیہ: اس شخصی کے بعد معلوم ہوا کہ بیروایت ابن البی عاصم کی کتاب الا واکل (ح۵) اور سی بالت (ح۰۶ وسرانسخہ: ۲۱۱) میں موجود ہے۔

[اوراسے ابوطا ہر انتخاص نے الفوائد (خل ۲۴۸/ب) میں روایت کیا ہے] اس روایت کی سند حسن ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے سیج قرار دیا ہے۔

(و يكفية ظلال الجنة ج اص ٩٠)

اس روایت کی دوسری سندیل آیا ہے کہ السا خلق اللّٰ وم مسح ظهره فسقط من ظهره کل نسمة هو خالقها من ذریته إلی یوم القیامة وجعل بین عینی کل إنسان منهم و بیصًا من نور ... "جب الله نے آدم (عَالِیَا ) کو پیدا کیا (تو) اُن کی پیٹے پر مسمح کیا پھران کی پیٹے سے ہر (انسان کی ) روح گر پڑی جے اس نے قیامت سے پہلے پیدا کر تا تھا اور ہرانسان کی آنکھوں کے ورمیان نور کی ایک چیک رکھی .... ویامت سے پہلے پیدا کر تا تھا اور ہرانسان کی آنکھوں کے ورمیان نور کی ایک چیک رکھی ....

ایک روایت میں ہے کہ ((فإذا فیهم رجل أضوأهم أو من أضوئهم ...)) آپ نے و يكھا كرايك آوى ان ميں سب سے زياده روثن ہے۔

ر سنن الترندى: ٣٣ ٣٦٨ وقال: "دحن غريب" وسنده حن وسحد ابن حبان: ١١٣٨ والحاكم ١٩٣٨ ووافقه الذبي) السنن الترندي عبر والتينية كي روايت ميس به كه ((إن الله عزو جل خلق خلقه في

ظلمة ثم ألقي عليهم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ...)) بشك الله تعالى نے اپن مخلوق كواند هرے ميں پيدا كيا پھراس دن اپنے (پيدا كرده) نور سے ان پر ڈالا پس جے اس دن نور مل گيا تو ده ہدايت يا فته ہوا۔

(منداحد ۱۷۲ ماح ۱۹۴۲ وسنده مجع وسحد الحاكم ارساح ۸۳)

بریلویوں کی بنیادی کتاب بہارشریعت میں محدامجدعلی بریلوی نے لکھاہے کہ

''عقیدہ - نبی اس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وتی ہیجی ہو۔اوررسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔

عقيده - انبياءسب بشر تصاور مرد، نه كو كي جن نبي موانة ورت. ''

(بهارشر بيت ج اص ٤ دوسر انسخ ص ٩ عقا كدمتعلقه نبوت)

اس کتاب کے ابتدائی چھے حصے احمد رضا خان بریلوی نے حرفا حرفا سنے اور تحسین کی۔ ویکھئے مقدمہ بہارِشریعت (ص د)

محمدامجدعلی بریلوی مزید لکھتے ہیں:

''غیرمقلدین یہ بھی دہابیت ہی کی ایک شاخ ہےوہ چند ہاتیں جو حال میں وہابیہ نے اللّٰه عز وجل اور نبی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کمی ہیں غیرمقلدین سے ٹابت نہیں باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں '' (بہارِشریعت جاص ۳۷) لعہ نہ سام سے میں سے ساتھ ہے۔

یعن بریلوبول کے زویک اہل صدیث گتاخ نہیں ہیں۔ و ماعلینا إلا البلاغ (۲۹/ایریل ۲۰۰۷ء)

## جعلی جزء کی کہانی اور نام نہاد (علمی محاسبه "

((لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من والله وولده والناس أجمعين.)) تم ميں كوئي شخص اس وقت تك مؤمن نبيس بوسكتا جب تك وه اپنے والد، اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت ندكر ہے۔ (صحح بخارى: ١٥، وصحح سلم ٣٣)

آپ مَالَيْتَا مَ فَر مايا: (( لا تكذبوا على فإنه من كذب على فليلج النار . ))
مجھ پرجموث نه بولو كيونكه جس نے مجھ پرجموث بولاتو وہ يقينا آگ ميں داخل ہوگا۔
(مجمع مسلم:۱)

اس شدید وعید اور ارشادِ نبوی کے باوجود بعض لوگ موضوع احادیث بناتے ہیں یا موضوع روایات کوسلمانوں میں رواج دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حال (۲۰۰۵ء) ہی میں بعض بریلو یوں کی طرف سے'' الجزء المفقو دمن الجزء الأول من المصنف'' کے نام سے چالیس روایتوں کا ایک مجموعہ شائع ہوا ہے جو کئی لحاظ سے من گھڑت اور مردود ہے:

مقالات <sup>®</sup>

- ① اس نسخ کی اصل کہیں موجوز ہیں ہے ادرعیسیٰ بن مانع الحمیر ی (مبتدع) کانسخہ چند سال پہلے کالکھا ہوا ہے۔
- دبئ کے شخ ادیب الکمدانی جو کہ مخطوطات کے ماہر ہیں ، انھوں نے اس ننج کو موضوع اور دوسال پہلے کا لکھا ہوا قرار دیا ہے۔
- سعودی عرب کے بڑے علاء مثلاً شخ خالد الدریس ، شخ احمد عاشور اور شخ سعد الحمید
   وغیرہم نے اس سارے نسخ کوموضوع قرار دیا ہے۔
  - اس ننخ کانائخ مزعوم اسحاق بن عبدالرطن السليماني نامعلوم ہے۔
  - اسحاق السليماني سے لے کرعبدالرزاق بن ہمام تک سندنامعلوم ہے۔
    - 🕥 اس نسخے پرعلاء کے ساعات نہیں ہیں۔
    - پنت کہاں کہاں رہاہے؟اس کا کوئی اٹا پتائیں ہے۔
      - اس نسخ میں فاش غلطیاں موجود ہیں۔
- مخطوطے کا خط دسویں صدی ججری کانہیں بلکہ تازہ خط ہے جسے کسی معاصر آ دئی نے۔
   ککہ اسم
- ن اس مخطوطے کی مرفوع روایات میں سے ایک روایت بھی مخطوطے والی سند ومتن یا مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے سابقہ کسی معتبر کتاب میں منقول نہیں ہے جبکہ دوسری صدی جری کی کتابوں کتابوں کی کتابوں کتابوں کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کتابوں کتابوں کی کتابوں کتابوں کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کتابوں کی کتابوں کتابوں کی کتابوں کتابوں کتابوں کی کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کی کتابوں کتابوں کی کتابوں کتابوں کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کر دولی

عدی ارون ما بون ما اروزی با معرون ما برن مان با مان مان مان ماند استاد استر علی معرف معلی معرف این این این این مصنف ابن ابی شیبه (اراح ۱) کی پہلی روایت ابن ابی شیبه کی سند سے المسند المستر ج علی معرفی

مسلم لا بی تعیم الاصبها نی (جاص ۹ مهم ح ۸۲۵) میں موجود ہے۔ تفصیل سے لئے دیکھیے ' جعلی جزء کی کہانی''شائع کردہ مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد/ لا ہور۔

علم الاسانیدالیاعظیم الثان علم ہے جوامتِ مسلمہ کے علاوہ کسی اُمت کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حدیث کی تخ تنج کرنے والے جانتے ہیں کہ ایک ہی حدیث کی کتب احادیث میں کئی گئ سندیں ہوتی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی بہلی حدیث ((انسا الأعسال بالنیات)) النح کی مَقَالاتْ <sup>®</sup>

نبرادى سند أي حى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه "كويكل بن سعيد سابك جماعت في بيان كياب، مثلاً:

ا: سفیان بن عیبینه (صحیح بخاری: استح مسلم: ۷۰ ۱۹۸ مند الحمیدی: ۲۸ مند احمد ارد ۲۵ / ۱۲۸ وغیره)

۲: ما لک بن انس (صحیح بخاری:۵۴ مجیح مسلم: ۱۹۰۷، سنن النسائی ۱۸۸۰ ۲٬۵۸۸، شرح معانی الآ ثار
 للطحادی ۳۱۲ ۹ باب طلاق المکره)

۳ يزيدين بارون (صحملم: ٥٠ ١٩، سنداحدار ٢٣ ح٠ ١٠٠٠ ابن ماجه: ٢٢٢٥ وغيره)

مم: حماد بن زيد (صحی بناری: ۲۸۹۸ میم مسلم: ۱۹۰۷ منن انسانی ار ۵۸ وغیره)

۵: ليث بن سعد (ميمسلم: ١٥٠ ١١،١١ ابن البه: ٣٢٢٧)

٢: سفيان الثوري (صح بغارى:٢٥٢٩ بنن الى واود: ٢٢٠١، اسن الكبرى للبيتى ارا ١٩ وصرح بالسماع)

2: عبدالوباب القفى (صح بزارى:١٦٨٩ صح مسلم:١٠٩٠ بنن الرندى:١٦٢٧)

٨: عبدالله بن المبارك (صحيمسلم: ١٩٠٤، سن النسائي ار ٥٨، شرح النة للبغوى: ٢٠٠)

9: ابوخالدالاحمر (صححمسلم:١٩٠٤،سنن النسائي ١٧٦١)

التي يحيل بن سعيد القطان (صحح ابن حبان، الاحسان: ۱۸۹، تاريخ بغداد ۱۸۹۹) وغيره

یمی حدیث امام بخاری کے استادامام ابو بکر عبداللہ بن الزبیر الحمیدی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب مندالحمیدی میں موجود ہے۔ (ح۲۸)

اور یمی حدیث امام بخاری کی سند کے ساتھ بھم الدین عمر بن محمد بن احمد النسفی ( متونی ۵۳۷ھ) کی کتاب القندنی ذکر علماء سمر قند (ص ۱۵۸،۱۵۸ ترجمہ: ۲۵۸) اور عمر بن محمد بن عبداللہ السبر وردی الصوفی ( متونی ۲۳۲ھ) کی کتاب عوارف المعارف (ص ۲۵۱ وسندہ حسن) میں موجود ہے۔

فاكده: صحیح بخارى كے متداول شخوں میں بیصدیث مختصر بے ليكن عوارف المعارف میں بیر مدیث مختصر بے ليكن عوارف المعارف میں بیفر بری عن البخارى كى سنداور كمل متن كے ساتھ مع "فصن كانت هجرته إلى الله

ورسوله فهجرته إلى الله و رسوله ''موجود ب-جسس بي ابت بوتا بكريه اضافتيح بخارى كے بعد كے بعض راويوں سره گيا ب-والله اعلم

حدیث کی جو کتابیں دوسری صدی ججری (۱۰اھ تا ۱۹۹ھ) میں لکھی گئی ہیں، ان کی عام مرفوع روایات دوسری کتابوں میں بھی اسی سند دمتن سے مل جاتی ہیں مثلاً موطاً امام مالک بمصنف عبدالرزاق اور کتاب الزمدلا بن المبارک وغیرہ

میرے علم کے مطابق ،اس دور میں صدیث کی کوئی متند کتاب ایسی نہیں ہے جس کی کم کم متند کتاب ایسی نہیں ہے جس کی کم مروایات میں سے ایک روایت بھی صدیث کی کسی دوسری کتاب میں اس سند ومتن سے مصال ہے کہ اس کی تمام روایتوں میں سے ایک روایت بھی اس سند ومتن سے صدیث کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتی اور یہی اس کے موضوع ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔

دوسری صدی ہجری کے بعد والے دور میں بھی بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کی روایات دوسری کتابیں ایسی ہیں جن کی روایات دوسری کتابوں میں با آسانی مل جاتی ہیں مثلاً ابوسعیدا بن الاعرابی کی مشہور کتاب المعجم کی روایات بعدوالی کتابوں میں اسی سندومتن کے ساتھ اللہ ہمیں موجود ہیں۔اس کی دس مثالیس پیش خدمت ہیں:

ا: التجم لا بن الاعرابي (مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت لبنان ١٣٢٥)

یه روایت ابن الاعرا بی کی سند کے ساتھ تاریخ دمشق لا بن عسا کر (۲۰۸۰۳) میں موجود ہے۔ ۲: امتح م لا بن اعرا بی (ح ۱۳۳۳) د کیھیے جمجم ابن عسا کر (ح ۹۰۰)

۱۰ [ بم لا بن الرابی ( ۲ ۱۴۷۰) و یصفه می ن حسا کران ۱۹۰۷) ۳ منجم لا بن الاعرابی ( ۲۶ ۱۹۵) د یکھئے الموضوعات لا بن الجوزی (طبعه جدیده ۳ کا۱)

سم المعم لا بن الاعرابي (ح ١٩٦٨) و يكيئ السنن الوارده للداني (ح ١٣٣٠)

٥: المعجم لابن الاعرابي (١٩٧٨) ويمي السنن الوارده (٢٠٠٠)

٢: أمعجم لابن الإعرابي (ح٢١٦٣م) ويكفئ اسنن الوارده (ح٢٠٠١)

2: ألمجم لا بن الاعرابي (ح٢٢٦) وكيهي السنن الوارده (ح٩٩٣)

٨: أمعجم لا بن الاعرابي (ح١٩٥٩) د يكيف مندالشهاب للقصائ (ح١٥)
 ٩: أمعجم لا بن الاعرابي (ح١٣٩٩) د يكيف مندالشهاب (ح١٩٧)
 ١٠: أمعجم لا بن الاعرابي (ح١٠٥٩) د يكيف مندالشهاب (ح٣٣٧)

معلوم ہوا کہ احادیث کی کتابیں باہم ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک کی سندیں اور متون دوسری کتابوں میں ال جاتے ہیں۔والحمد للد

مجم ابن الاعرابي ( ۱۳۳۷ دوسرانسخه ح ۱۳۲۷) میس وفات تک رفع پدین والی حدیث "ابوزرعة عن ابي عبدالجبار عن ابي هريوة" کی سندومتن کے ساتھ مسندالشاميين للطمر انی (۳۵/۲) میں معمولی اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ دیکھتے میری کتاب نورالعینین (طبع جدیوس ۳۳۹۲ تا ۳۳۹۳)

دوسرے یہ کہ اس روایت کوتو صرف بطور استشہاد وتا ئید پیش کیا گیا ہے۔ وفات تک رفع یہ بن کے دوام والی وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ سیدنا ابو ہر برہ رڈائٹوڈ اپنی نماز کے بارے میں فرماتے تھے: '' اوراس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بےشک میں تم سب میں رسول اللہ مُٹائٹوڈ کم سے مشابہت میں قریب ہوں، آپ کی بہی نماز تھی حتی کہ آپ اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔'' (سنن النمائی جام ۱۷۲ تا ۱۵۷ ارفرالعنین م ۲۳۳) معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہر یرہ وڈائٹوڈ جونماز پڑھتے تھے وہ نی مُٹائٹوڈ کم کی نماز تھی۔

یا در ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ و طالبی سے موقو فا ثابت ہے کہ وہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع پدین کرتے تھے۔ (جزیر فع الیدین للخاری: ۲۰وسند چیجی نورالعینین ۱۷۰)

اس سے خود بخو د ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّ

تمام آل بریلی سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پیش کردہ'' الجزء المفقود'' کی صرف ایک روایت عبدالرزاق کی سندومتن کے ساتھ صدیث کی کسی دوسری کتاب سے ٹابت کردیں اور اگر نہ کرسکیس تو پھراس خودسا ختہ جعلی جزء پرہٹ دھری اور ضد چھوڑ دیں۔ مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_مَالاتْ

حافظ ابن الصلاح الشمرز وری نے صحت کتاب کیلئے اصول سمجھایا ہے کہ 'اور (تیسری) شرط میں ہے کہ اور (تیسری) شرط میں ہے کہ اصل کتاب سے نسنے کا ناقل (کا تب و ناسخ) غلط نقل کرنے والا تہ ہو، بلکہ سیح نقل کرنے اور کم غلطیاں کرنے والا ہو' (علوم الحدیث ۲۵۰ نوع ۲۵۰ جعلی جز ، کی کہانی ص۱۲)

اس اصول سے معلوم ہوا کہ جس اکلوتے نسخے کا ناقل غیر ثقد، مجبول یا کثیر الغلط ہوتو وہ نسخہ نا قابلِ اعتاد ہوتا ہے۔اصولِ حدیث کے اس اہم مسئلے کو مدِ نظر رکھ کر راقم الحروف نے بریلو یوں کے تازہ شائع کردہ'' الجزء المفقود'' کے ناسخ اسحاق بن عبدالرحمٰن السلیمانی کے بارے میں (اگراس کا کوئی وجود ہے تو) لکھاتھا:

''اس شخص کے حالات اور ثقة وصدوق ہونا نامعلوم ہے لہٰذا میخص مجہول ہے۔''

(جعلی جز مرکی کہانی ص۲۶)

اس کتاب "جعلی جزءی کہانی" کا جواب آب بریلویوں کی طرف سے "علمی محاسہ" کے نام سے میلا دہ ہلکیشنز لا ہور سے شائع ہوا ہے جسے علمی محاسہ کے نام سے میلا دہ ہلکیشنز لا ہور سے شائع ہوا ہے جسے علمی محاسبہ کتاب اس مزعوم ناسخ کی تو ثیق اور عنوان دینازیادہ مناسب ہوگا۔ اس محاسب میں صاحب کتاب اس مزعوم ناسخ کی تو ثیق اور ناسخ سے صاحب کتاب تک متصل سند پیش کرنے سے عاجز رہے ہیں اور" جعلی جزء کی کہانی" میں ذکر کردہ دلائل واعتراضات میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے ہیں!!
"ہم تو ڈو بے ہیں تمصیں بھی لے ڈو ہیں گے ..." کے مصدات بنتے ہوئے جزء رفع الیدین، کتاب الضعفاء للجاری ، التمبید لا بن عبدالبر، السنن الکبری للبہتی اور المجم الکبیر للطبر انی وغیرہ کے نوں پر الزای اعتراضات کردیے ہیں جن کے جوابات درج ذیل ہیں:

🕦 جزء رفع اليدين كى سند متصل ہے۔ و كيھئے ميرى تحقيق والانسخەس ٢٧

اسے حافظ العراقی سے حافظ ابن جمرنے نقل کیا ہے اور حافظ ابن تجرکے نینج کا دوسری دفعہ مقابلہ ابوالفضل (عبد الرحمٰن بن احمد بن اساعیل ) القلقشندی کے خط سے کیا گیا ہے۔ (ص۱۱۳) القلقشندی کے حالات دیکھئے الضوء الہا مع (ج مهص ۲۸)

جزءرفع اليدين كى دوسرى مصل سند كے لئے ديكھيكم المفهرس للحافظ ابن جمر (ص ١٠٦، ١٠١)

مقالات<sup>®</sup>

جزءرفع اليدين كارساله صديول سے علماء كے درميان مشہور ومتداول ہے اور علماء اس سے احادیث وعبارات نقل کرتے رہے ہیں جبکہ''الجزءالمفقو د''ابھی چندسالوں کی ایجاد ہے۔ 🕜 کتاب الضعفا لِنتخاری صدیوں ہے مسلمانوں کے پاس مشہور ومعروف رہی ہے۔ امام بخاری نے ایک راوی حریث بن ابی حریث کو کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ( بحققی . ۸۹ ) ، پھر جب ابو حاتم الرازي سے ذكر كيا كيا كەحرىث كو بخارى نے كتاب الضعفاء ميں ذكر كيا ہے وانھوں نے کہا: اے (حریث کو) وہاں سے ہٹانا جائے الخ (الجرج والتعدیل ۲۲۳۳) معلوم ہوا کہ امام ابو حاتم کے دور میں امام بخاری کی کتاب الضعفاء مشہورتھی۔راقم الحروف نے لکھاہے کہ ' نسخه علماء کے درمیان مشہور ہو۔' (جعلی جزء کی کہانی ص ۱۵، الحدیث: ۵) جبکہ الجزء المفقو د کاعلاء کے درمیان مشہور ہونا تو دور کی بات ہے، گزشتہ عشرے سے پہلے علمی دنیامیں اس کا کوئی نام دنشان تک نہیں تھا۔ تنبيه: مشهور ومتواتر نسخه سند کا مختاج نهیں ہوتا بلکه سند و دلاکل کی ضرورت غیرمشہور اور عجيب وغريب اكلوت نسخ ك لئ مطلوب موتى ہےجس كادوار سابقه ميس كوئى وجوزيس موتار كتاب الضعفاء كے تمام اقوال وروایات التاریخ الکبیر دغیرہ سابقہ كتابوں میں امام بخاری کے حوالے سے موجود ہیں جبکہ الجزءالمفقو دکی ایک روایت بھی سندومتن سے سابقہ سمعتركتاب يسموجونبيس ب- (تخة الاقوياء عاشينبرادوباره يزهيس) كتاب الضعفاء كے ٹی نسخے تھے مثلاً دیکھئے اعجم المفہر س لابن حجر (ص ۱۷۲، رقم ۲۷۲) جَبَالِهِزءالمفقو د كااسحاق السليماني كےعلاوہ دوسرا كوئى نسخەمو جوزنہیں ہے۔ التمهيد لا بن عبدالبركو چةلى نسخول سے شائع كيا گيا ہے۔ ديكھے ١٨ جلدول والا مطبوع نسخه (ناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، القاهر ومصر، الطبعة الاولى ١٩٩٩ هج اص١٨٦٠٠) چیقلمی ننخوں سے شاکع شدہ التمہید کے مشہور دمتواتر ننخے کو''الجزءالمفقو و'' کے اکلوتے ننخے يرقياس كياجار اب- سبحان الله

اس کے علاوہ یہ کتاب صدیوں سے علماء کے درمیان مشہور ومتواتر رہی ہے۔

مقالات<sup>®</sup>

حافظ ابن حزم اندلسی نے التمہید کا ذکر کیا ہے۔

د کیھئے رسائل ابن حزم (رسالیۃ فی فضل الاندلس ۲ ص ۱۹-۱۸۰ المکتبۃ الشاملہ) حافظ ابن حجر کے پاس التمہید کا جونسخہ تھا اس کی متصل سند کے لئے دیکھئے المجم المنہرس (ص ۱۲۵، رقم ۲۲۷)

اسنن الکبری للیبقی کے شروع میں ابن الصلاح سے لے کربیبی تک سے متصل سند
 موجود ہے۔ (جامع)

آخری جلد میں جارعلیحدہ مخطوطوں کا ذکر موجود ہے۔ (ج٠١ص٣٥٢)

اور صفحہ ۳۵ پر اسٹن الکبریٰ کے کا تب محمد بن انی بکر بن صالح المشہو ربابن الخیاط کا نام اکھا ہوا ہے جن کے حالات شذرات الذہب (۷۳۱۷) میں ہیں اور متصل سند بھی نہ کورہے۔ و الحمد لله

المعجم الكبيرللطمرانی كوچ شخول سے شائع كيا گيا ہے - (المعم الكبيركا مقدمہ ن اص٢٠)
 ان شخول پرمتعدوعلاء كے ساعات بھى ہيں - (ديكھيے م ٢٩٥٢٥)

المعجم کے دوسر نے نئوں کے لئے دیکھئے حافظ ابن حجر کی المعجم المفہر س (ص۱۳۷، ۱۳۷، قم۹۸) المعجم کے دوسر نے نئوں کے لئے دیکھئے حافظ ابن حجر کی المعجم المفہر س (ص۱۳۷، ۱۳۷، قم۹۸)

امعجم الكبيرصد يوں سے علاء كے درميان مشہور ومتواتر رہى ہے۔اس كى روايات ميں سے بعض كو ابونعيم الاصبهانى اور حافظ ضياء الدين المقدى صاحب المخارہ وغير ہمانے اپنى سندوں كے ساتھ بيان كيا ہے مثلاً المجم الكبيركى پہلى روايت (ج اص ٥٦٥) كوامام طرانى

ے شاگر دابونیم الاصبهانی نے اس طرح امام طبرانی سے حدثنا کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(معرفة الصحلية جاص٢٢ح ٥٨)

اور ما فظ پیشی نے اسے نقل کر کے' و إسنادہ حسن '' قرار دیا ہے۔ (جمح الزوائدار ۴) متعدد نسخوں والی مشہور ومتواتر کتاب کااس' الجزء المفقو و' سے کیا مقار نہ جو چند سال پہلے وجو دمیں آیا ہے۔اس سے پہلے اس نسخ کا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا اور نہ اس نسخ کی کسی روایت کوکسی معتبر عالم نے بھی نقل کیا ہے۔ مقالات <sup>©</sup> شالات ا

🕥 کامل ابن عدی کوگیارہ (۱۱) نسخوں سے شائع کیا گیا ہے۔

( د کیسے الکامل مطبوعه محریلی بینون دارالکتب العلمیة بیروت ،لبنان ج اص ۲ ۷۷۰۷ )

(۳/۱) میں کیا المحکو للحاکم کا ذکر حاکم نے اپنی مشہور کتاب المتدرک (۳/۱) میں کیا ہے۔ اسی طرح عبدالنی بن سعید، ابن خیرالاشبیلی اور ابن عسا کروغیر ہم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھئے المدخل (ص۳) بلکہ حافظ عبدالغنی بن سعید المصری نے اس پر رد بھی لکھا ہے۔ دیکھئے المدخل (ص۳۳)

معلوم ہوا کہ المدخل کے بہت سے نسخے تھ لہذا اس شہور کتاب کا'' الجزء المفقوذ' سے کیا مقارنہ؟ المدخل کے مطبوعہ نسخے کے محقق نے دوسرے نسخے کی طرف اشارہ کیا ہے جوانھیں میسر نہ ہو کا اور مزیر تحقیق کے لئے میدان وسیع ہے۔

- اعتلال القلوب للحرائطی کودونشوں ہے شائع کیا گیا ہے۔ (ص۲۵،۲۳) اور شروع
   کتاب میں کمل متصل سند موجود ہے (ص ۳۵) اور یہ کتاب بھی علاء کے درمیان مشہور و
   متواتر رہی ہے۔۔
- کتاب المراسل لا بن الی حاتم کو دونسخوں سے شائع کیا گیا ہے جن میں سے ایک نسخہ حافظ تقی الدین ابوطا ہرا ساعیل بن عبداللہ بن عبدالحسن المصر ی الشافعی (متوفی ۲۱۹ ھ) کا لکھا ہوا ہے۔ (دیکھیے مسہمقدمہ)

یساری کتابیں مشہور دمتوا تر رہی ہیں جبکہ بعض بریلویوں کا پیش کردہ'' الجزءالمفقو د'' اس عشرے سے پہلے کہیں بھی مشہوریا نہ کورنہیں تھالہٰ ذااس من گھڑت جزء کومشہور دمتوا تر کتابوں پرقیاس کرناباطل ہے۔

می سے کے مصنف اس دور میں گھڑے ہوئے جزء کو ثابت کرنے سے ناکام رہے ہیں جس کی کسر انھوں نے گالیوں اور اتہامات وا کا ذیب سے نکالی ہے جن کا انھیں آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ان شاءاللہ

مقَالاتْ<sup>®</sup>

حافظ ابن حزم اندلس نے التمہید کا ذکر کیا ہے۔

د کیھئے رسائل ابن حزم (رسالۃ فی فضل الاندلس ۲۲ص۱۹-۱۸۰/انمکتبۃ الشاملہ) حافظ ابن حجر کے پاس التمہید کا جونسخہ تھا اس کی متصل سند کے لئے دیکھئے المجم المفہر س (ص۱۲۵، قم ۲۲۷)

 اسنن الکبری للبیه قلی کے شروع میں ابن الصلاح سے لے کربیم قلی تک شیخ متصل سند موجود ہے۔ (جامع)

آخری جلد میں جا رعلیحدہ مخطوطوں کا ذکر موجود ہے۔ (ج٠١٥٥٥)

اورصغید ۳۵ پرانسنن الکبری کے اتب محمد بن ابی بکر بن صالح المشہور بابن الخیاط کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہے جن کے حالات شذرات الذہب (۷۲۱۲) میں ہیں اور متصل سند بھی ندکورہے۔ و الحمد لله

ان المعجم الكبيرللطمرانی کو چیشنوں سے شائع کیا گیا ہے۔ (المعجم الکبیرکا مقدمہ نام ۲۰۰) ان شخوں پرمتعد وعلاء کے ساعات بھی ہیں۔ (دیکھیے ۱۹۵۳) المعجم کے دوسر نے شخوں کے لئے دیکھیے حافظ ابن حجر کی المعجم المفہر س (۱۳۷۰،۱۳۷، تم ۱۳۸۹)

المعجم الكبير صديوں سے علاء كے درميان مشہور ومتواتر رہى ہے۔اس كى روايات ميں سے بعض كو ابونعيم الاصبهانى اور حافظ ضياء الدين المقدى صاحب الحقارہ وغير ہمانے اپنى سندوں كے ساتھ بيان كيا ہے مثلاً المعجم الكبيركى ببلى روايت (جاص ٥٦٥) كوامام طبرانى سے مثالاً معجم الكبيركى ببلى روايت (جاص ٥٦٥) كوامام طبرانى سے حدثنا كے ساتھ روايت كيا ہے۔

(معرفة الصحابة جاص۲۲ ۵۸) م

اور حافظ بیثمی نے اسے نقل کر کے' و استا**دہ ح**سن '' قرار دیا ہے۔ (جمع الزوائدارہ) متعدد نسخوں والی شہور ومتواتر کتاب کااس' الجزءالمفقو و' سے کیا مقار نہ جو چند سال پہلے وجو دمیں آیا ہے۔اس سے پہلے اس نسخ کا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا اور نہ اس نسخ کی کسی روایت کوکسی معتبر عالم نے بھی نقل کیا ہے۔ 321 مقَالاتُ

🕤 کامل ابن عدی کو گیارہ (۱۱) نسخوں سے شائع کیا گیا ہے۔

( د كيمية الكامل مطبوعة محمل بيضون دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ج اص ٢ ٧- ٧٤ )

 المدخل الى الصحيح للحائم كا ذكر حائم نے اپنی مشہور كتاب المستدرك (۱۳/۱) میں كیا ہے۔اسی طرح عبدالغنی بن سعید،ابن خیرالا شبیلی اورابن عسا کروغیرہم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھئے الدخل (ص۳۱) بلکہ حافظ عبدالغنی بن سعیدالمصر ی نے اس پر ردہمی لکھا ہے۔ دیکھے الدخل (صسم)

معلوم ہوا کہ المدخل کے بہت سے نسخ تھ لہذااس مشہور کتاب کا "الجزء المفقو ذ سے کیا مقارنہ؟ المدخل كےمطبوعہ نسنج مے محقق نے دوسرے نسخے كى طرف اشارہ كياہے جوانھيں ميسر نہ ہو

سكااورمز يتحقيق كے لئے ميدان وسيع ہے-اعتلال القلوب للحرائطي كوونسخوں سے شائع كيا گيا ہے۔ (ص۲۵،۲۳)اورشروع

کتاب میں کممل متصل سندموجود ہے (ص ۳۵)اور پیرکتاب بھی علماء کے درمیان مشہور و

متواتر رہی ہے۔

 آلب المرائيل لا بن اني حاتم كودوننخوں سے شائع كيا گيا ہے جن ميں سے ايك نسخه حافظ قل الدين ابوطا هراساعيل بن عبدالله بن عبدالحسن المصر ك الشافعي (متوفى ٢١٩ هـ ) كا لکھاہواہے۔ (دیکھے سسم مقدمہ)

ميساري كتابين مشهور ومتواتر ربي مين جبكه بعض بريلويون كابيش كرده (الجزءالمفقو دُ' اس عشرے سے پہلے کہیں بھی مشہور یا نہ کو نہیں تھا لہٰذا اس من گھڑت جزء کومشہور ومتواتر کتابوں پر قیاس کرناباطل ہے۔

محاہے کےمصنف اس دور میں گھڑے ہوئے جزء کو ثابت کرنے سے نا کام رہے ہیں جس کی تسر انھوں نے گالیوں اور اتہامات وا کاذیب سے نکالی ہے جن کا انھیں آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ان شاءاللہ

مقَالاتُ

# صحيح الاقوال في استحباب صيام ستة من شوال

[شوال کے چیدروز مے میچ وصری احادیث سے ثابت ہیں لیکن حال ہی میں کرا چی کے مفتی زرولی خان دیو بندی نے چیدروزوں کے محقی زرولی خان دیو بندی نے ''احسن المقال فی کراہیۃ صیام ستہ شوال'' (شوال کے چیدروزوں کے مکروہ ہونے کی تحقیق) نامی کتا بچد کھے کرعوام میں بیتا ثر پھیلانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ بیاحادیث غیر میچ اور غیر صریح ہیں۔ فضیلۃ الشیخ حافظ زبیر علی ز کی حظہ اللہ نے بروقت قلم اُٹھا کرمفتی صاحب کی تحریر کا زبروست محاسبہ کیا ہے بلکہ ساتھ ہی محجے مؤقف کی وضاحت بھی فرمادی ہے۔ جزاہ اللہ خیرا / حافظ ندیم ظہیر ]

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على رسوله الأمين ، أمابعد:

سيدنا ابوايوب الانصاري والنيئ سے روايت ہے كدرسول الله مَنْ النَّيْمُ في مُرمايا:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.))

جس نے رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعداس نے شوال کے چھروزے رکھے تو یہ

ہمیشہ روزے رکھنے (کے ثواب) کی طرح ہیں۔ (صحیمسلم:۱۱۲۴،دارالسلام:۲۷۵۸، سمج

ا بن خزیمه: ۳۱۱۲، میچ ابن حبان: ۳۶۲۲ سر ۳۳۳۳ میچ ابی عوانه: اقتسم المفقو وص ۹۵،۹۳ بسنن الترندی: ۵۵۹ صد

وقال:''صدیث حسن صحح''شرح النیاللبنوی۴ر ۳۳۱ح۱۷۸۰ وقال:''صد احدیث صحح'') اس حدیث کودرج ذیل اماموں نے صحح قرار دیاہے:

امامسلم ( امامابن خزیمه ( امام ترفدی ( حافظ ابوعوانه

میرے علم کےمطابق کسی امام ہے اس روایت کو ضعیف قر اردینا ثابت نہیں ہے۔

اباس مدیث کے راویوں کا مختصر وجامع تذکرہ پیش خدمت ہے:

ا: سیدنا ابوابوب خالد بن زیدالا نصاری دانشهٔ مشهور بدری صحابی بین جو ( دور صحابہ کے

آخری) غزوهٔ فتطنطنیه مین ۵۰ هایاس کے بعد فوت ہوئے۔

عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجی الانصاری المدنی رحمه الله

حافظ ابن حبان نے آپ کو کتاب الثقات (۱۲۹۸) میں ذکر کیا۔ امام عجلی نے کہا: مدنی تابعی ثقد (تاریخ العجلی: ۱۳۳۳) ابن شاہین نے انسیس کتاب اساء الثقات (۱۹۹۳) میں ذکر کیا۔ امام مسلم، امام تر فدی، امام ابن خزیمہ، حافظ ابوعوانہ اور حافظ بغوی نے ان کی حدیث کو میچ قر اردے کران کی توثیق کی ہے۔

مافظائن مجرنے كها ثقه (تقريب البديب ٢٥٨٠)

فائدہ: اگر کوئی محدث کسی مدیث کو (مطلقاً) صحیح کہے توبیاس کی طرف سے اس مدیث کے ہرراوی کی توثیق ہوتی ہے۔

ا: ابن القطان الفاسي (متوفى ١٢٨ هـ) لكصة بين:

"وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها و تو ثيق سعد بن إسحاق ولايضر الثقة أن لايروي عنه إلا واحد،والله أعلم"

ں مدیث کوتر ندی کاصحیح کہنااس (نینب بنت کعب) اور سعد بن اسحاق کی توثیق ہے۔ ثقہ کواس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ اُس سے روایت کرنے والاصرف ایک ہے۔ واللہ اعلم

(بيان الوجم والايهام في كتاب الاحكام ج ٥ص ٣٩٥ ح ٢٦ ٢٥ ، نصب الرابيلويلعي ٣٦٥ ٢٠)

۲: تقی الدین بن دقی العیدنے کتاب الا مامیں کہا: "وأي فرق بین أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديث انفر دبه"اس من کیافرق ہے کراوی کو تقد کے یااس کی منفر دحدیث کوچے کہے۔ (نصب الرایج اس ۱۳۹)

جمہوری اس تو ثیق کے مقابلے میں عمر بن ٹابت ٹابعی رحمہ اللہ پر کسی محدث کی جرح ٹابت نہیں ہےاوراگر ایک دوسے جرح ٹابت بھی ہوجاتی تو جمہور کی توثیق کے مقابلے میں مردود تھی۔

منبينمبرا: عمر بن ثابت في يدروايت سيدناابوابوب والفؤسس في --

و كيف مسلم: ١١١١، ترقيم وارلسلام: ٢٤١٩، ٢٤ ٢٤

تعبیه نمبرا: محد زرولی دیوبندی تقلیدی نے بغیرسی دلیل کے لکھا ہے: "اور طبرانی ک

مقالات <sup>©</sup>

روایت میں عمر بن ثابت ہاور وہ ضعیف ہے۔'' (احس القال فی کرامیة صام سقة شوال ٢٦٥) زرولی تقلیدی کا بیقول امام سلم،امام عجلی اور امام ترندی وغیر ہم کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

زرولی نے روایت فدکورہ کے بارے میں کھا ہے: ''جبکہ خودامام ترفدی نے اس کو سیح کے بجائے صرف حسن ورجہ کانتعلیم کیا ہے۔''(احسن المقال ۲۵۰) حالا نکہ امام ترفدی نے ''حدیث ابی ایوب حدیث حسن صحیح'' لکھا ہے۔

د یکھیے سنن التر مذی مع العرف الشذی (ص۱۵۸ج۱) دوسرانسخه (ج۱ص۹۲) معارف السنن (ج۵س۳۲۲) تخفة الاحوذی (ج۲ص۵۹)

سنن ترندی کے بعض شخوں میں حسن کا لفظ بھی ہے۔ واللہ اعلم

عمر بن ابت رحمه الله سے میر مدیث درج ذیل رادیول نے بیان کر رکھی ہے:

1: سعد بن سعید بن قیس (صحیمسلم:۱۷۸۷)ار ۱۸۷۸سنن التر ندی:۵۹۷وقال: «حسن صحیح، صحیح این خزیمه:

۲۱۱۴ صحیح این حبان ۳۶۳۴، شرح اله نه للبغوی: ۱۷۸۰، وقال: "هذا هدیث صحیح" وغیره)

۲: صفوان بن سليم (سندالحميد في تقتلى: ۳۸۳ نسخد يوبنديد: ۲۸۰)

سا: زيد بن أسلم (مشكل الآثار للطحادي:٢٣٣٣)

۱۳ کیلی بن سعید بن قیس الا نصاری (مندالحمیدی:۳۸۲ بشکل الآتار:۲۳۴۹)

سعد بن قیس مختلف نیدراوی ہیں،امام احمد بن حنبل،امام یحیٰ بن معین اورامام نسائی وغیرہ نے اُن پر جرح کی ہے کیکن امام مسلم،امام عجل،ابن سعد،ابن عدی،ابن حبان اورامام ابن خزیمہ

وغیرہ جمہورنے اُن کی توثیق کی ہے۔

حافظ ذبي لكصة بين: 'أحد النقات ''وه تقدراويون ميس سايك بير

(سيراعلام العبلاء٥ ١٣٨٢)

ایسا راوی جس کی جمہور محدثین نے توثیق کی ہووہ حسن الحدیث کے درجے سے کم نہیں ہوتاللہذا سعد بن سعید بن قیس حسن الحدیث ہیں۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

تین تقدراو بول نے ان کی متابعت کرر کھی ہے:

صفوان بن سلیم ( ثقة مفتی عابد، رمی بالقدر ) زید بن اسلم ( ثقة عالم ) اور یجیٰ بن سعید الانصاری ( ثقة ثبت ) لہذا سعد بن سعید پر تفر د کا الزام باطل ہے۔

صفوان بن سليم كى روايت درج ذيل كتابول مين سيح سند موجود ب:

سوان بن يم ي روايك ورائ دي ما برك ين ما ورائح المسلم مند الحميدي (بخفقي ٣٨٣ وسنده صحح) سنن الى داود (٢٨٣٣) السنن الكبرى للنسائى (١٦٣٣ حمد) سنن الدارى (١١٤١) صحح ابن فزير (٢١١٣) صحح ابن حبان (الاحسان: ٣٨٣ مر١٣٣ ع) شرح مشكل الآثار للطحاوى (٢ ر١٣١ حمد) معجم الكبير للطمر انى

(سره ۱۰۲۳ (۱۹۳۳)

صفوان بن سلیم کے شاگر دعبدالعزیز بن محمدالدراور دی جمہور محدثین کے نزدیک ثقه وصدوق اور صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ سنن الی داود (۳۵۳) کی ایک روایت کو جافظ ابن حجر نے حسن قرار ویا ہے جس میں وراور دی ہیں اور نیموی تقلیدی نے آثار السنن (۹۰۸ حدیث ابن

عباس طالٹیئے )میں الے نقل کر کے خاموثی اختیار کی ہے۔

حافظ ابن حبان اورامام ابن معین وغیر ہمانے ان کی توثیق کی ہے۔

معتدل امام عجلى رحمه الله نے فرمایا: "هد نبی ثقة " (الثاریخ للعجلی: ۱۱۱۳)

زید بن اسلم کی روایت درج ذیل کتاب میں سیح سندے موجود ہے: ب

شرح مشكل الآثار (٣٣٣٣ وسنده يحج)

اس میں عبدالعزیز بن محمدالدراور دی ثقة صدوق ہیں ،ان کے شاگر دسعید بن منصور ثقة حافظ ہیں اوران کے شاگر دیوسف بن پزید بن کامل القراطیسی ثقتہ ہیں -

و يميئ تقريب التهذيب (٤٨٩٣)

یجیٰ بن سعید بن قیس الانصاری کی روایت درج ذیل کتابوں میں حسن سند ہے موجود ہے: اسنن الکبریٰ للنسائی (۲۲ ۲۸وقال:''عتب جندالیس بالقوی'') مشکل الآثار (۲۳۳۲) انجم الکبیر للطبر انی (سهر ۲ سراح ۱۵ وس) مند الحمدین (سم ایس)

مقالات

یجی بن سعیدالانصاری سے بیرحدیث دوراویوں نے بیان کی ہے:

۱: عبدالملك بن الى بكر (بن عبد الرحن بن الحارث بن بشام) ثقه بير -

( تقریب التهذیب:۴۱۶۷)

و مجھے اسنن الكبرى للنسائى (٢٦ ٢٨ وَلَكُم فى عتب بن البي عكيم)

عبدالملك بن الى بكر سے ساحد يث عتب بن الى كيم في بيان كى ہے۔

عتبہ بن ابی کیم مختلف فیدراوی ہیں لیکن جمہور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے لہذاان پرامام نمائی کی جرح صحیح نہیں ہے۔

تحرير تقريب التهذيب مي لكها موابي "بل: صلوق حسن الحديث ...

بلكه وه صدوق حسن الحديث بين - (۱۳۹۶ تـ ۲۳۲۷)

لہٰذابیسندحسن ہے۔

٢: اساعيل بن ابراتيم (بن ميمون) الصائغ (مندالحيدي:٣٨٢)

حافظ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے لین صاحب لسان نے امام بخاری ہے "
"سکتو اعند "(بیمتر دک ہے) کی جرح نقل کی ہے۔ دیکھے لسان المیز ان (۱۸۹۳، دوسرانسخدار ۱۰۱۱) یہ جرح امام بخاری ہے باسندھیج ثابت نہیں ہے۔ مثلاً دیکھے التاریخ الکبیر (۱۸۳۳) اساعیل بن ابراہیم ہے ایک جماعت نے روایت بیان کی ہے اور ابو حاتم الرازی نے کہا: "مشیخ" (الجرح والتعدیل ۱۵۲۶)

خلاصہ یہ ہے کہ بیراوی مجبول الحال ہے لہذا میسند ضعیف ہے کیکن شواہد کے ساتھ سن وضح ہے۔
۱س محققت ہے معلوم ہوا کہ سید تا بوایو بیاساندی وٹائٹوز سے مردی حدیث جس میں

شوال کے چھروز وں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بلحا ظِسند صحیح ہے۔

دوسرى حديث: سيدنا توبان والنفي عدوايت بكرسول الله منافير في فرمايا:

((صیام شهر بعشرة أشهر وستة أیام بعد هن بشهرین فذلك تمام سنة .... )) یعنی شهر رمضان و ستة أیام بعده

..-(سنن الداری:۲۲ کـا\_وسنده صحیح بهنن این ملیه: ۱۵ کـامیم این خزیمه: ۲۱۱۵میم این حبان :۳۹۳۵، اسنن الکبری للنسائی:۲۸ ۲۸ مسنداحد ۵ره ۴۸ ، وغیره)

ں ہرں ہوں ہے۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ اور ابن حبان وغیر ہمانے سیح قرار دیا ہے۔اب اس کے راو یوں کا تذکرہ پیش خدمت ہے:

ا:سيدنا توبان والفناء مشهور صحابي بين-

۲: ابواساء عمرو بن مرثد الرجي صحيح مسلم كراو يول بس سے اور ثقه بيں -

, يجعيق قريب العهذيب (٥١٠٩)

م: كيخي بن الحارث الذمارى ثقه بين - (تقريب المهديب عدد)

مه: ميخي بن مزه بن واقد الحضر مى الدمشقى القاضي ميمين كراوى اور الفقة رمي بالقدد "

ہیں۔دیکھئےتقریبالتبذیب(۷۵۳۷)

۔ جہورمحد ثین کے نز دیک ثقیراوی پرقول راج میں زی بالقدر دالی جرح مردود ہوتی ہے۔ اس سے متتہ سامند سے متابہ میں اس میں اس کے متابہ میں اس میں میں اس کے متابہ میں اس میں میں میں میں میں میں می

۵: یخی بن حسان انتنیسی صحیحیین کے رادی اور ثقه ہیں۔ دیکھیے تقریب التہذیب (۲۵۳۹) ۵: محلی بن حسان انتنیسی صحیحیین کے رادی اور ثقه ہیں۔ دیکھیے تقریب التہذیب الدیدہ

معلوم ہوا کہ بیسند صحیح ہے لہٰذااس کے ساتھ سید تا ابوالیوب رضی اللہ عنہ والی حدیث اور بھی صحیح ہو جاتی ہے۔والحمد للہ

ان دو صدیثوں سے ثابت ہوگیا ہے کہ شوال کے چیدروز بر رکھنا بڑے تواب کا کام ہےاورزرولی دیو بندی تقلیدی کا تھیں ضعیف قرار دینا اور شوال کے چیروزوں کو مکروہ مجھنا باطل ومر دود ہے۔

يا ب و روروسه المسلم عن "أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أم ساكى رحم الله فر مات بين "أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الرحم المقري قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: من صام شهر رمضان ثم عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: من صام شهر رمضان ثم

أتبعه ستة أيام من شوال فكانما صام السنة كلها"

ابوابوب الانصاری طالبینئونے نے مرمایا: جو مخص رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعد شوال کے چھروزے رکھے تو گویا اس نے ساراسال روزے رکھے۔

(السنن الكبرى للنسائي ٢ (١٦٣) ١٦٣ ١هـ ٢٨ ٢٨)

اس موقوف روایت کی سند سیح ہے۔ عبدربہ بن سعید بن قیس ثقه اور سیحین کے راوی ہیں۔ دیکھئے تقریب المتہذیب (۳۷۸۲) اور ان تک سند سیح ہے۔

معلوم ہوا کہ مرفوع حدیث کے ساتھ ان روزوں کی فضیلت آثار صحابہ ہے بھی ثابت ہے۔ تنبیب نمبرا: ساراسال روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوساراسال روزے رکھنے کا ثواب ملتاہے۔

تنبید نمبر انشوال کے چھروزوں کو مکروہ یا ممنوع سمجھنا امام ابو حنیفہ سے باسند سمجے ٹابت نہیں ہے۔زرولی دیوبندی نے فقہ کی کتابوں سے جو پچھنٹل کیا ہے وہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

تنبیه نمبر الم مالک نے موطا امام مالک میں فرمایا ہے کہ انھوں نے علاء وفقہاء میں سے کسی کو مید روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور ..... علاء اسے مکروہ سیھتے ہیں...الخ (جاص السخت ہوئے نہیں دیکھا اور ..... علاء اسے مکروہ سیھتے دونوں سیح حدیثیں اور سید تا ابوا یوب الا نصاری دائٹوئ کافتو کا نہیں پہنچا ورندوہ بھی بیدالفاظ نہ بیان فرماتے۔ جب حدیث سیح عابت ہوجائے تو اس کے مقابلے میں ہرامام کافتو کی مردود ہوتا ہے جا ہوہ کہ کتناہی بڑا امام ہو۔ سرفراز خان صفدر دیوبندی تقلیدی نے کیا خوب لکھا ہے ہوتا ہے جا ہوہ کہ کتناہی بڑا امام ہو۔ سرفراز خان صفدر دیوبندی تقلیدی نے کیا خوب لکھا ہے کہ دمندمرفوع اور سیح حدیث کے مقابلہ میں دس بڑارتو کیا دس لا کھ بلکہ دس ارب و کھر ب حضرات کی بات بھی کوئی وقعت نہیں رکھتی کیونکہ علمی قاعدہ تو یہ ہے کل احد یوخذ عنہ ویترک الا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم (اتمام البربان فی ردتو شیح البیان میں ۱۲۸مئی ۲۸۹۵)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## تنبيه ضروري برغلام مصطفى نورى

سوال: غلام مصطفی نوری قادری بریلوی نے ایک کتاب کھی ہے: ''تسوید وجہ الشیطانی بتوثیق الا مام محمد بن الحسن الشیبانی''

اس کتاب میں غلام مصطفیٰ صاحب نے ماہنا مدالحدیث بصرومیں شائع شدہ آپ کے مضمون کا اپنے گمان میں جواب دیا ہے اور شیبانی نمور کی توثیق ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کتاب' تسوید وجہ الشیطانی'' کاملل جواب دیں۔ جزا کم اللّٰه خیراً ا

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:
راقم الحروف نـ 'الصرالربانى فى ترجمة محمد بن الحن الشيبانى ' كنام سے ايك مضمون لكها مقاجس ميں ميزان الاعتدال اور لسان الميز ان كى عبارات ترجمه كرنے كے ساتھ، ان كى شخص پيشى كى تھى اور بعض فو كركا اضافہ بھى كيا تھا۔ يہ ضمون ما ہنا مدالحد بيث حضرو: كس ااتا معمون كي تھا۔ يہ مضمون ما ہنا مدالحد بيث حضرون كا اس مضمون كو معمون كو معمون كو ميں شاكع ہوا تھا اور بعد ميں شخص واختصار سے كام ليتے ہوئے اس مضمون كو "محمد بن الحق بن نفرقد الشيبانى اور محد ثين كرام" كے عنوان سے چارصفیات پر لكھ ديا تھا۔ آپ كى ارمال كردہ كتاب في كور كے مطالعہ كے بعد بعض الناس كشبهات كا جواب ديت ہوئے اس مضمون ميں كافى اضافه كر كے الله كانام" تا تيدر بانى اور ابن فرقد شيبانى "ركھ ديا ہوئے اس مضمون ميں كافى اضافه كر كے الله كانام" تا تيدر بانى اور ابن فرقد شيبانى "ركھ ديا ہوئے اس كانام" على مصافى نورى بريلوى صاحب ابنى اس كتاب ميں شيبانى ذكور كي قوش كے بارے ميں متا خرعا اناء سے صرف دوحوالے پيش كر سكے ہيں:

ا حاكم نے اس كی حدیث کو شیح کہا ہے۔

مقَالاتْ <sup>®</sup>

عرض ہے کہ حافظ ذہبی نے باللہ بوس کہہ کراس تھیج کورد کردیا ہے جبیبا کہ آگے آرہاہے۔ ۲: پیٹمی نے اس کی صدیث کوشن کہا ہے۔

عرض ہے کہ حاکم اور پیٹمی کے حوالے جمہور محدثین اور کبار علاء مثلاً اہام احمد ، امام کیلی بن معین اور امام فلاس وغیر ہم کے مقابلے میں کس طرح پیش ہو سکتے ہیں؟ نوری بریلوی صاحب اپنی تسوید اور ترک رفع بدین دونوں کتابوں کی ژو سے اساء الرجال اور علم حدیث سے سراسر ناواقف ، کذب وافتر اء کے مرتکب اور وادی تعارض و تناقض میں نموطہ زن ہیں جس کی فی الحال دس (۱۰) مثالیس پیش خدمت ہیں:

المم احمر بن خنبل رحمه الله كي شيبانى برايك جرح كراوى احمد بن سعد بن الى مريم المصرى بين جو ٢٥٣ هيل وحمد وقل المصرى بين جو ٢٥٣ هيل فوت بوئ اور ثقه وصدوق راوى شهران كي بارج ميل نورى صاحب لكهة بين : "سنن الدار قطنى جسم هيرانام وارقطنى في اس راوى كوضعيف قرار ديا ہے۔ " (توييس ٥٠)

عرض بكرامام دارقطنى فرمايا: "وأبو بكو بن أبي مريم ضعيف"

(سنن دارقطنی جسهم ۲۷۷۷)

ابو بحر بن ابی مریم راوی اور ہے اور احمد بن سعد بن ابی مریم اور ہیں۔ دونوں کو ایک قرار دینا نوری صاحب کی بہت بڑی جہالت ہے۔ ابو بحر بن ابی مریم النسانی الثا ی ۱۵۲ھ میں فوت ہوا تھا اور علی بن احمد بن سلیمان المصر ی ۲۲۷ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ (دیکھے النا ۱۹۲۲ میں ۱۹۲۲)

کیادہ اپنی پیدائش ہے بہت عرصہ پہلے فوت ہونے والے کے پاس پڑھنے کے لئے عالم برزخ میں تشریف کے لئے عالم برزخ میں تشریف کے گئے تھے؟ جس محض کواساء الرجال کی الف بے کا پتانہیں وہ کس زعم اور بل ہوتے پر بڑی بڑی کتابیں اور روولکھ رہا ہے؟!

کیا بربلویت میں کوئی بھی اسے سمجھانے والانہیں کہ بیاکام چھوڑ واور کوئی دوسرا دھندا کرو جسے تم جانتے ہو؟! کے صحیحین وسنن اربعہ کے راوی اور مشہور امام ابوحف عمرو بن علی بن بحر بن کنیز الصیر فی الفلاس رحمہ اللہ (متو فی ۲۲۹ھ) کے بارے میں نوری صاحب نے لکھا ہے: 
''جس کی ثقابت نہیں ملی'' (تسویدس ۳۵)

عرض ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی نے کہا:''فقة حافظ'' (تقریب المجذیب:۸۰۱) جس مخص کوتقریب العہذیب و کیھنے کا طریقہ نہیں آتا وہ اتنی بڑی ڈیٹیس کیوں مارر ہاہے؟

اس طرح راویوں کے بارے میں نوری صاحب کی جہالت کی اور بھی گئی مثالیں ہیں۔

مثلًا و يكھيئ تسويد ص٥٠،٣٥،٣١

استدرک الحاکم (۱۹۲۳ ۲۰۹۳ ۲۰۹۰) کی ایک حدیث کے بارے میں نوری صاحب نے لکھاہے: "اس حدیث کو امام حاکم نے سیح قرار دیا ہے۔ اوراس کی تلخیص میں امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے..." (تویوس ۱۷۰۸، نیز دیکھیئے ۱۹۷۷)

عرض ہے کہ حافظ ذہبی نے اس صدیث کوچی نہیں بلکہ 'بالد ہو س' [ڈنٹرے کے زورہے](!) کہہ کر حاکم پرتعا قب کیا ہے۔ نیز دیکھئے فیض القد ریلمنا وی (۲ ۸۹ ۸۹) معلوم ہوا کہ نوری صاحب کا دعویٰ صرت محبوث پڑتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابوحاتم کا ذکر کرتے ہوئے نوری صاحب
نے لکھاہے: ''لیکن ان میں بھی تشدد تھا جس کی وجہ سے انھوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کومترؤک تک کہددیا۔'' (تویوسے))

عرض ہے کہ امام ابو حاتم نے امام بخاری کو قطعاً متر دک نہیں کہا، رہار وایت ترک کر نا تو یہ جمہور کی توثیق کے بعد کوئی جرح نہیں ہے۔

نوری صاحب نے راقم الحروف کو خاطب کرتے ہوئے لکھا ہے:

"آپ نے توالجزء المفقود من المصنف عبدالرزاق کاصرف اس لئے انکار کردیا ہے کہاس کے نامخ کی سندمؤلف تک نہیں ہے۔ "الخ (توییس)

عرض ہے کہ بریلویوں کے گھڑے ہوئے الجزء المفقود کے موضوع اور من گھڑت

مقالات <sup>©</sup>

ہونے پر راقم الحروف نے دس دلیلیں دی ہیں جن میں سے صرف دسویں دلیل کے جواب سے ہی ساری بریلویت عاجز اور دم بخو دہے۔

و كيسيد وجعلى جزءك كهاني اورعلائي رباني " (ص٢٦ تا ١٤ اورص ٣٣ ٢٩)

لبذانوري صاحب كابيكهناكة صرف اس لئے انكاركر دياہے .... مجموث بـــ

فائدہ: اس جعلی جزء کے بارے میں مولانا عبدالرؤف بن عبدالمنان بن تحکیم محمد اشرف سندهو حفظہ الله (فاضل مدینہ یونیورٹی) نے کہا: '' یکمل جزء جس میں کل چالیس اُحادیث بیں کل نظر ہے بلکہ من گھڑت اور ہے اُصل ہاس کے بارے میں عربی زبان میں بہت تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ اس طرح '' محدث' اور '' الاعتصام'' وغیرہ میں بھی اس جزء کے ردّ میں مضامین شائع ہو کے ہیں۔

جب اس جزء کے بارے میں شور مچا تو حمیری نے اس کی توثیق کے لئے قلمی نسخہ
''مر کز جمعة الماحد للثقافة والتراث ''جمیجا جوکہ دوبی میں قلمی نسخوں کا بہت بوامرکز
ہاں مرکز میں بحثیت مُدَقِقُ المعطوطات قلمی شخوں کی جانچ پڑتال کا ۔ کام کرنے
والے ہمارے فاضل دوست شخ شہاب الدین بن بہادر جنگ نے بتایا کہ جب ہم نے اس
نسخہ کود یکھا تو معلوم ہوا کہ بیج علی نسخہ ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے لہذا مرکز کی طرف
سے دلائل وشوا ہم برجنی ایک ریورٹ تیار کر جمیری کؤجیج دی کہ بیج علی نسخہ ہے۔

شیخ محمدزیاد بن عمرنے ''شب که سحاب السلفیه ''<sup>©</sup> میں اس مکذوب اور مصنوی جزء پر اپنے ردّ میں ذکر کیا ہے <sup>©</sup> کہ شیخ ادیب کمد انی نے۔ جو کہ عیسی حمیری کی ادارت میں کام کر چکے ہیں۔ <sup>©</sup> مجھے ٹیلیفون پر دوران گفتگو بتایا کی حمیری نے مجھے جب بیم خطوط و کھایا تو

یانٹرنیٹ پرایک روم کانام ہے۔

ان کارداب کالی شکل میں مجی 'محموع فی کشف حقیقة الجزء الد فقود (المزعوم) من
 مصنف عبدالرزاق ''کے نام ہے شائع ہو چکا ہے۔

<sup>🕝</sup> میمیری دوی اوقاف کے مدیرہ چکے ہیں۔

مقالات <sup>©</sup>

میں نے دیکھ کہا کہ میں گھڑت ہے اوران سے کہا کہ جس شخص نے آپ کو میخطوط (قلمی نئے ) لاکر دیا ہے اسے بوچھیں کہ جس اُصل قلمی نئے سے اس کُوقل کیا گیا ہے وہ کہاں ہے تو اس نے جواب دیا کہ روس کے ایک مکتبہ سے اس کُوقل کیا گیا تھا اور وہ مکتبہ لڑائی میں جل گیا ہے چھر حمیری نے اس سے مطالبہ یہ کیا کہ اس جزء کا باقی حصہ کہاں ہے ججھے وہ بھی بھیجو گمر حمیری کی اس بات کا کوئی جواب نہیں ویا گیا۔ایک طرف تو یہ بات ہے جب کہ اس نخہ کے آخر میں لکھا ہے۔ کہ اس نو میں بغداد میں لکھا گیا۔

بہرحال بہت سے ایسے شواہدود لاکل ہیں جن سے بیٹابت ہوتا ہے کہ بیہ بڑ اس گھڑت بناوٹی اور خانہ ساز ہے اور'' مصنف عبدالرزاق'' کے ساتھ اس بڑ ء کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح رہے کہ چمیری کو بیر جڑ ء ہندوستان کے ایک مجمدا مین برکاتی قادری نے لاکردیا تھا۔''

(احناف کی چند کتب پرایک نظرص ۴۵)

اور جب ابن معین سے مرضی والی روایت آئی تو نوری صاحب نے علانے لکھا:''امام یکیٰ بن معین رحمة الله علیہ حدیث وفقہ وفقد الرجال کی مسلم شخصیت ہیں۔'' (تسویر ۲۰۰۷)

ایک ہی امام کی بات اگر مرضی کےخلاف ہوتو متشدد اور متعنت کا فتوی اور اگر مرضی کے مطابق ہوتو مسلم شخصیت قرار دے کر تعریف کرنا وادی تعارض و تناقض میں غرق ہونے کی دلیل ہے۔ کی دلیل ہے۔

ایک تا بعی محارب بن د ثار رحمه الله جب رفع یدین کرنے کی ایک صدیث کی ایک سند.
 میں آئے تو نوری صاحب نے امام بخاری رحمہ الله کار د کرتے ہوئے لکھا:

''جس کی سند میں محارب بن دفار ہے۔جس کے متعلق امام ابن سعدنے کہا کہ لایعت جون بھ کہ محدثین اس کے ساتھ ولیل نہیں پکڑتے۔

يعربيخص حضرت سيدنا عثان غنى ذوالنورين رضى الله تعالى عنه اورحضرت سيدناعلى

مقَالاتْ <sup>©</sup>

الرتضى رضى الله تعالى عنه كے متعلق اس كے نظريات درست نہيں تھے۔ان مقدس حفرات كے ايمان كى گواہى يە مخص نہيں ديتا تھا۔ تجب ہے ايسے لوگوں سے امام رفع يدين پردليل كيڑتے ہیں۔'' (زك رفع يدين بمطوعہ جون ٢٠٠٠مو ٣٢٣،٨٢٣)

نیز محارب بن دفار کو شکلم فی قرار دے کرمیزان الاعتدال سے جرح نقل کرنے کے بعد نوری صاحب کلھتے ہیں:

''راب آپ خودغور کریں کیا ایسے مخص کی روایت جست ہو سکتی ہے جو حضرت عثان غنی زوالگورین رضی اللہ تعالی عنداور حضرت علی شیر خدارضی اللہ تعالی عند کا گستاخ ہو۔''

(ترک رفع پدین ص ۱۳۴۰)

حالانکہ اس کتاب میں نوری صاحب محارب بن داار کی اس روایت سے ایک استدلال کرتے ہوئے خود ککھتے ہیں:

''حضرت محارب بن د ثار جو كه كوفه كے قاضى تقے اورصا حب علم وفضل تھے۔''

(ترک رفع پدین ص ۲۵۷)

اُن ہے کوئی بوجھے کہ ایک ہی رادی کی کہیں زبردست تعریف ادر کہیں شدید جرح آپ کیوں کرتے ہیں؟

ایک روایت پس آیا ہے کہ (اہام) ابوعبید نے فر مایا: پس نے محمہ بن الحسن سے زیادہ قر آن کا کوئی بڑا عالم نہیں دیکھا۔ اس کی سند نوری صاحب نے تاریخ بغداد (۱۲۵۷) اور مناقب ابی صنیفہ واصحابہ لصیم کی (ص۱۲۳) سے پیش کی ہے جس پی احمہ بن محمہ بن الصلات بن مغلس الحمانی عرف ابن عطیہ ہے۔ ابن عطیہ فہ کور کے بارے پی ذہبی نے کہا: "وضاع" وہ جموثی روایات گھڑنے والا ہے۔ (دیوان الفعظاء ۱۲۹۱ ہے،)

اور فرمایا: وه ہلاک کرنے والا ہے۔ (میزان الاعتدال ارده ات ۳۱۰)

امام دارقطنی اورابن الى الفوارس نے كہا: وه حديث كلم تاتھا۔

ابن عدى نے كہا: ميں نے جھوٹے لوگوں ميں اتنابے شرم كوئى نہيں ديكھا۔

ابن حبان نے کہا: پس میں نے جان لیا کہ وہ حدیث گھڑتا ہے۔ سب ا

د یکھئے لسان المیز ان (جام ۲۷۱،۲۷۰)

اورحافظ ذہی نے کہا:"کذاب وضاع "پیجھوٹا، حدیثیں گھڑنے والا ہے۔

(ميزان الاعتدال ارمهار ۵۵۵)

اس كذاب كى روايت نورى صاحب بطوراستدلال پيش كررہے ہيں يسجان الله!

ایک ثقة عند الجمهو ررادی محمد بن المظفر کے بارے میں نوری صاحب نے ابوالولید

باجی کی جرح نقل کی: "د کهاس میں تشیع ظاہر ہے۔" (تسویر ۲۳۰)

اورتھوڑا آ کے جا کرمحمہ بن عمران المرزبانی کے بارے میں کہا:

'' بیاگر چداہل تشیخ اورصاحب اعتز ال تھا گر عتقی نے کہا کہ صدیث کی روایت میں یہ ثقہ ہے۔'' ( تسویرس ۳۲)

۔ مرضی کے مطابق معتزلی اور رافضی راوی بھی مقبول اور مرضی کے خلاف معمولی تشجیع والا رادی بھی بخت مجروح ؟ کیا'' خوب''انصاف ہے؟!

🕦 محمہ بن فضیل ایک راوی ہیں جن کے بارے میں نوری صاحب لکھتے ہیں:

'' پھراس اثر کی سند میں محمہ بن فضیل ہے جس کے متعلق ابو داوو نے کہا یہ شکیعہ

ہے۔ابن سعدنے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے۔''

(ترک رفع پدین ص۳۲۳)

ووسری جگہ نوری صاحب نے محمد بن فضیل مذکور کی روایت کردہ ایک سند کے بارے میں کوری جگہ نوری صاحب نے مجمد بناری شریف کے راوی ہیں اور ثقیر ثبت ہیں۔'' کھا:''اس سند کے تمام راوی شیح بخاری شریف کے راوی ہیں اور ثقیر ثبت ہیں۔''

اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ ثابت ہوا کہ غلام مصطفیٰ نوری قادری صاحب اساء الرجال اور علم حدیث سے بالکل ناواقف ، جاہل اور کورے ہیں اور ون رات اس کوشش میں مصروف ہیں کہ سفید کوسیاہ اور سیاہ کوسفید ثابت کردیں۔ مَقَالاتْ ®

خلاصه بیک تسوید و جه الشیط انس "والی کتاب مردود باوراس کامصنف علم و انساف اورصد ق واعتدال سے کوسول دور ہے۔

غلام مصطفیٰ بریلوی صاحب میرانام لے کر مجھ پر دد کر رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ میرے نام سے بالکل بے خبر ہیں۔میرانام محمد زبیر ہے اور قبیلہ علی زئی مگر بریلوی صاحب باربار''زبیرزئی''کی رٹ لگارہے ہیں۔ویکھئے اس کی تسوید (ص۵۰،۵...)

علیز کی مرکب کوصرف زئی قرار دینا بہت بڑی جہالت ہے۔

حسن بن زیادلؤلؤی حفی کے بارے میں امام یجل بن معین نے فرمایاً: رحملذاب "

(تاریخ این معین ،روایة الدوری: ۲۵ ۱۷)

ان کے علاوہ ابو حاتم الرازی ، داقطنی ، شافعی ، محد بن رافع النیسابوری ، الحن بن علی الحلو انی ، یزید بن ہارون ، یعلیٰ بن عبید ، نسائی اور عقبلی وغیر ہم نے اس پر شدید جرحیں کی ہیں۔ دیکھئے ماہنا مدالحدیث: ۲۱ص ۳۰ تا ۳۷

امام یزیدین ہارون سے لؤلؤی کے بارے میں بوجھا گیا تو انھوں نے فرمایا: کیا وہ مسلمان ہے؟ (الفعفاللعقبلی ار ۲۲۷ وسندہ جج)

حافظ بیثی نے کہا: اور وہ متر وک ہے۔ (مجمع الزوائد ۲۶۲۸)

ا مام محمد بن رافع النیسا بوری نے فر مایا حسن بن زیاد (نماز میں ) امام سے پہلے سرا تھا تا تھا اور امام ہے پہلے سجدہ کرتا تھا۔

(الفعفا للعقبلي ار٢٢٨،٢٢٤ وسنده صحيح ، اخبار القضاة لوكيع بن خلف ١٨٩٠ الحديث ١٢٠ صصح ، اخبار القضاة لوكيع بن خلف ١٨٩٠ الحديث ١٢١ والم شاء المسيح مجروف عند المجمهو رراوى كي بارے ميں غلام مصطفى صاحب في "آوال الاخيار في شاء المام حسن بن زياد' كھاہے۔ (ديكھياس ي تبويدس ١١٠)

معلوم ہوا کہنوری بریلوی صاحب عدل وانصاف سے ہزاروں میل دورضد ، تعصب اور عناد کی وادی میں سریٹ دوڑے جارہے ہیں اور رات کو دن ثابت کرنے کے لئے ہر حیلہ بروئے کارلارہے ہیں۔ مقَالاتْ <sup>©</sup>

# تلخيص نصب العماد في جرح الحين بن زياد

حسن بن زیاد اللؤلؤی (متوفی ۲۰۴ه) کے بارے میں محدثینِ کرام اورعلمائے عظام کی گواہیاں اور تحقیقات پیشِ خدمت ہیں:

ا: امام یکی بن معین رحمه الله نے فرمایا: "وحسن اللؤلؤي کداب "اورحسن (بن زیاد) اللولؤ ی کداب "اورحسن (بن زیاد) اللولؤ ی کذاب ہے۔ (تاریخ ابن معین ،روایة الدوری: ۲۵ کا، الجرح والتعدیل ۱۵۳۳، وسنده میح ، الکائل لابن عدی ۱۸۹۲ دوسرانخه ۱۸۹۳، الضعفاء للعقبی ۱۸۹۱، اخبار القشاق ۱۸۹۳، وسنده میح )
 ۲: امام واقطنی نے کہا: "کذاب کو فی متروك الحدیث "

(تارخ بغداد ۷۷۷ الاسنده محج)

m: يعقوب بن سفيان الفارى نے كها: "الحسن اللؤلؤي كذاب "

(المعرفة والتاريخ ٣١٤،٥٦ريخ بغداد ٢/٤١٥ وسنده صحح)

٣: المام نسائي نے كہا: 'و الحسن بن زياد اللؤلؤي كذاب خبيث ''

(الطبقات للنسائي آخركتاب الضعفاء ص٢٦٦، دوسرانسخ ص٠١٣)

۵: امام بیزید بن بارون رحمه الله سے حسن بن زیاد اللؤلؤی کے بارے میں بوچھا گیا کہ
آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انھول نے فرمایا: 'آق مسلم هو ؟ ''کیاوه
مسلمان ہے؟ (اضعفاء لعقلی ار ۲۲۷ وسندہ میح، دوسرانٹی ار ۲۲۲، تاریخ بغداد ۲۱۲۷ وسندہ میح، اخبار القضاۃ کمد بن خلف بن حیان وکیج ۱۸۹/۳ وسندہ میح)

۱۵ م جمد بن رافع النيسا بورى رحمه الله نے فرمایا: حسن بن زیاد اللؤلؤى امام سے پہلے سر
 اشاتا تھا اور امام سے پہلے سجدہ کرتا تھا۔ الخ (الضعفا المعقلی ار ۲۲۸،۲۲۷ وسندہ سجے ، دوسر انسخد ار ۲۲۷، ۲۲۷ وسندہ سجے ، اخبار القعنا ۱۸۹۶ وسندہ سجے )

ے: حسن بن علی الحلو انی رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے لؤلؤی کودیکھا، اس نے سجدے میں ایک لڑے کا بوسد لیا تفار (تاریخ بغداد سرا ۳۱۲ وسندہ سچے، یادر ہے کہ تاریخ بغداد میں کا تب

مقالات <sup>©</sup> مقالات الله على ال

کی غلطی سے حسن بن علی الحلو انی کے بجائے حسن بن زیاد الحلو نی حصب گیا ہے۔) . العلیٰ بن عبیدر حمد اللہ نے کہا: ''اتق اللؤ لؤی '' لؤ کؤی سے بچو۔

(الضعفالم للعقيلي ار ۲۲۷ وسنده صحح ، دوسرانسخه ۱۸۲۱ ، تاریخ بغداد ۲۲۷ ۳۱ وسنده صحح )

9: ابوحاتم الرازی نے کہا: 'ضعیف المحدیث، لیس بنقة و الامأمون ''وه صدیث میں ضعیف تھا، ثقد اور قابلِ اعتاز بیس تھا۔ (الجرح دالتعدیل ۱۵/۳ الحدیث ۱۳۸۳ (۲۸۰۲) میں ضعیف تھا، ثقد اور قابلِ اعتاز بیس تھا۔ (الجرح دالتعدیل ۱۵/۱ الحدیث (بن الجراح) کے پاس ان اسحاق بن اسماعیل الطالقانی ( ثقه عندالجمہور) نے کہا: ہم وکیج (بن الجراح) کے پاس سے کہا گیا۔ بشک اس سال بارش نہیں ہورہ ہی، قط ہے۔ تو انھوں نے فرمایا: قحط کیوں نہ ہو؟ حسن الملولؤ ی اور جماد بن البی صنیف، جو قاضی سنے بیٹھے ہیں۔ (اضعفا بلعقبی ار ۲۲۸ دسدہ سجی) من میں المحدیث (عدد ۱۹ س ۲۳۷) میں غلط چھپ گیا تھا۔ شعبیہ: اس عبارت کارجمہ ما ہنا مدالحدیث (عدد ۱۹ س ۲۳۷) میں غلط چھپ گیا تھا۔ ان جوز جانی نے کہا: اسد بن عمرو بحمد بن الحن اور الولؤ ی سے اللہ فارغ ہو چکا ہے۔

(احوال الرجال ص٧٤،١٤٥ قم:٩٩\_٩٩)

لینی اللہ نے ہمیں اُن سے نجات دے دی ہے یا یہ کہوہ اللہ کی عدالت میں جاضر ہو کراپنے اپنے مقامات پر پہنچ چکے ہیں۔واللہ اعلم

11: عقیلی نے حسن بن زیاد کو کتاب الضعفاء میں ذکر کر کے جروح نقل کیں اور کسی متم کا دفاع نہیں کیا۔

۱۳: ابن الجوزى نے اسے كتاب الضعفاء والمتر وكين (۱۷۲ ت ۸۲۱ ) ميں ذكر كيا۔

۱۳: این عدی نے کہا: اور وضعیف ہے۔ الخ (الکال ۲۳۲/۲)

ابن شاہین نے اسے تاریخ اساء الضعفاء والکذابین (ص اعترجمہ: ۱۱۸) میں ذکر کیا.

۲۱: حافظ سمعانی نے کہا: لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے اور وہ صدیث میں چھے چیز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ (الانساب ۱۳۷۵)

ے: ابن اشیر نے کہا: اور وہ روایت میں سخت ضعیف ہے، کئی (علاء) نے اسے کذاب کہا ہے۔ اور وہ بڑا فقیہ تھا۔ (غلیة النہابی فی طبقات القراء ارساست ۹۷۵)

مقالات<sup>®</sup>

11: حافظ بیشی نے کہا: اوروہ متروک ہے۔ (مجع الزوائد ۲۲۲۲)

اد حافظ ذہبی نے کہا: اس کے ضعف کی وجہ سے انھوں (محدثین) نے کتب ستہ میں اُس

ے روایت نبیس لی اور وہ فقہ میں سر دارتھا۔ (العمر فی خبر من غمر ارم ۲۷ ونیات۲۰۴ھ)

ذہبی نے اے د یوان الضعفاء (ار۱۸۵ ات۹۰۵) میں بھی ذکر کیا ہے۔

٢٠: زيلعي حفى نے حسن بن زياد كے بارے يس كھا: 'و نقل عن آخرين أنهم رموه

بحبّ الشباب وله حكايات تدل على ذلك "كيرانهون (ابن عدى) في دوسرون

مے قال کیا کہ بیار کوں سے عبت کرتا تھا اور اُس کے قصے اِس پر دلالت کرتے ہیں۔

(نصب الرابيار٥٣)

جم غفیراورجمہورمحدثین کی اس جرح کے مقابلے میں درج ذیل توثیق مردی ہے:

ا: مسلمة بن قاسم في است ثقة كهار

عرض ہے کہ مسلمہ فد کور بذات ِخود ضعیف ومشبہ تھا۔ دیکھتے میزان الاعتدال (۱۱۲/۳) اور لسان المیز ان (۲ ر۳۵)

۲: حاکم نے اس سے المتدرک میں روایت لی ہے۔

عرض ہے کہ جھے حسن بن زیاداللؤلؤی کی کوئی روایت المت درک میں تھیج کے ساتھ نہیں ملی اور حاکم کامتدرک میں صرف روایت لینا حاکم کے نز دیک بھی راوی کی توثیق نہیں ہے۔ نیز دیکھے المستدرک (۵۸۹/۳۲)

m: ابوعوانه نے المستخرج (اروح۱۲) میں اُس سے روایت لی۔

عرض ہے کہاس روایت میں لؤلؤی کی صراحت نہیں اور اگر صراحت ہوتی بھی تو جمہور کی جرح کے مقابلے میں مردود ہے۔

نيزد كيهيئه ميزان الاعتدال ( ٢ م ٢٩٩٩ ، لسان الميز ان ٣٣٨/٣ ترجمة عبدالله بن محمد البلوي )

۳: اگر کوئی کے کہ ابن حبان نے اسے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہلؤ کؤ کی کی صراحت کے ساتھ کتاب الثقات میں ہمیں اس کا ذکر ٹہیں ملا اور دوسرے میہ کہ

اگرابن حبان سے بیتوشق ثابت بھی ہوتی تو جمہور کی جرح کے مقابلے میں مردود تھی۔ ۵: اگر کوئی کہے کہ بیچی بن آ دم نے کہا: میں نے حسن بن زیاد سے زیادہ کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ (اخبارابی صنیف واصحابلہ صمیری سی ۱۳۱)

محمر بن الحن الشيباني كے بارے ميں راقم الحروف كارسالة ' تائيدِر بانی اور ابن فرقد شيبانی '' پڑھ ليں ۔ و ما علينا إلا البلاغ (٢٩/رمضان ١٣٢٩ه بمطابق ٣٠/ستمبر ٢٠٠٨)

# تائيدر بانى اورابن ِفرقد شيبانى

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على دسوله الأمين، أما بعد: محربن الحن بن فرقد الشبياني اورمحد ثين كرام:

فقر خنی کے مشہورامام اورامام ابوصنیف کے شاگر دا بوعبداللہ محد بن الحسن بن فرقد الشیبانی الفقید (متونی ۱۸۹ه ) کے بارے میں محدثین کرام کی گواہیاں اور تحقیق پیش خدمت ہے:

۱۱ م ابوز کریا یخی بن معین بن عون البغد ادی رحمه الله (متوفی ۲۳۳ه هه) نے فرمایا:

"جهمی کلیاب "الین محرین الحسن محری گذاب ہے۔ (کتاب الفعظ المعظی ۱۹۸۳ دسنده محم،

المان المي ال ١٩٦٥ ورر الواحم ١٩٠١ وعدود "المياس الدوري" والدوري تدييم في ورفا المرح )

الم يخي بن معين ساس جرح كوعباس بن مجد المهر ى (متونى ٢٠٠١ه م) في بيان كيا عبد عباس بن مجد بن عباس المهر ى المهر المهور المؤوارى الوافق سابو بكراحد بن مجد بن عبد الله بن مدقد الحافظ ، ألحن بن رهيق ، امام طرانى ، الوعلى الحن بن على المطرز ، الوسعيد بن المام المرانى ، الموعلى الحن بن على المطرز ، الوسعيد بن المعلم المام المورد ، الوسعيد بن المعلم المعل

يونس المصر ى اورحسين بن محد بن سالم وغير جم نے روايتيں بيان كى ميں عباس ندكور كے تا شاگر دابوسعيد بن يونس المصر ى نے (تاریخ مصر/ اخبار مصرور جالها يس) كہا:

الما رأیت احدًا قط اثبت منه "میں نے اس سے زیادہ شبت ( ثقر ) کوئی نہیں و یکھا۔
(سراملام النیل ۱۳۱۸ میں ۱۳۰۰)

عافظ ذہبی نے کہا: 'الحافظ المجوّد الناقد '' (النيا ١٢٩/١٣) عافظ بیٹی نے 'وبقیة رجاله ثقات '' کهرانھیں ثقد کہا۔ د کھتے مجمع الزوائد (۱۲/۷) اور المعجم الكبيرللطبر انی (١٢/١٥ اح ١٢٢٣٧)

عباس بين محمد البصر ي كي متابعت محمد بن احمد الاصفري (؟/الجرومين لا بن حبان٢٧٦)محمد بن

الرث <sup>©</sup> الرث <sup>©</sup> الرث <sup>©</sup> المنط <sup>©</sup>

سعد العوفى (ضعیف والسندالیضعیف/تاریخ بغداد۲/۱۰۱۰ الکائل لابن عدی۲ ر۲۱۸۳، دوسر انسخه ۷۵/۳۵) نصر بن محمد البغد ادى (تاریخ بغداد ۳۲ رسم ۱۳۹۰ وصوابه صفر کمانی التنکیل ارد ۲۹۹ فالسند صحیح)

ر اور دارقطنی (لم یدرک الامام یجیٰ بن معین/سوالات البرقانی: ۴۶۸، تاریخ بغداد۱۸۱٫۲ وسنده سیح ) نے کر رکھی ہے کیکن صبیح سند کے بعدان متابعات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

عباس بن محمد البصر ى سے ميے جرح الو بكر احمد بن محمد بن صدقه البغد ادى نے روایت كى ہے۔ ابن صدقہ كے شاگر دامام الوالحسين بن المنادى نے اپنى كتاب افواج القراء ميں فرمايا:

"كان من الحدق والضبط على نهاية ترضي بين أهل الحديث كأبى القاسم ابن المجبلي و نظر الله "وه انتها لى زياده ما بر بوشيار اورضا بط ( تقد ) تقى الل حديث مثلاً ابوالقاسم (اسحاق بن ابراجيم ) ابن الجبلي (ترجمته في تاريخ بغداد ٢٧٨/١ والسير ٣٨٣/١٣) وغيره أن سے نهايت راضي تقے۔ (تارخ بغداد ٢٣٩٥)

الم ابواتين الاصباني في أصير الحافظ "كها الم ابن السنادي وغيره في أن كي نما ذجنازه يرهى الم دارتطني في فرمايا "فقة ثقة "

(سوالات الحاكم للدارقطني: ٣٨ ، تاريخ وشق لا بن عساكر ٢٥٢٥٥ وسنده صحيح)

حافظ ذہی نے فرمایا: 'الإمام الحافظ المتقن الفقیه ''(النیل ۱۳/۱۳) اور فرمایا: 'و کسان موصوفاً بالإتقان والتثبت ''اوروه مقن اور تقدیمیت ہونے کے ساتھ موصوف شے۔ (ایسًا ۱۳۱۲)

ابن عساكر في كها: "الحافظ البغدادي" (تاريخ وشق ١٦٥١٥)

خطیب بغدادی نے کہا:''و کان ثقة'' (تاریخ دشق لابن عسا کر ۱۳۵۶ وسنده میج)

معلوم ہوا کہ ابن صدقہ الحافظ کے تقد ہونے پر اجماع ہے۔

فائدہ: جرح یا تعدیل کرنے والے امام کے لئے راوی کامعاصر ہوناضروری نہیں ہے بلکہ زمانۂ تدوین صدیث میں، بعد والے دور کے ثقہ وصدوق اماموں کی جرح و تعدیل بھی مقبول ہے بشرطیکہ جمہور ائمہ ومحدثین کے خلاف نہ ہو۔ اگر جرح یا تعدیل پر اتفاق ہو،

مقَالاتْ<sup>®</sup>

اختلاف نه ہوتو وہ قطعی اور تینی طور پر مقبول ہوتی ہے اوراگر اختلاف ہوتو تعارض اور عدم م تطبیق کی حالت میں ہمیشہ جمہور محدثین (اورائمہ متقدمین کو متاخرین پر) ترجیح حاصل ہے۔ خلاصة التحقیق: جرح نہ کورامام بجی بن معین سے باسند سیحے ثابت ہے۔ تنمیمیہ: فرقہ جمید ایک گراہ فرقہ ہے جواہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ امام ابن معین نے مزید فرمایا: 'لیس بشئی''محمر بن الحسٰ بچھ چیز نہیں ہے۔

( تاریخ این معین ،روایة الدوری: ۱۷۷۰ الجرح والتعدیل ۷۲۷۷ وسنده صحح )

۲ تاری این معین کے اس ننخ کے رادی ابوالفضل عباس بن محمد الدوری تقد حافظ ہیں۔
 د کیھئے الکاشف للذہبی (۱۷۲۴ ت۲۹۳۳)

ان کے ثقہ ہونے پراجماع ہے۔عباس الدوری سے روایت بذکورہ امام ابوالعباس محمد بن یعقد ب بن یوسف الاصم ( رادی التاریخ عنه / ثقه ) امام ابومحمد عبد الرحمٰن بن ابی حاتم الرازی ( الجرح والتعدیل عرح۲۸ ) اور ابن حماود ولا بی حنی ( الکامل لا بن عدی ۲۸ سر۲۸۳، دوسرانسخه علی الراجح ) نے کردکھی ہے۔

معلوم ہوا کہ عباس الدوری کی نقل کردہ یہ جرح امام یجیٰ بن معین رحمہ اللہ سے باسند سیح ثابت ہے۔

فا کدہ: امام کیچیٰ بن معین جس راوی کولیس بیشنی کہتے ہیں ،اس جرح کی تین حالتیں ہیں: ا: جمہور محدثین نے اس راوی کی توثیق وتعریف کرر کھی ہے۔

يهال امام ابن معين كى جرح جمهور كے مقابلے ميں مردود ہے۔

۲: رادی قلیل الحدیث ہے۔ یہاں اس جرح کا مطلب بیلیا جائے گا کہ اس رادی کی حدیثیں بہت تھوڑی ہیں۔ حافظ ابن القطان الفاسی المغر بی اور حافظ ابن حجر (ہدی الساری ص ۲۲ ترجمة عبدالعزیز بن الحقار) کا کلام اس پر محمول ہے۔ اب بیر رادی ثقہ ہے یا ضعیف؟ اس کے بارے میں جمہور محدثین کی تحقیق کوڑ جے دی جائے گی۔

سا: جمہور محدثین نے اس رادی پر جرح کرر کھی ہے۔ یہاں امام ابن معین کی جرح مقبول

مقالات<sup>©</sup>

ہے اور قرائن دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ پہال عام جرح مرادمے باشدید جرح ہے۔ عبدالحي لكصنوي وغيره بعض الناس كايه برو ببيَّندُ اكرنا كه امام ابن معين كى جرح " 'ليـس بشي '' مطلقاً اس رجحول ہے كرراوى كى حديثيں بہت تھوڑى ہيں، كئى وجدسے مردود ہے۔مثلاً: ا۔ جمہور محدثین کے نزدیک ایک ضعیف راوی شرحبیل بن سعد اطمی الانصاری کے بارے میں امام یحیٰ بن معین نے فرمایا: 'لیسس بشکی، هو ضعیف ' وه پچھیں، وه ضعیف ہے۔ (تاریخ ابن معین روایة الدوری: ۱۹۲۱ الجرح والتعدیل ۱۹۲۳ وسنده مجع) معلوم ہوا کہ امام ابن معین لیس بشی سے ضعیف مراد لیتے تھے۔ ۲۔ اسحاق بن اورلیں البصری کے بارے میں امام یجی بن معین نے فرمایا: "ليس بشى يضع الأحاديث "وه كه چزيين، وه صديثين كورتاتها-( تاريخ اين معين برواية الدوري: ٣٢١٣، الضعفا ولعقبلي ارا ١٠ ا، الكامل لا بن عدى ارسيسه، دوسر أنسخه ار١٣٨٠) سے حسین (بن عبداللہ) بن خمیرہ کے بارے میں امام ابن معین نے کواہی دی: "كذاب ليس هو بشى "وهجمواليه،وه كه چرجيس بيد (تاريخ اين مين مرولية الدورى: ٨٠ المالكال لا بن عدى ١٤/١ عندور الواسر ٢٢٦ إلقظ: "كذاب ليس حديقه بشي ") س عبدالفتاح ابوغده الكوثري (حنفي تقليدي) في كتاب الرفع والكميل كے حاشي (ص٢١٣ ٢٢٠١) من مي (٣٠) مثاليس پيش كر كيد ابت كيا ب كدام ابن معين كاقول: لیس بشی (عام طور) پر راوی کی تضعیف ہوتی ہے۔

. (بحواله فجم علوم الحديث النوى لعبدالرحن بن ابراجيم أنميس ص ١٨٨)

ابوغدہ الکورْ ی کا ایک حوالہ آگے آرہا ہے۔ ان شاء اللہ مدیث نہ کسی جائے۔ (الکامل لا بن مدیث نہ کسی جائے۔ (الکامل لا بن عدی اسر ۲۱۸۳) جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ ان شاء اللہ

معلوم ہوا کہ امام ابن معین کے نزویک لیس بشی (عام طور پر) شدید جرح ہے۔ اور امام ابن معین نے مزید فرمایا ''لیس بشی و لا تکتب حدیثه'' محر بن الحن کی چربخبیں ہے اور تم اس کی حدیث نہ کھو۔ (تاریخ بغداد ۱۸۰۱۸۱۱۸۱۰ وسنده حن)

محر بن الحسن کی چربخبیں ہے اس جرح کو ابوجعفر احمد بن سعد (بن الحکم) بن الی مریم المصر کی المصر کی فروایت کیا ہے۔ اُن کے بارے میں حافظ نہ کے روایت کیا ہے۔ اُن کے بارے میں حافظ ذہبی نے کہا: 'الإمام المحافظ ''

عافظ ابن تجرالعتقلانی نے کہا: 'صدوق ' سچا ہے۔ (تقریب المجذیب ۲۳۱)
تحریرتقریب المتہذیب میں ہے: ' بیل ثقة ' بکر تقد ہے۔ (۱۷۲۱)
شیمیہ: اجمد بن سعد بن الی مریم کے بجائے تاریخ بغداد میں غلطی ہے اجمد بن سعید بن الی مریم جھیپ گیا ہے جس کی اصلاح ہم نے کتب رجال ہے کردی ہے۔
ابن الی مریم ہے اس جرح کے رادی علی بن احمد بن سلیمان المصر کی المعروف: علان کے بارے میں ابن یوس المصر کی نے کہا: ' و گان ثقة ... إلغ '' (سراعلام المعلم ہماں المعمد ک المعدل '' (المعمل میں المعمد ک المعدل '' (المعمل میں نے کہا: ' الإهمام المعمد ک المعدل '' (المعمل میں نے کہا: '' الإهمام المعمد ک المعدل '' (المعمل میں نے کہا: '' عدن علی بن أحمد بن سلیمان: علان جارنا '' معدل بن سلیمان: علان جارنا '' معدل بن سلیمان: علان جارنا '' معدلین علان جارنا '' معدلین کے حدیث بیان کی۔

(شرح مشكل الآثار لمع جديد اراس حااسا)

لہذا جہور کی توثیق کے بعد اُن کے اخلاق میں تندخوئی اور بد مزاجی ( زعارہ ) کا روایت صدیث پرکوئی اثر نہیں ہے۔

أعلى بن احمد مع من المظفر الحافظ المزاز في بيان كيا بخصي تثنيقي ادر محمد بن الى الفوار س ف تقد مامون ، خطيب في حافظ فيم (سمجعد ار) صادق مكثر ادر ذهبي في "الحدافظ الإمام النقة "قرار ديا ب - (تاريخ بنداد ۲۲۳،۲۲۳، تذكرة المحاط ۲۸۰،۹۲۳)

امام دار قطنی اُن کا بہت زیادہ احر ام کرتے تھے۔ (۱ری بغداد ۱۳/۳ دسندہ صح) جہور کی توثیق کے بعد اُن پر ابوالولید الباجی کی جرح''فید تشیع ظاهر ''مردود ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله نے اس جرح کے مردود ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھئے لسان المیز ان (۳۸۳/۵، دوسرانسخد ۲۸۳/۹)

محمد بن المنظفر الحافظ کے شاگر دابوالحن احمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ الانماطی المعروف باللا عب کے بارے میں خطیب نے کہا: میں نے اُن سے لکھا ہے اور اُن کا ساع صحیح تھا،اور مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رافضی تھا۔ (تاریخ بنداہ ۲۳۸،۲۳۸،۲۳۸)

رانضی والی جرح اس وجہ سے مردود ہے کہ اس کے بتانے والے کانام معلوم نہیں اور خطیب نے

"ان کا ساع سے تھا" کہہ کر اس جرح کوروکر دیا ہے۔ بیٹسن روایت امام عباس الدوری کی

سے حروایت کا بہترین شاہد ہے اور بیاس کی دلیل ہے کہ یہاں لیس بشی شدید جرح ہوتی
فائدہ: امام ابن معین عام طور پرجس راوی کولیسس بشی کہتے ہیں تو وہ شدید جرح ہوتی
ہے۔ویکھے حاشیہ عبدالفتاح الی غدۃ الحقی علیٰ اعلاء اسنن (۲۲۲۳۲۹)

🛠 تنبیه: اگرکوئی په که که امام کی بن معین رحمه الله متشد و متعنب تضوّ اس کا جواب په ہے کہ جارح کی جرح کی دوحالتیں ہوتی ہیں:

ا: جمہور کے خلاف ہو۔

الی حالت میں جرح مردود ہوتی ہے جا ہام این معین کی جرح ہویا کسی دوسرے امام کی۔ ۲: جمہور کے خلاف نہ ہو۔

ایی حالت میں جرح مقبول ہوتی ہے جاہے متشد دومتعت کی جرح ہو یا معتدل ومنصف کی۔ چونکہ شیبانی مذکور کے بارے میں امام این معین کی جرح جمہور کے خلاف نہیں بلکہ جمہور کے مطابق وموافق ہے لہذا یہاں مقبول ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ امام ابن معین نے صحیح بخاری کے رادیوں مثلاً امام احمد بن صالح المصحر کی ہے۔ دہاں آپ کیوں نہیں مانے ؟ المصر کی افغیر ہما پر بھی جرح کی ہے۔ دہاں آپ کیوں نہیں مانے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام احمد بن صالح اور احمد بن عیسیٰ وغیر ہما پر جرح چونکہ جمہور کے خلاف ہے البذام دود ہے۔

مقالات 2

اگر کوئی کہے کہ امام ابن معین کی جرح خوداُن کی تعدیل سے معارض ہے کیونکہ اُنھوں نے محمد بن الحن الشیبانی سے اس کی کتاب الجامع الصغیر کھی تھی۔

اس کاجواب ہے کہ کس سے کتاب یا روایات لکھنا اور چیز ہے اور آگے وہ کتاب یا روایات بیان کرنا اور چیز ہے۔ امام ابوحاتم الرازی نے فرمایا: ''إذا کتبت فقمش و إذا حدّثت ففتش ''جب تو لکھتو ہرا یک ہے لکھا ور جب روایت کر بے تو تفتیش (وحقیت) کر ۔ (الجامح لاظات الراوی و آواب المام للخلیب ۲۲۰٬۳۲۲ م ۱۲۷۰، وسنده حسن لذات

حافظ ابن مجرعسقلانی لکھتے ہیں کھلیلی نے الارشاد ( کتاب ) میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یجی بن معین ایک راوی ابان ( بن ابی عیاش/ سخت مجروح ومتروک ) کانسخد کھے رہے تھے..والخ ملخصاً (تہذیب احذیب ارا ۱۰ امتر عمة ابان بن الی عیاش)

کھتا اور چیز ہے اور روایت کرنا اور چیز ہے۔ امام ابن معین سے الجامع الصغیریا کسی روایت کا محمد بن الحسن ندکور سے روایت کرنا باسند سجے وجسن طابت نہیں ہے للبذا یہاں مطلق طور پر کتاب کھنے کو تعدیل بناویتا غلط ہے جبکہ مقابلے میں صرت اور واضح جرح ثابت ہے۔

﴿ امام ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشبیا فی البغد ادی رحمہ الله (متوفی ۲۲۱ھ) نے محمد بن الحدن کے بارے میں فرمایا: 'کیس بشنی و لا یکتب حدیثه

وہ کچھ چیز نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ (الکال لابن عدی ۲۱۸۳۸،وسندہ میج) ﴿ اس جرح کے راوی احمد بن سعد بن الی مریم المصر کی تقد صدوق ہیں جیسا کہ جرح

نمبرائے تحت گزر چکا ہے اور علی بن احمد بن سلیمان المصری تقدیقے کما تقدم (تحت جرح: ۱)

اس شدید جرح کے مقابلے میں امام احمد سے شیبانی ندکور کی توثیق ٹابت نہیں ہے بلکہ ان کی ویگر جروح کے ساتھ ریجی ٹابت شدہ حقیقت ہے کہ انھوں نے اپنی بڑی کتاب منداحمہ میں محمد بن الحن الشیبانی سے ایک روایت بھی نہیں لی۔

اگر کوئی کے کہ ۱۵۷ ھیں پیدا ہونے والے سلیمان بن عبدالقوی بن عبدالكريم الطّوفی الصرصری البغدادی الحسنبلی (متونی ۲۱۷ھ) نے کہا: امام احمد سے آخری بات بیہ مقالات <sup>®</sup>

ٹابت ہے کہ وہ اس کے بارے میں حسن ظن کے قائل ہو گئے تھے اور تعریف کرتے تھے۔ اسے ہمارے ساتھیوں میں سے ابوالور دنے کتاب اصول الدین میں ذکر کیا ہے۔

(مخضرالروصة في اصول الحنابلة بحواله حافية الضعفاء الكبير للعقبلي ار ٢٣)

عرض ہے کہ ابوالور دکون ہے؟ اس کا کوئی اتا پتائمیں ہے لہذا یہ بے سند دعوی رجوع ور ہے۔

اگر کوئی کیے کہ امام احد بن حنبل رحمہ اللہ نے باریک مسائل محمد بن الحسن کی کتابوں سے لئے ہیں \_ بحوالہ تاریخ بغداد (۲۷۲)

عرض ہے کہاں روایت کا ایک راوی ابو بکر محمد بن بشر بن موی بن مروان القراطیسی عرض ہے کہاں روایت کا ایک راوی ابو بر محمد بن بشر بن مصل کر (۱۵۰/۵۱) میں بغیر کی جرح وقعد بل کے ہے البذا یہ راوی مجبول الحال ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اس سے تقدراوی روایت کرتے ہیں اور سخاوی نے کہا: واقطنی نے فر مایا: جس راوی سے دو ثقدراوی روایت کریں تو اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے اور عدالت ٹابت ہوجاتی ہے۔ بحوالہ فتح المغیث

عرض ہے کہ سخاوی کی بیقل تین وجہ سے مردود ہے۔

۲: ایک رادی باب بن عمیر جس کے دوثقہ شاگرد (امام اوزای اور یجیٰ بن افی کثیر) تھے، اُس کے بارے بیں امام دارقطنی نے فرمایا:''مجھول''

(الضعفاء والمتر وكون للداقطني ص١٦٣ تـ ١٣٥)

۳: ایک رادی خشف بن مالک کے ذکر کے وقت امام دار تطنی نے فرمایا: جس سے دو راوی بیان کریں، اُس سے جہالت (مجہول ہونے) کا نام اُٹھ جاتا ہے... اُلخ د کیکھئے سنن الدار قطنی (۳٫۳ مارح ۱۲ ۳۳۳۳)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

یہاں امام دار قطنی نے عدالت کا ذکر نہیں کیا۔ رہا جہالت مرتفع ہونے کا سئلہ تو اس سے مرادیہ ہے کہ وہ راوی مجہول العین نہیں رہتا اور بیالحدہ بات ہے کہ اگر توثیق نہ ہوتو وہ مجہول الحال رہتا ہے۔ جہالت عین اور جہالت ِ حال میں فرق کرنا چاہئے جیسا کہ محدثین کرام کامؤقف و نے ہے۔

معلوم ہوا کہ مجبول الحال قراطیسی کی امام احمہ سے روایت ثابت نہیں ہے۔

فائدہ: اگرکوئی محدث یا امام کسی راوی سے روایت ترک کرنے کا علان کرے یا ترک کر وے اور اُس سے اُس خاص راوی کی توثیق ثابت نہ ہوتو یہ بات اس محدث یا امام کی طرف سے راوی پر جرح ہوتی ہے الایہ کہ کوئی قرینۂ صارفہ کسی خاص راوی کی تخصیص کرد ہے گئی نادر ہے کہ اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ ایک محدث یا امام کسی راوی سے روایت ترک کرد ہے تو وہ راوی متروک بن جاتا ہے۔ بلکہ یہاں بھی جمہور محدثین کو ویکھا جائے گا کہ اُن کی کیا محقیق ہے؟ اگر وہ راوی کی توثیق کرتے ہیں تو اس کا روایت نہ کرنا مرجوح ہو کر مردود ہو جائے گا اور اگر جمہور جرح کرتے ہیں تو اس کا روایت نہ کرنا مرجوح ہو کر مردود ہو جائے گا اور اگر جمہور جرح کرتے ہیں تو ہو ہو ارمین میں اسے بھی شامل کیا جائے گا۔

اورامام احمد نے فرمایا: ''لا أدوي عنه شيئاً ''مين اس سے كوئى چيز روايت نہيں كرتا۔ س

( كتاب العلل ومعرفة الرجال ٢٥٨/ ١٥٦٠ ت ١٨٦١، الجرح والتعديل ٢٢٧٥ وسنده مجع )

☆ جمہور محدثین کی جرح کے ساتھ ساتھ امام احمد کا بیا اعلان کرنا کہ میں اس سے روایت نہیں کرتا ، اُن کی طرف سے شیبانی ندکور پر جرح ہے۔

امام احمد رحمه الله نے مزید فرمایا: 'محان یذهب مذهب جهم ''محمه بن الحن کا فر بہ جمم (ایک بہت بڑے گمراہ) کا فد بہ جما۔ (تاریخ بنداد ۱۷۹۱، دسنده حن)

ہے۔ اگر جمہور حدثین نے کسی رادی پر جرح کرر کھی ہے تو اس کا جمی ، رافضی ، ناصبی ، قدری اور شیعہ دفیرہ ہونام مفر ہے اور اگر جمہور حدثین نے اس کی توثیق کرر کھی ہے تو پھر رادی پر جمی ، رافضی ، ناصبی ، قدری اور شیعہ و غیرہ کی جرح مردود ہے لہٰذا موثق عندالجمہو ررادی کی حدیث صبحے ماحسن ہوتی ہے۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

صحیحین کےاصول کے راوی چونکہ جمہورمحد ثین کے نز دیک ثقہ دصد دق ہیں لہذا اُن پر بدعت وغیرہ کی جرحیں مرد دد ہیں۔

امام احمد نے فرمایا: '' فأما ... و محمد بن الحسن فكانا مخالفين للأثو و هاذان لهما دأي سوء ''رہے...اور محمد بن الحسن تو دونوں (حدیث و) آثار كے خالف تصاور ان دونوں كى رائے بُرك ہے۔ (تارخ بندادام ۱۹۷۹، وسنده محج) لهما داری کہارادی صنبل بن اسحاق بن صنبل ثقة شبت تھے۔

(تاریخ بغداد ۸ر ۱۸۷ ت ۳۸۸ )

مافظ ذبي نے كہا: 'الإمام الحافظ المحدّث الصدوق المصنّف ... ''
(النباء ١١٦٣)

حنبل کے شاگر دعبداللہ بن اسحاق المدائن ثقه تھے۔ (تاریخ بغدادہ ۱۳۰۸ تـ ۵۰۲۵) مدائن کے شاگر داسحاق بن محمد بن اسحاق النعالی صدوق ، ثقته مامون تھے۔

( تاریخ بغداد ۲ را۴۰ ت ۳۴۵۷)

العالى كثارً دامام برقائى "الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت ، شيخ الفقهاء والمحدثين ... صاحب التصانيف "شهد كيه سيراعلام اللبلاء (١١٣/١٧) "وكان ثقة ورعًا متقنًا متثبتًا فهمًا إلخ " (تارئ بغداد ١٣٨٧ سـ ٢٢٣٧)

معلوم ہوا کہ یسند صحیح ہے۔ اس روایت میں 'مخالفین للافو '' کی آشرے کرتے ہوئے حافظ ذہبی لکھتے ہیں ''یعنی یخالف الاحادیث و با خذ بعموم القرآن '' لینی محد بن الحن احادیث کی مخالف کرتے تھا اور عموم قرآن لیتے تھے۔

(تاریخ الاسلام جعاص ۲۱۱)

معلوم ہوا کہ یہاں الاثو کی تشریح میں آ خاراوراحادیث دونوں شامل ہیں۔

مقَالاتْ <sup>©</sup> \_\_\_\_\_

(تاریخ بغداد۲ر۱۸۱، وسنده صحیح)

ام ابوحفص عمروبن على بن بحربن كنيز البابلى البصرى الصير فى الفلاس الحافظ سيحيين و سنن اربعه كرادى اور تقدحافظ بيسد و كيهيئ تقريب التبذيب (۸۰۵) حافظ ذبى نے كہا: 'المحافظ الإمام المعجود الناقد '' (البلاءاار ۵۰۸) الفلاس كي شاگر وابوالعباس بهل بن احمد الواسطى ثقة بيس (تاريخ بنداده ۱۹۱۹ تاسيم) ضياء المقدى نے أن سے المختارة ميں روايت لى بهد (۲۸۸۲ ت ۲۵۷) فيا الواسطى أن سے المختارة ميں روايت لى بهد اور ابوعلى النيسا بورى (المستدرك اردااح ۲۹۳) وغيره نے ان سے روايت بيان كى بيس الواسطى كے شاگر دعثان بن احمد بن السماك الدقاق ثقة تھے۔ (المؤتلف والمختلف الواسطى كے شاگر دعثان بن احمد بن السماك الدقاق ثقة تھے۔ (المؤتلف والمختلف القطان الدقاق بن بن الفضل القطان الدوال

(المعتدرك ارومه حهر٧٧)

جمہوری اس توشق کے بعد حافظ ذہبی کی آن پر جرح مردود ہے۔ د کیسے اسان المیر آن (۱۳۱۳، دوسر انسخه ۹۸۹) خود حافظ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں اُن کی ایک حدیث کوسیح کہا۔ (۳۳۳۲۳۲۳) اور فرمایا: "الشیخ الإمام المکشر الصادق مسند العراق " (الدیل ۱۵۱۲۳۳) الدقاق کے شاگر دمجمہ بن الحسین بن الفضل القطان تقدیس۔

وغير جم نے انھيں تقد كہا۔ حاكم نيثا يورى نے كہا: 'الثقة المأمون ''

( تاریخ بغداد تا ۱۳۹۷ مانستظم ۸ دم رایم دوم انسته ۱۲۹۵ مشفردات الذب سر ۲۰۲۳ م

معلوم ہوا کہ بیسند بالکل صحیح ہے۔

ابواسحاق ابرائيم بن يعقوب الجوز جانى (متوفى ٢٥٩هـ) نه ايخصوص لهج يل كها: "أسد بن عمرو و محمد بن المحسن واللؤلؤي قد فرغ الله منهم ."
اسد بن عمرو ، جمد بن الحسن بن زياد) اللؤلؤك سي الله فارغ بو چكا ب(احوال الرحال ٢٥٠٥ عـ ١٩٥٠ عـ ١٩٥٠ عـ ١٩٥٠ عـ ١٩٥٠ عـ ١٩٥٠ عـ ١٩٥٠ عـ ١٩٥٠)

مقالات <sup>©</sup>

ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق الجوز جانی کے بارے میں حافظ ابن مجرنے فرمایا:

" ثقة حافظ رمى بالنصب " (تقريب التهذيب:٣٢٣)

جرح نمبر استحت عض کردیا گیاہے کہ جمہور کے نزدیک تقدوصدوق راوی پرنامبی وغیرہ کی جرح مردود ہوتی ہے۔

هافظ ذہبی نے کہا: 'الحافظ صاحب الجوح والتعدیل '' (تاریخُ الاسلام ۱۹۲۹) نیز و کھنے تذکر ة الحفاظ (۲۲ م ۵۲۹ ت ۵۲۸)

''الله فارغ ہو چکا ہے''یہ جوز جانی کی جرح کا ایک خاص انداز ہے۔گویاوہ سورۃ الرحمٰن کی آیت نمبر :۳۱ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔واللہ اعلم

اس کا پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان سے نجات دے دی ہے۔ د کھتے ماہنا مدالحدیث: ۲اص ۳۹

امام ابوزر عبیدالله بن عبدالکریم الرازی رحمه الله (متوفی ۲۲۳ هـ) نے فرمایا:
 "و کان محمد بن الحسن جهمیًا "اور محمد بن الحن جمی تھا۔

(كتاب الضعفاء ص ٥٥، تاريخ بغداد ١٧٩ ١١، وسنده ميح

۲۵ امام ابوزرعالرازی سے اس جرح کے راوی ابوعثان سعید بن عمرو بن عمار الازدی البرزی کے بارے میں حافظ دہی نے کہا: "الإمام السحافظ ... رحال جوّال مصنف" (الدبا ۱۲۰۱۶)

اورفرمايا: "الحافظ الناقل " (تذكرة التفاظ ١٣٣٨ عت ٢٥١)

ابویعلی الخلیلی نے کہا: 'عالم بھذا الشان متفق علیه تلمذ علی أبی زرعة ... وله تصانیف مرضیة عند العلماء ''ال فن کے عالم ہیں، آپ پراتفاق ہے، آپ ابوزرعہ کے شاگرد تھے...اور آپ کی کا ہیں علماء کے زویک پندیدہ ہیں۔(الارشاد ۲۸۲۸۲۷)

سعيد بن عروالبرذى سے اسے ابوعبداللہ احمد بن طاہر بن النجم الميانجى نے بيان كيا ہے۔ ان كيا ہے

مقَالاتْ<sup>©</sup>

(تذكرة الخفاظ ١٦٠١٣ = ٨٨٥)

اورفر مايا: "الإمام الحافظ المجود" (الالاء١١١/١١)

مِيا نجى سے اسے ابوالحسين يعقوب بن موى الاردبيلى نے بيان كيا ہے جو كر ثقد تھے۔

و کیھئے تاریخ بغداد (۱۴مر ۲۹۵ ت ۲۹۵)

ارد بیلی سے امام برقانی نے بیروایت بیان کی ہے جو کہ تقدمتقن امام تھے جیسا کہ جرح نمبر ۲ کے تحت گزر چکا ہے۔

برقانی سے بیروایت خطیب بغدادی، ابوالفصل احمد بن الحن بن خیرون بن ابراجیم الاسدی اور ثابت بن ابراجیم بن بنداروغیره نے بیان کررکھی ہے۔

خلاصہ یہ کہ بیسند بالکل صحیح ہے۔

امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی رحمد الله (متوفی ۳۰۰سه) نے کہا:
 "و محمد بن المحسن ضعیف" اور محمد بن الحین ضعیف ہے۔

(جزوفي آخركتاب الضعفاء والمحر وكين ص٢٦٦)

اگر کوئی کیے کہ امام نسائی متشدد سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض صرف اُس حالت میں ہوسکتا ہے جب مقابلے میں جمہور کی توثیق ہو۔ اگر جمہور کی جرح ہوتو پھریہ اعتراض فضول دمردود ہے۔ یا درہے کہ شیبانی فہ کور پر جمہور محدثین نے جرح کر رکھی ہے۔
 ابوجعفر محمد بن عمرو بن موئی بن حماد العقیلی (متوفی ۱۳۲۲ھ) نے محمد بن الحن کواپئی

كتاب الضعفاء مين ذكركيا ہے۔ (٥٥/٥٥/٥٥) اوركوئي وفاع نہيں كيا۔

☆ اگرکوئی کے کہ امام عقیلی وغیرہ نے سیحیین وغیر ہما کے راویوں پر بھی جرح کرر کھی ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ یہ کوئی قاعدہ و کلینہیں کہ ہرمحد ٹ کی ہر بات ضرور بالضرور واجب القبول ہوتی ہے بلکہ اگر مقابلے میں جمہور کی توثیق ہوتو جرح مردود ہوجائے گی اور اگر مقابلے میں جمہور کی جرح ہوتو توثیق مردود ہوجائے گی۔ اس میں پریثان ہونے کی کیا بات ہے؟!

بات ہے؟!

مقَالاتُ<sup>©</sup>

﴿ صحیح ابن حبان کے مصنف ابو حاتم محد بن حبان بن احمد الميمي البستى رحمدالله (متونی اسلامه) نے کہا: ''و کان مرج نا داعیًا إلیه ... و کان عاقلاً ، لیس فی المحدیث بشنی ، کان یروی عن الثقات ویهم فیها فلما فحش ذلك منه استحق ترکه من أجل کشرة خطئه ، لأنه کان داعیة إلی مذهبهم .'' اوروه (محمد بن الحین الشیبانی) مرجی تھا،اس (ارجاء) کی طرف دعوت دیتا تھا...وه تقل مند تھا (لیکن) صدیث میں وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ تقدراو یوں سے روایتیں بیان کرتا تھا اوران میں اسے وہم ہوجاتا تھا، جب الی حرکتیں اس سے بہت زیادہ صادر ہوئیں تو وہ کثر ت سے غلطیاں کرنے کی وجہ سے متروک قرار دیئے جانے کا مستحق بن گیا، کیونکہ وہ ان (مرجؤں) کے ذہب کی طرف وعوت دینے والاتھا۔ (کتاب المجروشین کردے کہ ابن حبان نے تو فلاں کے ذہب کی طرف وعوت دینے والاتھا۔ (کتاب المجروشین کردے کہ ابن حبان نے تو فلاں کے ذہب کی طرف شعبہ وہ بازی کرتے ہوئے معارضہ پیش کردے کہ ابن حبان نے تو فلاں

فلاں راوی پر بھی جرح کی ہے، آپ وہاں کیون نہیں مانتے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ آپ ہماری بات کیوں نہیں تیجھتے؟ جرم و وتعدیل میں ہمیشہ

جمہور کوتر جیح ہوگی لہٰذا حافظ ابن حبان کی یہاں پر جرح چونکہ جمہور کے مطابق ہے لہٰذامقبول ہے اور وہاں اگر جمہور کے خلاف ہوتو مر دود ہو جائے گی۔

ابواحدعبدالله بنعدى الجرجاني رحمالله (متوفى ٣١٥ هـ) ني كها:

"و محمد بن الحسن هذا ليس هو من أهل الحديث ... والإشتغال بحديثه شغل لا يحتاج إليه ... وقد استغنى أهل الحديث عما يرويه محمد ابن الحسن وأمثاله . "محمر بن الحسن الحسن المحديث يس ينيس..اس كى مديث كساته مشغول بوتا ابيا كام بجس كى كوئى ضرورت نبيس ب... محمد بن الحسن اوراس جيك لوگول كى روايتول سائل حديث بنيازيس - (الكال في ضعفاء الرجال ١٩٨٨) من الركوئى كم كدها فظ ابن عدى اورشيبانى كورميان طويل فاصله باقاس كاجواب يه كه جارح (جرح كرنے والے) يا معدل (تعديل كرنے والے) اور مجروح يا موثق

مقالات <sup>®</sup>

کے درمیان اتحادِ زمانہ یا معاصرت ضروری نہیں بلکہ کوئی بھی تقد و عارف بالاسباب امام جرح وتعدیل کرسکتا ہے اگر چدوہ مجروح وموثق کی وفات سے بہت بعد میں پیدا ہوا ہو۔اس جرح وتعدیل کی بنیا دراوی کی روایات اور محدثین کرام کی گواہیاں ہوتی ہیں، نہ ہے کہ اس طرح سے ملاقات ضروری ہو۔اگر کوئی شخص معاصرت کی شرط پر بھند ہوتو عرض ہے کہ اس طرح اساء الرجال کی کتا ہیں معطل ہوجا کیں گی، جرح وتعدیل کاعلم فضول ہوجائے گا اورتم اپنے بہند یدہ ونا پند یدہ واویوں بلکہ اماموں کی توثیق وجرح سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو بیٹھو گے۔!

کیا اس اصول پر کوئی شخص امام ابوضیف، تاضی ابویوسف، مجمد بن الحسن الشبیانی یا حسن بن زیاد اللؤلؤی وغیرہم کی توثیق ثابت کرسکتا ہے؟!

امام ابوحفص عمر بن احمد بن شابین البغد ادی رحمه الله (متوفی ۱۹۸۵هه) نے محمد بن الحسن کو اپنی مشہور کتاب تاریخ اساء الضعفاء والمتر وکین (ص۱۹۳ ت ۵۳۹) میں ذکر کیا ہے اور کوئی وفاع نہیں کیا۔

(نصب الرايدار ۲۰۹،۴۰۸)

يه حواله كى وجدى مردود ب:

ا: جہوری جرح کے خلاف ہے۔

۲: اصل کتاب غرائب مالک موجود نہیں ہے تا کہ زیلعی کے دعوے کی تقید این کی جاسکے۔ تا

۳: دار قطنی نے قاضی ابو یوسف کے بارے میں کہا:

مقالات <sup>®</sup>

''أعور بين عميان ''اندهول مل كانا۔ (نارئ بغداد ۱۲۹۰ وسنده مح ) اوركها:''هو أقوى من محمد بن المحسن ''وه (ابولوسف) محمد بن الحن سے زياده توك بے۔(سوالات البرة نی ۵۲۷)

معلوم ہوا کہ امام دارقطنی کے نزدیک محمہ بن الحن الشیبانی دیکھنے کی قوت سے محردم تھا۔ ایک مقام پردارقطنی نے کہا: ''و عندی لا یست حق التوك ''ادر میر نزدیک وہ (محمہ بن الحن) متروک قراردیئے جانے کا متحق نہیں ہے۔ (سوالات البرقانی: ۵۲۸) متنبید: امام دارقطنی کے نزدیک کی رادی کے متروک نہ ہونے کا میہ مطلب ہرگز نہیں کہ دہ امام دارقطنی کے نزدیک ضعیف نہیں ہے یا دوسرے محدثین کے نزدیک متروک نہیں ہے۔ اس مفصل شحقیت سے نابت ہوا کہ درج ذیل محدثین کرام نے محمہ بن الحسن الشیبانی پر جرح کر اس مفصل شحقیت سے نابت ہوا کہ درج ذیل محدثین کرام نے محمہ بن الحسن الشیبانی پر جرح کر کر کھی ہے:

- 🛈 يحِيَّى بن معين 🕝 احمد بن صنبل 🕝 عمر و بن على الفلاس
  - جوز جانی
     ابوزرهالرازی
     نائی
  - ﴿ ابن حبان ﴿ ابن عدى
    - ابن شابین رحمهم الله اجمعین 🕦

ا ما م نعیم بن حماد الصدوق المظلوم رحمه الله نے فرمایا: مدینه میں ایک لاک نے محمد بن الحن سے کہا: دو محجوروں کے بدلے میں ایک محجور (خرید نے بیچنے ) کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لاک نے کہا: اے بچا! آپ حدیث وسنت سے جامل ہیں اور شکل مسائل میں کلام کرتے ہیں۔؟!

(كتاب المعرفة والتاريخ ٢ر٩١ ا وسندوحسن)

خلاصة التحقیق: محمد بن الحن الشیبانی جمهور محدثین کنز دیک مجروح لینی ضعیف ہے۔ جمہور کے مقابلے میں صرف حاکم نیٹا پوری اور آٹھویں صدی ہجری کے حافظ پیٹمی سے ابن فرقد شیبانی کی توثیق ثابت ہے جو کہ جمہور کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابلِ جست نہیں ہے۔ مَعَالاتْ <sup>®</sup>

### 🖈 ٱخريم پھي فوائد پيش خدمت ہيں:

ا: اگر کوئی کے کہ ''کیا فقیہ ہونا یہ تعدیل نہیں ہے؟''عرض ہے کہ اگر جمہور محدثین جرح کریں تو فقیہ ہونے کو تعدیل کی کریں تو فقیہ ہونے کو تعدیل کی تائید میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ نیز دیکھے البدرالمنیر لابن الملقن (ج۵۵ مے ۵۵)

اگرتیسری صدی کے بعد کوئی ایسارادی ہوجس پر کوئی جرح نہ ہوتو قر ائن کود کھے کرفقیہ ادر امام دغیر ہماالفاظ سے توثیق اخذ کی جاسکتی ہے گھر یا در ہے کہ جمہور کی جرح کے مقابلے میں بیالفاظ قطعاً توثین میں میں منی الحال دومثالیں چیش خدمت ہیں:

مثال اول: ابوبشر احمد بن محمد بن عمر و بن مصعب بن بشر بن فضال المروزى الفقيه ك بارے ميں امام دار قطنى فرمايا: "يضع الحديث " إلخ وه حديث گفرتا تعال الخ (الفعفاء والمحر وكون: ٢٠ المان المحرد الله ١٩٥٩ ، در رانخدا ١٣٣٨)

مثال دوم: ابراجيم بن على الآمدى ابن الفراء الفقيه كي بار يمن حافظ ذهبى فرمايا: وه البيئة قصول مين جموث بولتا تفارا الخران الاعتدال ارده المان الميز ان ارد ۸، در مرانخ ارداد) ٢: امام شافعى رحمه الله في الرجيم بن الحن سے روايات لكھى جيں ليكن اس پر رد بھى كيا ہے۔ مثلًا د كيميم من قب الشافعى للبيم في (ارد ۱۸)، وسنده مجي

ا مام شافعی نے فرمایا: ہیں نے محمد بن الحسن سے مناظرہ کیا، اس نے باریک پتلے کیڑے پہن رکھے تھے پھراس کی رکیس پھو لئے گئیں اوروہ چیننے لگا۔ الخ (تاریخ بنداد ۲۷۱)، وسند وسیح)

۳: قاضى ابو يوسف يعقوب بن ابرابيم تلميذ امام ابوطنيفه في محمد بن الحن الشيائى ك بارك من المان الشيائى ك بارك من كها: "قولوا لهذا الكذاب يعنى محمد بن الحسن - هذا الذي يرويه عنى سمعه منى ؟ "اس كذاب يعن محمد بن الحن سي كهو يه جوجه سروايتي بيان كتا سي كاس في من بين؟ (تارخ بنداد ۱۸۰۸، وسنده سن)

اس سند كراويول كى قاضى الوليسف تك توشق درج ذيل ب:

ا۔ بشر بن الوليد بن خالد الكندى الحقى كے بارے ميں حافظ وہى نے كہا:

مقَالاتُ

"الإمام العلامة المحدّث الصادق قاضي العراق " (الهلام ١٧٣١٠) خطيب بغدادي في أن كي تعريف كي و يكفئة تاريخ بغداد (١٨٥٥ ٣٥١٨) حافظ ابن حبان في أن كتاب الثقات (١٣٣٨) مين ذكر كيا - ابوعوانه في حج الجي عوانه (طبعه جديده ٢٠٨٥ ح ١٢٥) اورالضياء المقدى في المختاره (١٩٥١ ٣٥٣ ح ٣٥٣) مين أن سيروايت لي - ابن جوزي في كها: "و كان عالمًا ديّنًا فقيهًا ثقة " إلى

(المنتظم الر٢٠ وفيات ٢٣٨هـ)

ان کے مقابلے میں بشر نہ کور پر ابوعلی صالح بن محمد البغد ادی: جزرہ اور ابو داود بجستانی کی جرح ٹابت نہیں ہے۔ حافظ ذہبی نے بشرین الولید الکندی الفقیہ کے ساتھ ''صصح'' کی علامت لکھ کرید فیصلہ کردیا ہے کہ ذہبی کے زدیک اس پرجرح مرجوح ومردود ہے۔

(دیمے بیزان الاعتمال ۱۲۸۱)

حافظ ابن مجرنے حارث بن محمد بن ابی اسامہ کے حالات میں لکھا ہے کہ (حافظ) ذہبی کی میزان الاعتدال میں اصطلاح '' صح'' کا مطلب سے کہ اس راوی کی توثیق پڑل ہے۔
(لیان الربان الر

بشر بن الوليد كے شاگر داجمد بن القاسم بن محمد بن سليمان الوالحن الطائي البرتی ثقه تھے۔ (تاریخ بنداد ۲۰۱۹ - ۳۱۹)

احمد بن القاسم كے شاگر داحمد بن كامل بن شجرة القاضى البغد ادى موثق عندالجمهو رہونے كى وجہ بن القاسم كے شاگر داحمد بن كامل بن شجرة القاضى البغد ادى موثق عندالجمهو رہونے كى اور حاكم و وجہ سے صدوق حسن الحديث بيال ١٩٨٥ ح ٨٥٩٨ ) نے أن كى حديث كو سيح كہا للبذا امام دار قطنى كى جرح مرجوح ہے۔
كى جرح مرجوح ہے۔

تنبید: راقم الحروف نے احمد بن کامل کے بارے میں پہلے جہاں بھی ضعیف وغیرہ کے الفاظ لکھے ہیں (مثلاً و ککھئے الحدیث: ۱۹ص ۲۷ بخقیق مقالات جاص ۵۳۵) جدید تحقیق کی ددسے دہ ساری جرح منسوخ ہے ادراب بھی تحقیق ہے کہ احمد بن کامل مذکور حسن الحدیث

مقالات <sup>®</sup>

ہیں۔ والحمد لللہ

روایت مذکورہ بیں احمد بن کامل کے شاگر دالحسن بن ابی بکر: ابراہیم بن احمد بن الحسن بن محمد بن شاذ ان بن حرب بن مہران البر ارتقد ہیں۔

د میسئة تاریخ بغداد (۷/۵ ماست ۳۷۲)

خلاصہ بیک میسند حسن ہے۔قاضی ابو یوسف کے حالات کے لئے دیکھئے ماہنامہ الحدیث

حضرو:٩١ص ٥٥ ـ ٥٥، اور تحقیقی مقالات جلداول ص٥٣٨ \_ ٥٣٨

قاضی ابو یوسف حنق ، امام یحلی بن معین اور امام احمد بن صنبل وغیر ہم کی جرح کے بعد اب کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کیکن پھر بھی بعض منا قبِ مزعومہ کا جائزہ پیش خدمت ہے:

#### بابالهناقب

حافظ ذہبی وغیرہ متاخرین سے محمد بن الحن الشیبانی کی تعریف ندکور ہے لیکن یہ تین وجہ سے مردود ہے:

ا: بیجمهور محدثین کے خلاف ہے۔

د کیارعلاء مثلاً امام احداد رامام این معین وغیر ہما کے خلاف ہے۔

۳: اس تعریف میں بھی واضح اور صاف توثیق موجو دنہیں ہے۔

الركوئي كي كم كه حافظ ذهبي نام ابوعبيدر حمد الله الماكي على المحمد بن الحن

عةرآن كابراعا لمنبيس ديكها - (مناقب الامام وصاحبيد للذبي ص٥٠)

تواس كا جواب يہ ہے كہ يہ تول يہاں بے سند ہے اور تاريخ بغداد ( ١٧٥/١) ومنا قب الصمير ي (ص١٢٣) ميں احمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحماني البغدادي كي سند ہے

۔ یر فار ف ۱۱۱۰ میں مدین مدین است کا اسان المعالی الجواری فی سرائے۔ ندکورے۔

ابن المغلس الحماني عرف ابن عطيد كيار ييس امام ابن عدى فرمايا:

" وما رأیت فی الکذابین أقل حیاءً منه" میں نے جھوٹے لوگوں میں اس جیسا بے شرم کوئی نہیں دیکھا۔ (الکال لابن عدی ۱۲۰۲۱، دوسرانندار ۲۲۸۸)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

حافظ ابن حبان نے کہا: وہ عراقیوں پر حدیثیں گھڑتا تھا۔ (الجرومین ار۱۵۳) دارقطنی نے کہا: '' یضع الحدیث '' وہ حدیث گھڑتا تھا۔ (الفعفاء دالمتر وکون:۵۹) اور فرمایا: '' یضع الأحادیث '' وہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ (تاریخ بغداد۵۳۳ دسندہ سجے) محمد بن الی الفوارس نے کہا: وہ اکثر باطل حدیثیں خودگھڑ کربیان کرتا تھا۔ (تاریخ بغداد۳۷۸) حاکم خیثا پوری نے کہا: اس نے حدیثیں بیان کیں جنھیں اُس نے خودگھڑ کیا تھا۔ الخ ماکم خیثا پوری نے کہا: اس نے حدیثیں بیان کیں جنھیں اُس نے خودگھڑ کیا تھا۔ الخ

اوراس پرابونعیم الاصبهانی وغیرہ نے جرح کی ہے۔ایسے کذاب وضاع کی روایت موضوع ہوتی ہے اور اسے وہی فخص پیش کرنے کی جرأت کرتا ہے جو بذات خود کذاب وضاع یا پر لے در ہے کا جالل ہو۔

پ اگر کو فی محف کے کہام شافعی نے شیبانی سے صدیثیں کھی اور روایت کی ہیں۔

عرض ہے کہ یہاں جمہور کی جرح کے بعد بیتوثیق نہیں ہے کیونکہ امام شافعی نے ابراہیم بن محمہ بن الی بیخی الاسلمی (متروک)مطرف بن مازن الصععانی (سخت ضعیف) اور بوسف بن خالد اسمتی (کذاب) سے بھی روایتیں سن کربیان کی ہیں۔

کے اگر کوئی کیے کہ امام شافعی نے شیبانی کے بارے میں فرمایا: میں نے اس سے زیادہ کی اسے نیادہ عقل مند، زیادہ فقیہ، زاہداور پر ہیزگار نہیں دیکھا۔ (مناقب ابی صفید وصاصبہ للدہمی ۵۴س)

يردوايت دووجه عمردود ع

ا: این کاس انتحی تک متصل سندنامعلوم ہے۔

۲: حافظ ذہی نے اسے 'قول منکو '' قرار دیا ہے اور بی ظاہر ہے کہ راوی اپنی روایت کو دوسروں کی بنسبت زیادہ جانتا ہے للزاکوش کا ذہبی پر ردمر دود ہے۔

یادر کے کدامام شافعی سے شیبانی کی حدیث کے ساتھ جمت پکڑنا ثابت نہیں ہے۔

مقالات <sup>®</sup>

ا: احمد بن کامل سے اس کا رادی ابوعبید اللہ محمد بن عمران بن موی المرزبانی ہے جس کے بارے میں تلقی نے ہا: وہ تقد تھا، از ہری نے کہا: وہ تقد نبیس تھااور کہا: ہمار نے زویک کذب بیانی نہیں کرتا تھا۔ ابوعبید اللہ بن الکا تب نے کہا: میں نے اس کا ایک معاملہ ویکھا ہے جس بیانی نہیں کرتا تھا۔ الح سے مجھے علم ہوا کہ وہ کذاب ہے محمد بن افی الفوارس نے کہا: اس میں اعتز ال اور شیع تھا۔ الح عضد الدولہ (رافضی/ دیکھئے المبلاء ۲۲ ر ۲۳۹) اس کا بہت احتر ام کرتا تھا۔

و کیمئے تاریخ بغداد (۱۳۲،۱۳۵)

جہور کی جرح سے معلوم ہوا کہ مرز بانی نہ کورضعیف راوی ہے۔

۲: يتعريف جمهوري جرح كے خالف ،

سن پتریف کبارمحدثین کےخلاف ہونے کی دجہ سے مردود ہے۔ اس میتریف کبارمحدثین کےخلاف ہونے کی دجہ سے مردود ہے۔

أكركوني كيه كدامام على بن المدين في في معربن الحسن الشيباني كوصدوق (عيا) كهاب-

( اريخ بغداد ١٨١٧)

عرض ہے کہ اس قول کا راوی عبداللہ بن علی بن عبداللہ المدینی مجبول الحال ہے۔ کسی محدث سے بھی اس کی صریح توثیق عابت نہیں ہے بلکہ امام دار قطنی کا ایک قول اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ و کیھئے سوالات اسہی (۲۸۵) اور الحدیث حضرون ۱۹ ص ۱۳ اگر کوئی کہے کہ 'دیعوف بیابن المصلایتی ''یعنی وہ ابن المدینی کے ساتھ معروف (بجیانا جاتا) ہے قوع ص ہے کہ یہ کوئی توثین ہیں مثلاً بقاء تامی راوی کے بارے میں حافظ ذہبی نے ماتا کہ اس بندی کو ان الاعتمال اروسی اگر کوئی محتما ہے قوائد وصدوق ہی جمتا ہے تو باب (امام علی بن المدینی رحمہ اللہ) سے امام ابو صنیفہ کے بارے میں ہو چھا، بیٹا کہنا ہے کہ انھوں (ابن المدینی) نے فرمایا: رائے والا ، اور است خت بارے میں ہو چھا، بیٹا کہنا ہے کہ انھوں (ابن المدینی) نے فرمایا: رائے والا ، اور است خت ضعیف قرار دیا اور فرمایا: اگر وہ (ابو صنیفہ) میرے سامنے ہونا تو میں کسی چز کے بارے میں اس سے نہ ہو چھتا ، اس نے بچاس صدیثوں میں غلطیاں کی ہیں۔ (تاریخ بغداد ۱۳ اس میر کی میر سامنے ہونا تو میں کسی چز کے بارے میں اس سے نہ ہو چھتا ، اس نے بچاس صدیثوں میں غلطیاں کی ہیں۔ (تاریخ بغداد ۱۳ اس میر سامنے ہونا تو میں کسی سے دولا ، اور اس سے نہ بچ چھتا ، اس نے بچاس صدیثوں میں غلطیاں کی ہیں۔ (تاریخ بغداد ۱۳ اس سے نہ بیا جھتا ، اس نے بچاس صدیثوں میں غلطیاں کی ہیں۔ (تاریخ بغداد ۱۳ اس سے نہ بو چھتا ، اس نے بچاس صدیثوں میں غلطیاں کی ہیں۔ (تاریخ بغداد ۱۳ اس میر سے اس سے نہ بو چھتا ، اس نے بعلیا سے نہ بو چھتا ، اس نے بعد بھوں میں خواند کی میں میں خواند کی ہوں ۔ (تاریخ بغداد ۱۳ اس میر سے نہ بو پھوں ، اس سے نہ بو پھوں کی بو سے نہ بو پھوں ہوں ہوں ہوں کی بو سے نہ بو پھوں کی بو پھوں کی بو سے نہ بو پھوں کی بو سے نہ ب

میدو ہی سند ہے جس میں صن بن زیاد لؤلؤی وغیرہ کو سخت ضعیف کہا گیا ہے۔ کیا خیال ہے، امام ابن المدنی کوامام ابو صنیفہ اور صن بن زیاد کے جارحین میں بھی شار کرلیا جائے؟!

امام ابن المدنی کے بیٹے کے تقدوصد وق ہونے پراگر کسی کے پاس کوئی صریح حوالہ ہے تو پیش کرے ورندا ہے مجہول الحال تسلیم کرنے کے سواد وسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔

ﷺ اگر کوئی کے کہ حاکم نے محمد بن الحن کی حدیث کوشیح کہا ہے تو عرض ہے کہ بیشی تین وجہ سے مرد ودیے:

ا: حافظ ذہبی نے اس حدیث کی تلخیص میں حاکم پررد کرتے ہوئے کہا:

"فلت: باللدبوس "ميل نے كہا: و ندے كے زور سے . التخص المتدرك مرامس ح - 299)

ذہبی کے اس قول پر تبعرہ کرتے ہوئے عبدالرؤف المنادی نے لکھاہے:

''وتعقب اللهبى و شنع فقال: قلت بالدبوس''اور دبى في أن (حاكم) پر تعاقب الدهبى و شنع فقال: قلت بالدبوس''اور دبى في أن (حاكم) پر تعاقب (رد) كيا اور طنز وشنيج كرت بوك فرمايا: من في القديش الجادة على معالم المحمد (فين القديش الجامع الصغر ۲۸۹۷ م

معلوم ہوا کہ بیتے ذہبی کے زد یک مردود ہے۔

۲: میرجمهورمحدثین کےخلاف ہے۔

۳: بعض راویوں پرآلی تقلید جرح کرتے ہیں مثلاً محمد بن اسحاق بن بیمار ، مؤمل بن اسماعیل اور عبد الحمید بن جعفروغیرہ – حالانکہ حاکم اور ذہبی دونوں نے ان کی احادیث کو سیح کہا ہے۔ مثلاً دیکھئے المستد رک (حدیث ابن اسحاق ۲۸۰۸ م ۱۸۳۸ قال: صیح ، ووافقہ الذہبی ، حدیث مؤمل ار۳۸۳م میں ۱۸۳۸م موجی علی شرط الشیخین ووافقہ الذہبی ، حدیث عبد الحمید بن جعفر الرم ۲۵ میں المرام کے دوافقہ الذہبی )

یہاں پر بیلوگ جمہور کےموافق حاکم کی تھیے نہیں مانتے اور وہاں جمہور کےخلاف تھیے مان لیتے ہیں، کیاانصاف ہے۔ سبحان اللہ!

کر اگر کوئی کے کہ لفظ امام بھی زبردست تعدیل میں شار ہوتا ہے تو عرض ہے کہ جس کی

مقالات<sup>©</sup>

جہورتو بین کریں تو وہاں اس سے تعدیل مراد لی جاسکتی ہے لیکن جمہور کی جرح والے مجروح رادی کے بارے میں میں تعدیل نہیں ہے۔

ایک مشہور صنبلی امام عبید الله بن تحد بن بطه العکمر ی کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں: '' إمام لکنه لین، صاحب أو هام ''وه امام بین کیکن کمرور (اور) صاحب او مام (واضطاء) ہیں۔ (المغنی فی الف براست ۳۹۲۳)

حفص بن عمر بن افی حفص الواسطی النجارالا مام پر جرن کے لئے دیکھیے کسان المیز ان (۳۲۷،۳۲۷،دوسرانسخة ۱۹۹۶)

محد بن اسحاق بن بیار کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں:''المدنی الإمام رأی انسا ''مدنی امام، آپ نے انس (والنوز) کو دیکھا۔ (الکاشف ۱۸۸۳ - ۲۵۸۹)

گرآل تقلید میں سے بہت ہے اسے توثیق نہیں مانے اور فاتحہ خلف الا مام کے مسلے میں ابن اسحاق ندکور کوشد ید نقید وجرح کا نشانہ بناتے ہیں۔ مشلا ایک بریلوی غلام مصطفیٰ نوری نے لکھا ہے: '' پھراس کی سند میں محمد بن اسحاق ہے جو کہ کذاب ہے۔ پس واضح ہوگیا کہ بیسند انتہائی درجہ کی مجروح ہے اور جحت نہیں ہے۔''

( كتاب: ترك رفع يدين مطبوعه جون ٢٠٠٠ ع ١٩١٩)

حالانکه حافظ ذہبی نے ابن اسحاق کوا مام کہا ہے اور جمہور محدثین نے اُن کی توثیق کی ہے۔ و یکھتے میری کتاب'' الکوا کب الدریہ فی وجوب الفاتحہ خلف الا مام فی الجمری'' (ص۱۰) بلکہ بریلویت کے'' امام'' احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں:'' ہمارے علمائے کرام قدست اسرار ہم کے نزدیک بھی راج محمد بن اسحاق کی توثیق ہی ہے۔'' الخ

(منرالعین فی تحمقبل الا بھامین ص۱۳۵، در راننوس ۱۱۱، فاوی رصوییطیع جدیدج۵ می ۵۹۲ واللفظ له) شعبده بازی کرتے اور قلابازیاں کھاتے ہوئے ایک جگدامام کے لفظ کوتو ثیق قرار دینا اور دوسری جگداسی توثیق کا جنازہ نکالتے ہوئے امام کے لفظ سے موصوف راوی کو کذاب قرار دینا کس عدالت کا انصاف ہے؟ 🖈 اگر کوئی کیج کہ حافظ نورالدین ہیٹمی نے شیبانی کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔

(مجمع الزوائد ٢ ر١٣) أمعجم الكبيرللطمر اني 2را • اح ٢٣٩٧)

عرض ہے کہ ای صفح پر پیٹی نے محمد بن اسحاق کی روایت بیان کر کے 'ور جالدہ ثقات ''کہد کر انھیں ثقة قرار دیاہے،آپ لوگوں کواس سے کیوں چڑہے؟

دوم بیرکہ حافظ بیٹمی متاخرین میں سے ہیں اور اُن کی بیٹسین جمہور محدثین وا کا برعلاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

کے حلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ جنجہ این ماریں سرکو کی مانکا نہیں کا مجہ سرائیں ماری نے میں بعد لکھ تھو تھے۔

اس بات ہے کوئی انکارنہیں کی محمد بن الحن الشیبانی نے موطا وغیرہ کتابیں ککھی تھیں گر فی الحال تقلید یوں کے پاس ان کتابوں کے جو نسخ بیں اُن کی سندیں سیجے نہیں ہیں۔

اگر کوئی کیے کہ ابن عدی، دار قطنی اور ابن عبد البروغیر ہم نے گواہیاں دی ہیں تو عرض ہے کہ ان صدیوں پر انی گواہیوں سے صرف ندکورہ کتابوں کے وجود کا ثبوت ماتا ہے اور بیہ

البت نبيس موتاكة آل تقليد كموجوده ننخ بهى باسند سيح ثابت بين فاطهمه فإنه مهم

اگرکوئی کے کرعبدالقادرالقرشی نے الجواہرالمضیہ میں الموطاً للشیبانی کی سند بیان کی ہے تو اس کا جواب میں ہے کہ اول تو بیسندعبدالغفارالمؤ دیسے ضعف اور دیگر علل کی وجہ ہے

ضعیف ہے اور اگریہ سے بھی ثابت ہو جائے تو موجودہ ننج عبدالقادرصاحب کے لکھے

ہوئے بایمان کئے ہوئے نہیں ہیں۔

تنبيه: محمر بن ألحن بن فرقد الشياني كي طرف درج ذيل كما بين منسوب بين:

ا: كتاب الجيم على الل المدينة ٢: الموطأ

٣: الآثار ٣: الحامع الصغير

السير الصغير ٢: السير الكبير وغيره

ان میں سے الموطأ اور الآ ٹاراین فرقد سے باسند سیح ٹابت نہیں ہیں۔

و يكفئ ما بنامه الحديث حضرون ٢٠٠١٩ وما علينا إلا البلاغ (٣٠/ تمبر ٢٠٠٨)

# محمراسحاق صاحب جهال والا: اپنے خطبات کی روشنی میں

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

محداسحاق جهال والا بن مثى بن را بحما ١٩٣٥ء مين چك جهر وضلع فيصل آباد مين پيدا

هوئ - اپن معتقد بن كي نظر مين وه "مفتى، شخ الحديث" اور "محقق العصر" بين - ميان محمد
لليين عمر نے ان كے خطبات دوجلدوں مين ترتيب جمقيق اور نظر ثانى كر كے احاط تحرير كے
جو خطبات اسحاق (فاوئي آن لائن والے) كے نام سے تبير اكيدى فيصل آباد سے شائع

هوئ بين ميان محمد لليين صاحب لكھتے بين:

''مولا تا (حفظه الله) چونکه بنیا دی طور پر محقق ہیں'' (خطبات اسحاق ،عرض مرتبج اس٦) میاں صاحب مزید لکھتے ہیں کہ

'' دوسری بات یہ کہ مولانا (حفظہ اللہ) صدیمتِ رسول کے بارے میں بہت مختاط ہیں کیونکہ صدیث رسول کا مقام بہت نازک اور اہم ہے اس سے حلال چیز حرام اور حرام چیز حلال ہو سکتی ہے وہ ایسے لوگوں کی بہت گرفت کرتے ہیں جوموضوع اور کمزور دوایتوں سے استدلال کرتے ہیں ایسے لوگوں نے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے'' کمزور دوایتوں سے استدلال کرتے ہیں ایسے لوگوں نے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے'' (عرض مرتب، نظرات اسحاق جاس ۸)

## محدرمضان يوسف صاحب لكصة بين:

''مولا تا محمد اسحاق صاحب (حفظه الله) جہاں پلند پاییخقق اور نصیح اللسان خطیب بیں و ہیں وہ اچھے مناظر اور منتکلم بھی ہیں گفتگو کا سلیقہ خوب جانتے ہیں صدیث اور رجال پرنظر گہری ہے۔'' (محتق احصر مولا نامجراسحات کامختمر تعارف،خطبات اسحاق جام ۱۹) رمضان صاحب مزید لکھتے ہیں:

" مولا نا محمر اسحاق صاحب ( هفطه الله ) خالص علمي وتحقيقي آ دي بين همه وفت

مَقَالاتُ

را مے رہے ہیں تصنیف کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکے''

(خطبات اسحاق ج اص ۱۸)

### جناب رمضان صاحب لكصت بين:

'' مولا نا اسحاق صاحب بڑے ذی علم اور نکتہ دان عالم دین ہیں ان کے خطبات میں علمی شان اور متندمواد پایا جاتا ہے خواندگان ذی احترام کی خدمت ہیں مولا نا صاحب کے خطبات کا مجموعہ پیش کیا جارہا ہے اس میں سیرت النبی مَنَا يَّتُوْكِم پُر شَمْمُل خطبات اصاطر تحریر میں لائے گئے ہیں یہ خطبات متندمعلومات اور سیحے روایات کے خطبات اصاطر میں پیش کئے ہیں۔'' (خطبات استان جاس ۱۹۸۱)

استمہید کے بعد عرض ہے کہ راقم الحروف نے ''اسحاق جھال والا'' صاحب کے خطبات کی دونوں جلدوں کا سرسری (بغیر استیعاب کے )مطالعہ کیا اور ان کے خطبات کو درج ذیل ہاتوں پر بھی مشتمل یایا ہے:

- ضعیف ومردودروایات ایسندو باصل آثارواقوال
  - 🕝 جہالتیں 💮 عجیب وغریب قصے
    - خوابوں کی دنیا

اس مختصر مضمون میں ان پانچ اقسام کے بعض حوالے و دلائل پیشِ خدمت ہیں تا کہ عام مسلمانوں کے سامنے اس' دمحقق العصر'' کاضچے علمی مقام ومرتبہ متعین ہوجائے۔

#### **1.** ضعیف ومر دو در وایات

اگرچہ پروپیگنڈا میکیا جاتا ہے کہ محمد اسحاق جھال والاصاحب کے خطبات میں سیحے ومتند روایات ہیں لیکن اس کے برعکس ان خطبات میں ضعیف و مردودر دایات کثرت سے ملتی ہیں، جن کی دس مثالیں، ج ذیل ہیں:

اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

"اسلسله ميس رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ مِين الله وعاك تعليم دى بوعاك الفاظرية بين:

مقَالاتُ<sup>©</sup>

((اَللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتَى خَيْرًا مِنْ عَلَائِيَتَى وَاجْعَلْ عَلَائِيَتَى صَالِحَةً اللَّهُمَّ النَّى اَسُأَلِكَ مِنْ صَالِحَةً اللَّهُمَّ النَّى مِنَ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ الضَّالِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ الضَّالِ وَلَاللَّهِ عَيْرَ الضَّالِ وَلَا الْمُضِلِّ )) أَ الله المير باطن كوظا بر بهتريناس كيما تحد مير فظا بر كبي ورست كر د ب اب الله! مجمع كنيه، اولا داور مال جوبهى الحجى چيزين تو لو لوكون كوديتا به مجمع بحى عطافر ما: اس كيما تحديق ميں پناه ما تكنا بول كديد چيزين شاقو محمد على عظافر ما: اس كيما تحديق ميں پناه ما تكنا بول كديد چيزين شاقو محمد على من خود كمراه بول - " (خطبات اسحاق جام ١٣٦)

تبصره: بيروايت سنن الترندى (۳۵۸۶ وقال: طدا حديث غريب...وليس إسناده بالقوى) مشكلوة المصابيح (بتحقيق الالبانى: ۲۵۰۴) و تنقيح الرواة (جاص ۱۰۹) وصلية الاولياء (۱۲/۵) مين موجود ہے۔

اس دایت پرامام ترندی اورصاحب تنقیح الردا قدونوں نے جرح کررکھی ہے۔اس کا رادی ابوشیبه عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی الواسطی مشہورضعیف رادی ہے جس پر جمہور محدثین نے جرح کررکھی ہے۔ حافظ ابن حجرنے کہا:''ضعیف'' (تقریب العہدیہ: ۲۷۹۹)

ابوشیبہ نہ کور پرمحدثین کرام کی شدید جروح کے لئے دیکھئے میری کتاب'' نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام'' (ص•۱) تخفۃ الاقویاء (۲۰۳)

شيخ الباني رحمه الله في بحي اس حديث كوضعيف قرارديا بيد (سنن الترفدي تقين الالباني ص٥١٥)

اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

''ایک مخص رسول الله مَنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْكُو عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ال

مَقَالاتْ <sup>®</sup>

يوى اس ميں ركاوٹ بن گئى۔ دە برى بوتى گئى مىرى عدادت بھى برھتى گئى۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی ہے کہا: کہاس کو تیار کروو! میں اسے اس کے نضیال سے ملوالا وَل إميري بيوي كو مجھ سے خطرہ تھااس لئے چلتے ونت اس نے مجھ سے كہا کہ میں تخفیے اللہ کا خوف دلاتی ہول کہ اس کونقصان نہ پہنچانا۔ میں نے اس کے ساتھ عبد کرلیا اور پکی کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ وہاں ایک اندھا کنواں تھا میں اسے اس کے کنارے لے گیا جب اس کو چینکنے لگا تو اس نے بہت منت ساجت کی وہ کہتی رہی: ہائے ابا! ہائے ابا! وہ آوازیں آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ين مريس اس قدر سنگدل موكيا تها كداس برونم بيس آيا اورائ كوي ميس كهينك ديا-رسول الله مَا يَيْمُ إلى واقعه كون كربهت روع إصحابه كرام بهي روع إاس آدى نے یہ واقعہ سنانے کے بعد پوچھا کہ یارسول الله مَنْ اللهِ کما میرا رب مجھے بھی معاف کردے گا؟ تو آپ مَالِيْظِ نے فرمايا كه بان! تيرارب بہت مُفوررجيم ہے۔ وہ تی توبہ برسب گناہوں کومعاف کردیتاہے۔'' (خطبات اسحاق جاس ۲۱۰،۲۰۹) تبصره: بدروایت سنن الداری (۲۶) میں وضین بن عطاء (تبع تابعی ) سے ذركور ہے۔ وضین نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی لہذا ہیروایت سخت منقطع (معصل ) ہونے کی وجہ سےضعیف ومرد دد ہے۔

خطبات اسحاق کے حاشیے میں اس روایت کے تحت تفہیم القرآن (۲۲۵/۲) کا حوالیہ میں اس روایت کے تحت تفہیم القرآن (۲۲۵/۲) کا حوالہ مجیب وغریب ہے کیونکہ عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ تفہیم القرآن میں ایک اور قصہ فرز دق شاعر کے دا داصعصعہ بن ناجیہ سے بحوالہ طبرانی فہکور ہے۔ (۲۲ص۲۲)

سيقصطراني كي أمجم الكبير ( ٩٢،٩١٨ و ٢٢١٢ ) بخارى كي التاريخ الكبير ( ٣١٩،٣ م ١٣٠٠ ) بخارى كي التاريخ الكبير ( ٣٢٠، ٢٢٨ ) مخفراً ) حاكم كي المستدرك ( ٣١٠، ٢١١ م ٢٢٢ ) عقيلى كي الضعفاء ٢٢٨ ، ٢٢٨ ) وغيره مين "العلاء بن الفصل بن عبد الملك عن عباد بن كسيب عن طفيل بن

اس سند كايبلاراوى العلاء بن الفضل ضعيف ٢٠ (تقريب العبديب ٥٢٥٢)

دوسرا راوی عبادین کسیب مجهول الحال ہے۔ ابن حبان کے علادہ کسی نے اس کی توثیبیں کی ادر بخاری نے اس کی توثیبیں کی ادر بخاری نے کہا: 'لا یصح ''اس کی صدیث سی نہیں ہے۔ (الارخ اللبیرا ۱۳۸۶)

اس کا تیسرا راوی طفیل بن عمر وبھی مجهول الحال یاضعیف ہے۔ ابن حبان کے سواکسی نے اس کی توثیبیں کی اور بخاری نے فرمایا: '' نہ یہ صصح حدیشہ ''اس کی صدیث سی نہیں ہے۔ (الارخ اللبیرا ۱۳۸۳)

عقیل نے اسے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ (۲۲۸/۲)

معلوم ہوا کہ بیسند سخت ضعیف ومردود ہے۔

اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

''رسول الله مَنَّ الْفَيْزُمْ نے ویکھا کہ ایک آدی بکری کو ذرج کرنے کے لئے ٹا مگ سے پور کر تھسیٹ رہا تھا تو فرمایا کہ اس کو مرنے سے پہلے کیوں موت دے رہے ہو؟ فرمایا: کہ جانورکوایک دوسرے کے سامنے ذرج نہ کرواور اس سے پہلے پانی پلاؤ۔''

( خطبات اسحاق ج اص ۳۹۰)

تبصرہ: بیروایت ان الفاظ کے ساتھ رسول الله مَنَّاتِیَّمَ سے تو نہیں ملی مُرحمد بن سیرین کی سند سے سیدنا عرد النی سے موقو فامروی ہے۔

د كيهيّ اسنن الكبر كالكيبة في (١٨١/٩) وحاشيه خطبات اسحاق (ص٩٩-٦])

و سے اس اور میں میں رہ را ۱۸۰۰ و طالبیہ طلب سے بعد سیدنا عثمان دلات کے دو رِ خلافت امام محمد بن سیر مین سیدنا عمر دلات نئے گئے کہ شہادت کے بعد سیدنا عثمان دلات نئے کے دو رِ خلافت

میں پیدا ہوئے تھے۔ دیکھئے کتاب الثقات لا بن حبان (۳۲۹/۵)

لہذا بیموتوف روایت بھی منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مرفوع کا تو مجھے کوئی نام ونشان نہیں ملا۔ واللہ أعلم

اسحاق صاحب كہتے ہيں:

"رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فرمايا: كه جو شخص نيكى كاتهم ويتا بهاور برائيول سے روكتا بهو وه زين برالله تعالى كانائب موتا بهاور كتاب الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

تبصره: بدروایت مجمع الزوائد میں تو نهیں ملی کیکن کامل ابن عدی (۲٫۴۰۴۱ دوسرانسخه ۷۲-۲۳)اور میزان الاعتدال (۳۲۰۰۷ ت ۲۹۲۷) میں ضرورموجود ہے۔

اس سند میں مسلم بن جابر الصدفی کے حالات مجھے نہیں ملے عبد اللہ بن لہد تدلیس اور اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ کادح بن رحمۃ الزاہد جمہور محدثین کے نزدیک مجروح ہے۔ دیکھیے المجر وحین لابن حبان (۲۲۹/۲) ومیزان الاعتدال (۳۹۹/۳) ولسان المیز ان (۴۸۱،۲۸۰)

حسن بن سین الانصاری، احمد بن یجی الاودی اور محمد بن عبد الواحد الناقد کے حالات مطلوب ہیں ۔خلاصہ بیکہ بیسند سخت ضعیف ومردود ہے۔

الفردوس للديلى (٦٢٣٣) كماشي بين أيى روايت باطل سند كساته "بقية عن عبدالله بن نعيم عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان "كسند مروى ب- عن عبدالله بن نعيم عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان "كسند مروى ب- عن عبدالله بن نعيم عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان "كسند مروى ب

اس کی سند سے قطع نظر بقیہ صدوق، مدلس اور عبداللہ بن نعیم عابد لین الحدیث (التقریب: ٣٦٦٧) یعنی ضعیف ہے۔ سالم بن ابی المجعد نے ثوبان سے پہھی بیں سنا۔ دیکھئے المرائیل لا بن ابی حاتم (ص٨٠)

بیسند بھی ظلمات ہخت ضعیف ادر مردود ہے۔

@ اسحاق صاحب فرماتي بين:

"رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ فِي مَايا: الرسمين رمضان السارك كانعامات كاعلم موجائ توتم يتمنا كروكه الله تعالى سارے سال كورمضان ميں بدل دے۔"

( خطبات اسحاق جاص ١١١)



شهره: بدروایت جربر بن ایوب البجلی الخ کی سند سے درج ذیل کتابوں میں موجود ہے:
شعب الا بمال للبیم فی (۱۲۳۳) صحیح ابن خزیمہ (۱۸۸۲، اسے ابن خزیمہ نے صحیح نہیں کہا
بلکہ جرح کی ) مند ابی یعلیٰ (۱۹ر۰ ۱۸ ح ۵۲۷۳) الموضوعات لا بن الجوزی (۱۸۹۲ میں ۱۸۹۲ کی 
مند ابی یعلیٰ (۱۷۹۶ میں ۱۸۲۱ کی الموضوعات لا بن الجوزی (۱۸۹۸ کی 
مند المالی کی استان کی درمنثور میں اسے نوادرالاصول کی مالتر مذی، الثواب لا بی الشیخ ، ابن مردویہ اورالترغیب 
لاصیبانی کی طرف (سیدنا) ابومسعود الانصاری و الانتخاب کی سند سے منسوب کیا ہے۔ (۱۸۲۸)

امام بخارى نے كہا:" منكو الحديث" (كتاب اضعفاء:٥٠)

المام نسائى نے كہا:" متروك الحديث " (الضفاء:١٠٢)

اس شدید ضعیف راوی کی اس روایت کوابن الجوزی اورالبانی نے موضوع کہاہے۔ دیکھئے الموضوعات (۱۸۹٫۲) وضعیف الترغیب والتر ہیب (۱۳۰۳)

سیوطی نے اللّا لی المصنوعہ ( ۱۰۰/۲) میں اس روایت کا ایک شاہد پیش کیا ہے جس کا راوی ہیاج بن بسطام ضعیف اور باتی بہت سے راوی نامعلوم ہیں۔

الی ضعیف و مردود روایت کو اسحاق صاحب بطور جزم سیدنا رسول الله مَنَّ الْتَیْمُ کی طرف منسوب کررے ہیں۔

اسحاق صاحب کہتے ہیں:

'' ایک مرتبہ حضرت عمر دلائٹیؤنے کعب احبار دلائٹیؤ سے بوچھاعلماء کس وجہ سے ۔'' لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں تو انھوں نے جواب دیا بطمع کی وجہ سے۔''

(خطبات اسحاق۲۸۰۸)

تبصرہ: بیروایت مشکوۃ میں بحوالہ داری (۱۳۳۱ ح۵۹۰) **ن**د کورہے۔

(المفكؤة:٢٦٦ وتنقيح الرواة ار٥٦)

اس روایت کے راوی امام سفیان توری کی بیدائش سے بہت عرصہ پہلے سید ناعمر و النیجا

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_عَالاتْ \_\_\_\_\_

شہید ہو گئے تھے لہذا یہ روایت بخت منقطع ومعصل ہونے کی وجہ سے ضعیف ومردود ہے۔
سنن الداری (۵۸۱) میں ایک دوسری روایت میں سیدنا عمر رفائٹیڈ اورسیدنا عبداللہ بن
سلام طالبیڈ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ روایت بھی سخت منقطع ومعصل ہونے کی وجہ سے
ضعیف ومردود ہے اس کے راوی عبیداللہ بن عمر کی ولادت سے پہلے سیدنا عمر طالبیڈ شہید
ہوگئے تھے۔

#### اسحاق صاحب کہتے ہیں:

''رسول اللہ مُنَافِیْمِ فرماتے ہیں: آسان پر مجھے جینے فرشتے بھی ملے وہ مسکرا کر ملے مگر جب جہنم کے داروغہ سے ملے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ آپ نے جبریل سے اس کا سبب دریافت کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ جب سے بیہ پیدا کیا گیا اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے اسے خت طبع بنایا ہے کہ اس کے ول میں کسی کے لئے رحم نہیں آتا۔'' (خطبات احاق ۱۸۲۱۱) مرہ: ہے روایت سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ (ار ۱۵۵) میں بحوالہ ابن الی ہ

تبصرہ: یہ روایت سیوطی کی کتاب الخصائص الکبری (۱۵۵۱) میں بحوالہ ابن ابی حاتم نہ کور ہے۔ ابن ابی حاتم کی سند تفسیر ابن کثیر (۸۸۸ ح ۱۵۵۲ سور ۂ بنی اسرائیل آیت: ۱) میں موجود ہے۔

اس کاراوی خالد بن بیزید بن انی مالک جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ حافظ ابن جحرنے کہا: 'صعیف مع کو نه فقیعاً وقد اتھمه ابن معین''وہ فقیہ ہونے کے ساتھ ضعیف تھا اور ابن معین نے اسے متہم قرار دیا ہے۔ (تقریب التہذیب: ۱۲۸۸) کی کی بن معین نے کہا: لیس بشی (الارن ،روایة عباس الدوری: ۵۱۰۱)

اس روایت کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے کہا: ''هلذا سیاق فیه غرائب عجیبة '' اس سیاق میں عجیب غرائب میں ۔ (تغیرابن کثیر ۱۹۰۸)

خلاصہ بیرکہ بیروایت ضعیف ومردود ہے۔

اسحاق صاحب کہتے ہیں:

مَقَالاتْ <sup>©</sup>

"ایک اورآ دمی جورسول الله مظافیظ کے پاس آیا مسلمان ہوا آپ سے کی مسائل پوجھے اس کا نام عیدند بن حصن تقابعد میں بیر مرتد ہو گیا۔ حضرت ابو بکر ڈالٹنڈ کے دور خلافت میں بیر گرفتار ہوا تو انھوں نے اسے مدینہ کے بچوں کے حوالے کر دیا نیچ اسے آگے آگے دوڑ اتے اس پر پھر چھنکتے آوازیں کتے کہ تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد کیوں ہوا تو وہ جواب دیتا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہی کب تھا۔"

(خطبات اسحاق ج ٢ص ١٨٥)

تبحرہ: خطبات اسحاق کے حاشیے میں اس کا حوالہ حافظ ابن حجر کی کتاب الاصابۃ فی تمیر الصحابۃ (۵۵ سر ۵۵ سے پیش کیا گیا ہے۔الاصابہ میں اس قتم کا کوئی قصہ فدکور نہیں ہے۔
تنبیہ: الاصابہ وغیرہ میں عیینہ بن حصن کے مرتد اور الاحق المطاع ہونے کی جتنی روایات فدکور ہیں ان میں سے ایک بھی ٹابت نہیں ہے۔منقطع، مدلس اورضعیف روایات کو پیش کرنامردود ہوتا ہے۔
پیش کرنامردود ہوتا ہے۔

صحیح مسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے عیدیہ بن تصن واللیظ کو ( تالیفِ قلب کے لئے ) سواونٹ عطافر مائے تھے۔ (ح۲۰۱ور تیم دارالسلام ۲۲٬۰۳۰)

خلاصه بيكه اسحاق جهال والاصاحب كافدكوره قصه باصل اور باطل ب-

اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

"فلیفہ نے اسی بڑار (80000) درہم ام المؤمنین حضرت عائشہ دی بھیا کی خدمت میں بھیج ۔ آپ نے شام ہونے سے پہلے پہلے سب غریبوں اور سکینوں میں تقسیم کردیے ۔ شام کے وقت نقلی روزہ افطار کرنے کے لئے خاومہ سے پچھانگا تواس نے جواب دیا کہ اماں اگر وودرہم ہی بچالیتیں تو افطار کی کا بندوبست ہوجا تا ۔ توام المؤمنین حضرت عائشہ دان بھی نے جواب دیا ۔ کوئی بات نہیں! روزہ تو پانی کے ساتھ بھی افطار ہوجائے گا وہ رقم مجھ سے زیادہ ستی لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ " (خطبات اسحاق جم میں ہم بھی ہوجائے گا وہ رقم مجھ سے زیادہ ستی لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ " (خطبات اسحاق جم میں ہم بھی ہے کا دور رقم ہوگھ کے ان کے ساتھ ہوجائے گا ہم ہم بھی الول وغرس اللہ سے درک للحائم ہم ہم بھی ہے۔ کا دور تربید اللول وغرس اللہ سے درک للحائم ہم ہم بھی الول وغرس اللہ سے درک للحائم ہم ہم بھی ہے۔ کو اللہ بھی ہم بھی ہم بھی ہوگھ کی ہے۔ کا دور تربید اللول وغرس اللہ سے درک للحائم ہم ہم بھی ہم بھی ہم بھی ہوگھ ہے۔ کو اللہ بھی ہم بھی ہم بھی ہم بھی ہم بھی ہوگھ کی ہے۔ کو اللہ بھی ہم بھی ہے۔ کا دور تربید بھی ہم بھی

مقَالاتْ<sup>©</sup>

374

تنصرہ: اس روایت کا راوی محمد بن پونس بن موسیٰ الکدی جمہور محدثین کے نز دیک مجرور راوی ہے۔ حافظ ابن حبان نے کہا: وہ تقدراو پول پر حدیثیں گھڑتا تھا۔ (المجر دھین ۱۳۳۳) امام قاسم بن زکریا المطر زنے کہا: میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دوں گا، یہ (کدیمی) تیرے رسول اور علماء پر جھوٹ بولتا تھا۔ (سوالات اسبی للدار قطنی ۲۰۰

اسحاق جھال والا کواس کذاب راوی کی روایت پیش کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے تھا۔اس سند کا دوسراراوی ہشام بن حسان مدلس ہے۔ (طبقات الدلسين:۳/۱۱۰) اور روایت بشر طِصحت معنعن ہے۔

"نعبیہ: روایت ندکورہ میں خلیفہ کے بجائے (سیدنا) معاویہ بن ابی سفیان (رفیائٹیئا) کا نام کھاہواہے جسے اسحاق صاحب نے چھپالیاہے۔اس روایت کامتن بھی مختلف ہے۔ اس میں:'' کوئی بات نہیں... بہنچ گئی ہے۔'' والامتن بھی نہیں ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ بیمتن اسحاق صاحب نے جوشِ خطابت میں خود بنا ڈالا ہے۔ واللہ اعلم

اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

'' حضرت عبدالله بن مسعود و النائية فرمات بيس كه بم في رسول الله مَنَا يَعْيَام كواتن او في آواز بيس وه حضرت عزه او في آواز بيس دوت موحضرت عزه ولي آواز بيس دوت موحضرت عزه ولي الله كل ال و كيم كردوك ، دوسرى طرف آپ الله كى رضا پر راضى تص آپ كادل مطمئن تفا كه الله جوكرتا بوده درست ب-'

(خطبات اسحاق جام ٣٣٧ بحوالدالرجق المختوم بمجمح الزوائد ١٦٥ ١٦١ باب مقل مزه ،الطبر انی)
تنصر و: الرحیق المختوم ،اردو (ص٣٨٢) میں بیروایت بحواله مختصر السیر قاشیخ عبدالله (ص٢٥٥)
شرکور نبے مختصر السیر قا(ص٢٥٥) میں بیروایت بحواله ابن شاذان بغیر سند کے فدکور ہے۔
ابن شاذان کون ہے اور ابن شاذان سے سید ناعبدالله بن مسعود والنائيز کے سند کہاں ہے؟
اس کا کوئی اتا پہانیں ہے۔

ذَخَارُالعَقَىٰ (١٨١١) مِيں لَكُها بُوا ہے كَ<sup>''</sup>خرجه ابن شاذان وقال :غريب''اے

ابن شاذان نے روایت کیا ہےاور غریب قرار دیا ہے۔

معلوم ہوا کہ بیغریب اور بے سندروایت ہے جسے اسحاق صاحب لوگوں کے سامنے بطور جمت پیش کررہے ہیں۔

گزارش: میان محمد بلیمین صاحب نے لکھا تھا کہ اسحاق صاحب'' ایسے لوگوں کی بہت گرفت کرتے ہیں ایسے لوگوں نے گرفت کر تے ہیں ایسے لوگوں نے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے'' تو عرض ہے کہ اسحاق صاحب سے فرمائے کہ اپنی گرفت بھی کریں اور دین کونقصان نہ پہنچا کیں! فافھم و تدبو

٧- بسندوباصل آثارواقوال

اس سلسلے کے تین بے سندو ہے اصل آ خارواقوال پیش خدمت ہیں جنھیں اسحاق صاحب نے بطور جزم بیان فرمایا ہے:

🛈 اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

''امام جعفرصادق فرماتے ہیں: سب سے افضل عبادت اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور وفکر کرنا ہے۔'' (خطبات اسحاق جاس ۲۳)

امام جعفرصادق رحمہاللہ نے بیقول کہاں فرمایا ہے؟ اس کا کوئی حوالہ اسحاق صاحب نے نہیں بتایا اور ظاہر ہے کہ بے سندو بے حوالہ بات مردو دہوتی ہے۔

اسحاق صاحب كتية بين:

''حضرت عمر دلائی شام گئے راستے میں وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہوکر ایک طرف نکل گئے وہاں دیکھا کہ ایک جمونبڑے میں بوڑھی عورت بیٹھی ہے حضرت عمر دلائی نے نامیں سلام کیا اور پوچھا اماں! عمر کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ عورت نے کہا: قیامت کے دن عمر کا دامن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔حضرت عمر دلائی ان کی بات من کر کا نپ گئے پوچھا؟ اماں کیا بات ہوئی! اس عورت نے کہا وہ جب سے خلیفہ بنا ہے اس نے میری خبر میں کی۔حضرت عمر دلائی نے نے چھا؟ اماں! کیا جب سے خلیفہ بنا ہے اس نے میری خبر میں کی۔حضرت عمر دلائی نے نے چھا؟ اماں! کیا

مقَالاتْ <sup>©</sup> \_\_\_\_\_

تم نے بھی عمر کواپ حالات سے آگاہ کیا۔اسے مدینے میں بیٹے کیا معلوم تیری کیا حالت ہے۔اس عورت نے کہا: اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔اگراسے اپنی رعایا کے حالات کا علم نہیں۔حضرت عمر خلاف کی تقیقت سے مجھے شام کی اس بوڑھی عورت نے آگاہ کیا۔'(خطبات اسحاق جاس ۱۰۱)

تبصره: يه باصل وبسندقصه بجس كاسحاق صاحب في كوكى حوالنبين ديا-

اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

''امام حسن بصری (رحمه الله) کہتے ہیں: که ایک نوجوان نے مجھے لاجواب کردیاوہ ہروفت خاموش رہتا۔ بیں نے اس سے خاموثی کا سبب دریافت کیا تو اس نے جواب دیا: دو بوجھ ہیں جو مجھے بولنے نہیں دیتے۔

(۱) ایک آوجب الله تعالی کی نعمتوں کودیکھتا ہوں کدایک کمھے کیلئے بھی اس کاسلسلہ نہیں رکتا (۲) دوسری طرف اپنے گنا ہوں اور نا فرمانیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو بیہ ہو جھ کسی بھی لمح سوچ و فکر سے آزاد نہیں چھوڑتا۔'' (خطبات اسحاق جاس ۱۹۸)

تبصرہ: اس قول کی کوئی سنداسحاق صاحب نے بیان نہیں گی۔

**۳.** جهالتيس

اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

'' فیخ سعدی (رحمه الله ) فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبہ کے دروازے پرایک
آدمی روروکر الله تعالی سے فریادکر رہاہے۔ میں نے سناوہ کہدر ہاتھا میں پنہیں کہتا

کرمیری نیکیاں قبول فرما! میرے پاس کون ی نیکیاں ہیں میں قوصرف یہ کہدر ہاہوں

کہ تواہی فضل اور مہریانی سے میرے گناہوں پرمعانی کا قلم پھیردے! شخ سعدی

(رحمہ الله ) فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی (رحمہ الله)

تھے۔ اتنے بڑے ولی ہوکروہ اللہ سے التجاکر رہے ہیں۔' (نطبات اسحاق جام 190)

تنجرہ: شخ سعدی شیرازی ۵۸۹ یا ۵۹۰ھ (۱۹۳۳ء) میں پیداہوئے۔

د كيميّ ارشا دالطالبين في احوال المصنفين (١٨٢)

جبكه يشخ عبدالقادر جيلاني رحمه الله ٢١ ٥ هيمي فوت موئے۔

معلوم ہوا کہ شخ سعدی کی شخ عبدالقادر سے ملاقات ہی نہیں ہوئی لہذا اسحاق صاحب نے پہقصہ بیان کر کے جھوٹ کا لک توڑ دیا ہے۔ پہقصہ اسحاق صاحب کی جہالت کا شاہکار ہے۔ ﷺ سحری کے بارے میں اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

"مؤذن كالله اكبركهني كے بعدلقم بھى مند ميں ڈالناايسے بى ہے جيسے كو كَي شخص افطارى سے ايك منٹ يہلے روزہ كھول لے" (خطبات احاق جام ١٢٠)

تبصرہ: اسحاق صاحب کی بیبات ان کی جہالت کی ایک اور دلیل ہے جو کہ اس مسجح مدیث کے بھی خلاف ہے جس میں اذان کے وقت بحری کھانے کا جواز ثابت ہے۔ ویکھے سنن ابی داود (۱۳۵۰ دسندہ حسن وصححہ الحاکم ار۳۰ ۲۰ علی شرط سلم دوافقہ الذہبی )

یادرہے کہا گلےصفحہ(۱۲۱) پراسحاق صاحب نے اس صحیح صدیث کی بعیدترین تاویل کرر کھی ہےجس کا باطل ہونا ظاہر ہے۔

**3.** عجيب وغريب تھے

اسحاق صاحب نے اپنے خطبات میں عجیب وغریب قصے بھی بیان کرر کھے ہیں مثلاً:

اسحاق صاحب كتيم بين:

''اولیاء کے تذکروں میں بیدواقعہ مخفوظ ہے۔ اکہ شخ بوعلی قلندر جو مجذوب سے ایک دفعہ شخ نوعلی قلندر کی مو خیص دفعہ شخ شناء اللہ پانی پتی (رحمہ اللہ) کے مدرسہ میں گئے۔ بوعلی قلندر کی مو خیص بہت برطی ہو تیں سے شخ شناء اللہ (رحمہ اللہ) نے ان سے کہا کہ قلندر صاحب! آپ کی مو خیص بہت برطی ہیں بیشر بعت کے خلاف ہیں انہیں کو او بیجئ ! بوعلی قلندر نے علامہ پانی پتی (رحمہ اللہ) ہے کہا: کہ ذرا آ تکھیں بند کیس تو دیکھا کہ مو نچھوں کا ایک سراز مین کی گرائی میں ہو اور دوسرا آسکان سے بھی اوپر ہے۔ بوعلی قلندر نے کہا: کہ اگر انہیں کا ک سکتے ہو تو کا ث

مقَالاتْ <sup>©</sup> مقَالاتْ ش

و بیجئے۔علامہ پانی پتی (رحمہ اللہ) نے بوعلی قلندر سے کہا: کہ اب ذراا پنی آتکھیں بند سیجئے! انہوں نے آتکھیں بند کیں تو دیکھا کہ ایک قینچی ہے جس کا ایک سرا ساتویں زمین سے بھی نیچے ہے اور دوسرا سرا آسمان سے بھی بلند ہے۔ بوعلی قلندر نے دیکھ کرفر مایا کہ واقعی شریعت سب چیزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے آپ میری مونچھیں کا ب دیجئے۔ ' (خطبات احاق جام ۵۳) [ کے تحقۃ البند ] مرتجس کا اف دیجئے۔ ' (خطبات احاق جام ۵۳)

اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

''اپنے دور کے بہت بڑے ولی حضرت ابو بکرشیلی (رحمہ اللہ) کولوگوں نے دیوان قرار دے کرجیل میں بھیج دیا کچھ دوست ملاقات کے لئے آئے توشیلی (رحمہ اللہ) نے ان کی طرف پھر پھیئے شروع کردیئے وہ لوگ گھبرا کروور چلے گئے تو فر مایا: آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: کہ آپ کے دوست! تو فر مایا: کہ بھی دوست بھی دوست کی مارسے بھا گتا ہے؟ جو بھاگ گیاوہ دوست نہیں! ای طرح جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سے گھبرا جائے وہ مومن نہیں ہوسکتا۔'' (خطبات اسحاق جاس ام) تقیمرہ: بے اصل اور من گھڑت قصہ ہے۔

🕑 اسحاق صاحب كهترين:

''جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض (رحمہ اللہ) کی توبہ کا واقعہ آپ نے سنا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے لوٹا تھا ان میں بڑے بڑے جا جرشال سے آپ ان کے باس گئے جو پچھ موجود تھا انہیں واپس کر دیا۔ پچھ سے کہا کہ مہلت دے دومیں کما کرواپس کردوں گا بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے تائب ہونے کی اتی خوشی ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔' (خطبا سے اسی ترجمہ میں معاف کرتے ہیں۔' (خطبا سے اسی ترجمہ میں معاف کرتے ہیں۔' (خطبا سے اسی ترجمہ میں تبیس ہے۔ تبیس ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ڈاکو ہونا سی سندے نابت نہیں ہے۔ اس قصول کے لئے دیکھئے تاری ڈمثق لا بن عساکر (۲۲۵٬۲۲۳/۵۱) وغیر ہے۔ اس قسول کے لئے دیکھئے تاری ڈمثق لا بن عساکر (۲۲۵٬۲۲۳/۵۱) وغیر ہے۔

مقَالاتْ <sup>®</sup>

### **٥۔** خوابوں کی دنیا

اسحاق صاحب اسے خطبات میں بغیر کسی خوف کے باصل خواب بھی بیان کرتے ہیں مثلاً:

اسحاق صاحب كميت بين:

#### اسحاق صاحب فرماتے ہیں:

'' حضرت علی ڈاٹھؤ نے شاہ عبدالعزیز (رحمہ اللہ) کوخواب میں اللہ تعالی ہے نبیت حاصل کرنے کے بہی تین طریقے بتائے تھے۔ جن کا اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز اوا کرو، اور اللہ کا ذکر کرو۔اس کے بعد فرمایا: ﴿وَاللّٰهُ مَا عَصْنَعُونَ ﴾

جوبھیتم کرتے ہواللداسے جانتا ہے۔ " (ظبات اسحاق جاس ١٣٢١)

تبصرہ: عبدالعزیز دہلوی کوکس نے بتایا تھا کہ انھوں نے جسے خواب میں دیکھا ہے وہ سیدناعلی دائشو، بی ہیں؟ سیدناعلی دائشو، بی ہیں؟

لطف عبدالعزیر دہلوی کالیک می گھڑت فواب دیو بندیوں کی متابوں سے پیش خدمت ہے: عاشق المی میرخی دیو بندی لکھتے ہیں:

"أيك بارشاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه في جناب امير المومنين على كرم الله

مقَالاتْ<sup>®</sup>

وجہ کوخواب میں دیکھااور دریافت کیا کہ مذاہب اربعہ میں کون مذہب آپ کے نہ ہب کے مطابق ہے؟ فر مایا '' کوئی بھی نہیں'' پھر سلاسل اربعہ کو دریافت کیا اِس کی بابت بھی وہی جواب ارشاد ہوا کہ کوئی بھی نہیں جب اس خواب کی خبر مرزاجان جانان رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ نے شاہ صاحب سے پوچھ بھیجا کہ بیہ خواب اضغاث احلام تو نہیں ہے؟ اسکے کیا معنی کہ سلاسل اربعہ اور غدا ہب اربعہ میں سے رکوئی ایک بھی جناب امیر کے موافق نہو؟ شاہ صاحب نے جواب لکھا کہ بیہ خواب رویا کے صالحہ ہے اور عدم موافقت کا بیہ مطلب ہے کہ من کل الوجوہ اور ہر ہر ہر جزئیات میں کوئی سلسلہ اور کوئی غذہب کے مطابق نہیں ہے اسلے کہ ہرا کہ غرب غدا ہب محابہ کا مجموعہ ہوئی مسئلہ حضرت صدیق '' کے مطابق ہے کہ ہرا کہ غرب غدا ہوگئی مشابہ عالم کا میں مطابق نہیں مطابق عنہم اجمعین اور بی حال سلال مشابخ کا ہے۔'' ( تذر رۃ الرشید جاس ۲۲۷)

تنصرہ: اس جعلی خواب کے سلسلے میں عرض ہے کہ اگر بیخواب سیح ہے تو سیدناعلی والنو کی است کولیا جائے گا اور شاہ عبدالعزیز دہلوی یا مرزا جان جانان کی تاویل کو دیوار پر دے مارا

جائے گااورا گریہ خواب جعلی ہے تواہے بیان کرنے کی کیاضرورت ہے؟ پیمخضر شخقیقی مضمون محمد اسحاق صاحب جھال والا کی اصلاح اور عام مسلمانوں کی

· خیرخوابی کے لئے لکھا گیائے۔

تنبیہ: محمد اسحاق صاحب جھال والا کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں خطرناک نظریات ، اہل بدعت کی جمایت اور اہل حق پر تنقید کا جائزہ اور دیگر نظریات وعقائد اور اُن کا روا کی خاص شخصی مضمون کا متقاضی ہے۔ اسحاق صاحب بغیر کسی ڈر کے ضحے و خابت روایات کو موضوع ، من گھڑت اور جھوٹ وغیرہ کہد دیتے ہیں اور علائے حق کا نداق بھی اڑاتے ہیں۔ اہل حدیث ان کے غلط عقائد اور تمام اہل بدعت کو راضی کرنے والی یالیسی سے بری ہیں۔ و ما علینا إلا الملاغ (۲۰/فروری ۲۰۰۷ء)

## نیموی صاحب کی کتاب: آثارانسنن پرایک نظر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ،أما بعد : محظم براحسن شوق بن سجان على نيوى صاحب نے فقه حقى كى تائيد ميں ايك كتاب "آ ثار السنن" مع العلق لكھى ہے جے بعض تقليدى مدارس ميں پڑھايا بھى جاتا ہے۔ آثار السنن كى تعلق كے شروع ميں نيوى صاحب فرماتے ہيں:

نیوی صاحب نے جوتعیر بیان کی ہے،اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہان کی اس کتاب سے فدکورہ تعییر کی تائید ہوتی ہے بلکہ اس خواب کی صحیح تعییر بیہ ہے کہ نیموی صاحب نے تاویلات فاسدہ بھیجے احادیث ضعیفہ تضعیف احادیث صحیحہ ادر ثقة وصدوق راویوں پر طعن و تشنیع کے ذریعے سے نبی مُنافیظ کی احادیث کا جنازہ تکا لئے کی کوشش کی ہے۔ (استغفراللہ) عبدالغنی نابلسی تامی ایک شخص، جس کا اہل بدعت کے نزد کی بردامقام ہے نے کہا ہے کہ "ومن رأی أنه حمل جنازہ: أصاب مالاً حرامًا"

اورجس نے (خواب میں) دیکھا کہ اُس نے جنازہ اُٹھایا ہے تو اُسے حرام مال ملے گا۔

(تعطيرالانام في تعبيرالهام ص اسارقم ٢٦٦)

الله کے فضل وکرم سے راقم الحروف نے عربی زبان میں آٹار السنن کا جائزہ اور حقیق "انوار السنن" کے نام سے کھی ہے اور بیر کتاب مع آٹار السنن بعض فارغ التحصیل طلباء کو پڑھائی بھی ہے جس کاریکارڈ ہمارے پاس ؓ ڈیوکیٹٹوں کی صورت میں موجود ہے۔ تدریس کے دوران میں یہ پروگرام بنا کہ علاء ،طلباء اور عام لوگوں کے لئے نیموی صاحب کے بعض تناقضات اور علمی اغلاط کو باحوالہ پیش کر دیا جائے تا کہ آ ٹارالسنن اوراس کے مصنف کا اصلی چیرہ واضح ہوجائے۔

تنہیہ بلیغ: حوالہ دیکھنے کے شائقین کی خدمت میں عرض ہے کہ تمام حوالے محمد اشرف دیمینے جھے وقت کے علیہ حسینہ قذافی دیو بندی کا تھے وقت والے نسخے ہے مع حدیث نمبر پیش کئے گئے ہیں جے مکتبہ حسینہ قذافی روڑ گرجا کھ گوجرانوالہ ہے ۱۳۱۲ھ برطابق ۱۹۹۱ء کوشائع کیا گیا ہے۔ بعض جگہ دوسرے نسخوں میں ایک دوحدیث کا اختلاف ہوتا ہے لہذا حوالہ چیک کرتے وقت اپنے نسخے میں ایک دوخدیث کا دیکے لیں تا کہ حوالہ لی جائے۔

#### تناقضات

نیموی صاحب نے گی دفعہ ایک ہی راوی کی صدیث کو (جب مرض کے خلاف تھی آق) ضعف قرار دیا ہے اور دوسری جگہ آئی راوی کی صدیث کو (جومرض کے مطابق تھی ) صحح وصن قرار دیا یافقل کر ہے سکوت کیا ہے ، جس کی دس (۱۰) مثالیں پیشِ خدمت ہیں :

ا: سیدنا جا بربن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے ایک شاگر دعیتی بن جاریہ تا بھی رحمہ اللہ نے ایک صدیث بیان کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی مثالی کے تراوی کی آٹھ رکعتیں پڑھی تھیں ، اس صدیث کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں:

(وفی إسنادہ لین "اوراس کی سند میں کمزوری ہے۔ (آٹارالسنن ۲۹۵۷ کے ۱۳۹۱) اس کے حاشیہ "العلی آئین نیموی صاحب نے سیلی بن جاریہ پرامام ابن معین ،

اس کے حاشیہ "العلی آئین آئین نیموی صاحب نے سیلی بن جاریہ پرامام ابن معین ،

امام نسائی ، امام ابوداودواور حافظ ابن مجرکی جروح اور ابوزر عدوا بن حبان کی تو شق قس کر کے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس صدیث کی سندوسط (درمیا نے درج : حسن ) سے گری ہوئی ہے۔ وصرے مقام پر نیموی صاحب نے مند انی یعلی (جسام ۲۹۵ کے ۱۵) کی دوسرے مقام پر نیموی صاحب نے مند انی یعلی واسنادہ صحیح "دوسرے مقام پر نیموی صاحب نے مند انی یعلی واسنادہ صحیح "

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اس کی سندھیج ہے۔ (آٹار اسنن ج ۹۲۰ من جابر ضی اللہ عند) حالانکد ابویعلیٰ کی سند میں عیسیٰ بن جاریہ کا نام صاف صاف کھا ہوا ہے۔

مؤد با نه عرض ہے کہ جوراوی آٹھ تر اوج والی حدیث میں مشر الحدیث وغیرہ ہے(!)وہ خطبے کے دوران میں ممانعت کلام والی حدیث میں کس طرح''صبح الحدیث' ہوگیا ہے؟

تنبید: عیسیٰ بن جاریہ کے بارے میں حق یہی ہے کہ وہ جمہور کے زد کی موثق ہونے کی وجہ سے حسن الحدیث ہیں ۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضر و: ۲۲س ۱۵ تا ۲۲۲، اور میری کتاب دختیقی، اصلاحی اور علمی مقالات' (جاص۵۲۵)

۲: جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ وصدوق راوی العلاء بن صالح نے ایک حدیث بیان کی عبد کرنی منافظی نظر نے آمین بالجمر کی۔ دیکھتے الحلافیات لیبقی (قلمی ارا ۵ ، الف)

اس روایت کا جواب دیتے ہوئے نیموی صاحب نے العلاء بن صالح کو ثقة ثبت راویوں سے باہر نکال کرامام ابن المدینی سے قل کیا ہے کہ' روی أحد دیث مناکیو ''اس نے منکر صدیثیں بیان کی ہیں۔ (دیکھے تاراسن، ماثیر صدیف:۳۸۳ ص۱۹۵)

دوسرےمقام پرعلاء بن صالح کی قنوت و تروالی حدیث کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں: "أخر جسه السواج واستاده حسن" اسے سراج (ص ۲۰۸ ساسساده مند

السراج) نے روایت کیا ہے اور اس کی سندھن ہے۔ (آٹارسنن: ١٢٧)

''منکر حدیثیں''بیان کرنے والا اور''شیعہ''راوی! پی مرضی والی حدیث میں حسن الحدیث ہوگیا ہے۔سجان اللہ!

۳: ابراہیم بن محمد بن ابی بیخی الاسلمی نا می ایک متر وک و مہم راوی نے حفیوں کے خلاف ایک روایت بیان کی ہے خلاف ایک روایت بیان کی ہے جس پر جرح کرتے ہوئے نیموی صاحب نے ابن ابی بیخی ندکورکو متر وک قرار دینے کے ساتھ اس پر کذاب وغیرہ کی جرحین نقل کی ہیں۔

(آ تاراسنن ماشيرهديث:٢٢٥ ٢٠٥٥)

دوسرى طرف ايك روايت مين آيا ہے كه نبى صلى الله عليه وسلم في إي بين بيني ابراجيم كى

مقَالاتْ<sup>®</sup>

قبر پر کنگریاں ڈالی تھیں، اے امام شافعی نے (مندشافعی جاص ۲۱۵ ر ۵۹۹ )" آخیو نا إبر اهیم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبیه" کی سندے روایت کیا ہے۔ (نیزد کھیے اسن الکبری للیبتی سرا ۲۵ مع الجو برائعی، کاب الام للشافعی جام ۲۵۳)

اس روایت کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں:

''وإسنادہ مرسل جید''اوراس کی سندمرسل اچھی (عمدہ) ہے۔(آٹارالسن،۱۰۴) اگر گٹاخی نہ ہوتو عرض ہے کہ متر وک و کذاب راوی کی مرسل کس طرح جید(اچھی) ہو کتی ہے؟

۷۲: جمہور کے زویک ایک موثق راوی ابوغالب نے ایک الی روایت بیان کی ہے جس سے ایک ورز چنے کا ثبوت ماتا ہے۔ اس روایت پر جرح کرتے ہوئے نیموی صاحب نے ابوغالب فدکور پر میزان الاعتدال ہے' فیدہ شی'' اور بیمق ہے' غیر قوی'' کی جرح نقل کی ہے۔ (آٹار السن عاشی عدیث ۲۰۲۳)

۔ آ گے چلئے ،ابوغالب **ن**د کورنے وتر کے بعد بیٹ*ھ کر* دور کعتوں والی حدیث بیان کی ہے جس میں سور ۂ زلزال اور سور ۃ الکا فرون کی قراءت کی جاتی ہے۔

نيوي صاحب فرماتے ہيں: ' رواه أحمد والطحاوي وإسناده حسن''

اے احمد (۲۹۰/۵) اور طحاوی (شرح معانی الآ ٹار ار ۲۳۷، دوسرانسخدار ۳۴۱) نے روایت کیا ہے اور اس کی سندھسن ہے۔ (آٹار اسن: ۷۷۱عن الجامار ضی اللہ عند)

معلوم ہوا کہ ابو غالب نہ کور جب ایک ور والی روایت میں ہوں تو تو ی نہیں ہیں اور اگر مرضی والی روایت میں ہوں تو حسن الحدیث ہیں۔جوچاہے آپ کاحسن کرشمہ ساز کرے! ۵: عمر و بن مرہ ( ثقه ) نے عبداللہ بن سلمہ سے ایک روایت بیان کی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں عبداللہ ( بن مسعود رضی اللہ عنہ ) نے دو پہر ( یا چاشت ) کے وقت نماز جمعہ برھائی اور فرمایا: مجھے تھا رے بارے میں گرمی کا ڈرتھا۔

(مصنف ابن اليشيبر ٢ص ١٠٥ ح١٣٣٥ وسنده حسن)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

نیموی صاحب نے اس روایت کو 'لیس با لقوی ''یقوی نہیں ہے، کہتے ہوئے عبداللہ بن سلمہ پرتغیر (اختلاط) کی جرح کردی ہے۔ (آٹارائسن: ۹۲۰ من عبداللہ بن سلمہ کی جرح کردی ہے۔ (آٹارائسن: ۹۲۰ من عبداللہ بن سلمہ کی دوایت جس میں سیدنا سعد بن افی وقاص دوسر سمقام پر یہی نیموی صاحب ایک لمبی روایت جس میں سیدنا سعد بن افی وقاص رفائی ہے کہ اربے میں لکھتے ہیں: ''دواہ المطحاوی واسنادہ حسن ''اسے طحاوی (۱۳۳۱، دوسرائسخار ۲۹۵) نے روایت کیا ہے اوراس کی سندسن ہے۔ (آٹارئسن: ۹۵۰ من عبداللہ بن سلمہ سے عمرو بن مرہ بی نے بیان کررکھی ہے۔ یاد کے کہ بیردوایت عبداللہ بن سلمہ سے عمرو بن مرہ بی نے بیان کررکھی ہے۔ یہ دو کھتے آٹارائسنن (ح۱۰۸)

۲: حسن بن ذکوان نامی ایک راوی نے عن کے ساتھ مروان الاصفر سے ایک روایت بیان.
 کی ہے جس میں آیا ہے کہ (سیدنا) ابن عمرضی اللہ عنہ نے قبلے کی طرف رُخ کر کے پیٹا ب کیا تھا۔ (سنن الله داود:۱۱)

اس روایت کے بارے میں نیوی صاحب لکھتے ہیں: ''و اِسنادہ حسن'' اوراس کی سندھس ہے۔ (آٹاراسنن ۲۲)

نیموی صاحب دوسری جگہ اپنا لکھا ہوا بھول کر ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:حسن بن ذکوان سچے ہیں ،غلطیاں کرتے تھے ،ان پر قدر یہ میں سے ہونے کا الزام ہےاوروہ تدلیس کرتے تھے۔ (آثار اسن:۳۲۲ص۳۲۷ بوالة تقریب احمدیب)

عرض ہے کہ جب وہ تدلیس کرتے تھے تو ان کی بیان کردہ (سنن ابی دادد:۱۱، وغیرہ والی)روایت جس میں تصریح ساع نہیں ہے، کیول کرحسن ہوگئ؟

ے: سعید بن الیء و برمشہور ثقه مدلس راوی ہیں جنھیں حافظ ابن حجر العسقلانی نے طبقہ ُ ثانیہ میں ذکر کیا ہے۔ دیکھئے میری کتاب افتح المہین فی تحقیق طبقات المدلسین (۴٫۵۰م، ۴۰۰۰) حالانکہ دو قول رازح میں طبقۂ ثالثہ میں ہے ہیں۔

معدین انی عروبہ کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں: سعید بن انی عروبہ کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں:

مقَالاتُ

"كثير التدليس رواه بالعنعنة" وه بهت زياده تدليس كرتے تھے، انھول نے اسے كن ہےروایت کیا ہے۔ (آثارالسنن ح-۵۵ کا عاشیہ ص ۲۸۹)

دوسری طرف ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول الله مَثَّاتِیْنِم وترکی (تمین رکعتوں میں ) صرف آخرى ركعت مين سلام پھيرتے تھے۔

(سنن النسائي ٢٣٣٥، ٢٣٥ ح ٢٠ ١٥ السنن الكبرى للنسائي: ٢٥٥١ ممل اليوم والليلة للنسائي: ٥٣٠) يروايت معيد بن الي عروبة ين عن قتاده عن عزرة عن سعيد بن عبدالرحمل بن أبزى عن أبيه عن أبى بن كعب "كىسندى بان كرركى إورنيوى صاحب لكصة

بين "رواه النسائى وإسناده حسن "اسنالى نے روایت كيا باوراس كىسند حسن ہے۔ (آٹاراسنن:۱۱۱)

اس میں عبدالعزیز بن خالد کے تفرد سے قطع نظر عرض ہے کہ سعید بن الی عروب نے بیہ روایت عن کے ساتھ بیان کررکھی ہے لہذااس کی سندحسن کس طرح ہوگئی جبکہ بقول نیموی سعیدین ابی عروبه کیرالند لیس ہیں اور مالس راوی کے بارے میں نیموی صاحب بذات خود لکھتے ہیں کہ دلس کی عن والی روایت جحت نہیں ہوتی ۔

د يكيئة تاراكسنن (حاشيه حديث:٣٥٣ ص١٢٠)

 ٨: امام نعيم بن حماد المروزى ايك مظلوم محدث بين جن كے خلاف ابل الرائے جموثا یرو پیگنڈ اکرتے رہتے ہیں فیم بن حمادر حمداللہ ایک ایسی روایت کی سند میں آ گئے جونیموی صاحب کو پیندنہیں ہے للبذا انھوں نے نعیم مظلوم کوشدید جروح کا نشانہ بنایا اورا بن التر کمانی حنی سے نقل کیا کہ از دی اور ابن عدی نے اس کے بارے میں کہا: لوگ کہتے ہیں کہ وہ تقويت بسنت مين حديث كفرتا تقارالخ (آثاراسنن ك حديث ١٩٧٧ كاماشير ٩٨٩)

از دی بذات خودضعیف ہےاورابن عدی ہے بی جرح ثابت ہی نہیں بلکہ وہ تو امام نعیم بن حماد کا د فاع کرتے تھے۔

د کیھیے میری کتاب''علمی مقالات'' (ج اص ۴۳۹ تا ۲۷ ۴۶موماً ،ص ۴۵۸ خصوصاً )

دومرى طرف حاكم نيشا پورى نے المستدرك (جاص٣٥٣ ح ١٣٠٥) يس نعيم بن حمادكى سندسة ايك حديث بيان كى ہے، جينقل كرنے كے بعد نيموى صاحب لكھتے ہيں:
''دواہ المحاكم فى المستدرك وقال: حديث صحيح ''است حاكم نے متدرك ميں روايت كيا ہے اوركها: حديث حجے رآ تاراسن: ١٥٠١ من ابى قاده رضى الله عنه) كيما نرالا اصول ہے كہ نعيم بن حماد رحمہ الله ايك روايت ميں مجروح اور دوسرى ميں صحيح الحديث بن جا در دوسرى ميں صحيح الحديث بن جا در دوسرى ميں صحيح الحديث بن جا در دوسرى ميں صحيح الحديث بن جاتے ہيں۔!

9: ایکروایت کے بارے میں نیوی صاحب لکھتے ہیں:

''ورجاله ثقات إلا يحى بن أبي كثير يدلّس ''اوراس كےراوى ثقة بيسوائے كيحُلْ بن الی کثیر کے، وہ تدلیس کرتے تھے۔ (آ ٹاراسنن: ۲۰ کان زید بن اسلم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ) تھوڑ اسا آ گے چلیں ،اسی آ ثارانسنن میں بحوالہ انسنن الکبر کاللیہ تمی (۱۵۲٫۳) ایک روایت مذكور ہے جسے يكيٰ بن اني كثر نے عن كے ساتھ سيدنا انس طالتھ سے بيان كيا ہے۔ نيوى صاحب لكست مين "رواه البيهقى وإسناده حسن" استيهق في روايت كيا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (آفار اسنن: ۲۹۸من انس رضی اللہ عنه) ا: قاضی شریک بن عبدالله الکونی نے ایک روایت بیان کی ہے جو کہ نیموی صاحب کے منرجب کے خلاف ہے لہذا نیموی صاحب نے لیس بالقوی اور لین الحدیث (ضعیف) کہد كرقاضى شريك كواين جرح كانشانه بناياب \_ (ديكية الاراسنن مديث:٣٦مع ماشيه م١١) روایت ندکوره کے بارے میں نیموی صاحب کہتے ہیں "واست ادہ ضعیف ورفعه وهم"اوراس كىسندضعيف باوراس كامرفوع بوناوجم ب\_ ( آاراسنن ٣٠٠) دوسری طرف ایک روایت میں آیا ہے کہ (سیدنا) ابومحذور ہ دائشے اذان دوہری اورا قامت وو بری کہتے تھے۔ (شرح معانی الآ ٹارللطحاوی جام ۹۵، دوسر انتخه جام ۱۳۶) اس روایت کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں: 'رواہ السطحاوي وإسسادہ

حسن "اسے طحاوی نے روایت کیا ہے اوراس کی سند حسن ہے۔ ( آ دار اسن ۲۳۹)

مقَالاتُ

نیموی صاحب نے قاضی شریک کی بیان کردہ کچھاورروایتوں کوبھی حسن قرار دیا ہے۔ د کھیے آ ٹارائسنن:۱۹۳۳،۳۳۷،۱۳۳۱

کیا انصاف اس کا نام ہے کہ اگر مرضی کی روایت ہوتو راوی حسن الحدیث یاضیح الحدیث ہوتا ہے اور اگر مرضی کے خلاف ہوتو وہی راوی ضعیف الحدیث وغیرہ بن جاتا ہے۔؟! قار کمین کرام اس طرح کے اور بھی کئی حوالے ہیں مشلاً:

ا: محمد بن اسحاق بن بیار

(صح له:۹۱۳،۸۳۴، ۱۳۳۰،۳۹۱، حسن له:۹۳۲،۳۸۹، ۲۹۳،۳۸۹، تو اه:۸۱۰ ایضعف له:۹۳۲،۳۵۳،۲۳۳)

۲: ابوالزبير (صحله:۱۸۸منق صححه:۱۸۷موقال فيه: دلس١٢٨)

٣: سفيان بن سعيدالثوري (صحح له:٥١٥،٢٠١٢)، راه بالدليس: ماشيه مديث ٢٨٥٥ م ١٩٥٠)

۳: مطلب بن عبدالله بن خطب

(نقل تقیح این خزیمه کورید: ۲۹۳، ریاه بالندلیس حاشیه حدیث ۲۰۲ ص۳۱۳)

راویوں کے بارے میں نیموی صاحب کے بعض تنا قضات وتعارضات باحوالہ پیش کرنے کے بعداب ان کی چندعلمی خطا کیں پیش خدمت ہیں:

#### ضعيف روايات

آ ثارانسنن میں بہت ی ضعیف ومر دودروایات کوھن یا سیجے کہا گیا ہے جن میں سے بعض کے حوالے ورج ذیل ہیں:

ا: ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک بلی نے ہریسا می ایک طوے میں سے کھایا پھر بعد میں سے سے سایا پھر بعد میں سیدہ عائشہ ڈائٹیڈنا نے وہیں سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ (سنن الب داود: ۲۷) اس روایت کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں:''و إسنادہ حسن''

اوراس کی سندهس ہے۔ (آفارالسنن:۱۳)

حالا تکہ اس روایت میں داود بن صالح بن دینار التمار کی ماں مجبولۃ الحال ہے۔اس عورت کے بارے میں ابن التر کمانی (حنفی)محدث طحاوی سے نقل فرماتے ہیں:

مقَالاتْ<sup>®</sup>

وہ اہل علم کے نزدیک معروفنہیں ( یعنی مجبول الم مجبول ) ہے۔ ( الجوہر التی جاس ۲۳۸)
۲: نیموی صاحب نے سنن البی داود ( ۳۸۲ ) کی ایک روایت کو 'و إست ادہ حسن ''
کھا ہے۔ ( آثار السنن: ۵۷ )

عالانکہ اس روایت میں محمد بن کثیر الصنعانی المصیصی ضعیف راوی ہے اورخود نیموی صاحب نے اس پر کئی محدثین سے جرح (اور بعض سے توثیق ) نقل کی ہے۔ و کیسے آٹار السنن (حاشیہ صدیث: ۲۰۲ س۳۱۲)

۳: ایک روایت میں آیا ہے کہ جب تُو وضوکر ہے تو بسم اللّٰداورالحمد لللّٰد کہدالخ (مجم الصغیرللطر انی جاس ۲۷)

اس روایت کے بارے میں نیموی صاحب نے حافظ پیٹی سے قبل کیا ہے۔ ''إسـنـــا**دہ ح**ســن'' ( آٹارالسنن: ۱۲۵) حالانکہ اس روایت کی سند میں ابراہیم بن محم

البصرى تامعلوم ومجبول ہے۔

۸: ابوعمر والند بی بشر بن حرب نے سیدنا ابن عمر ڈگائٹؤئے سے ایک روایت بیان کی ہے جس کے بارے میں نیمومی صاحب لکھتے ہیں:'' رواہ أحمد و إسنادہ حسن''

اسے احمد (4/00 ح ۱۱۲) نے بیان کیا ہے اور اس کی سندھس ہے۔ (آٹار اسنن ۹۳۰)

بدروایت امام احمد کی سند سے خطیب بغدادی کی کتاب موضع ادہام الجمع والنرین (۱۲۲)

میں بھی موجود ہے۔اس روایت کا بنیادی راوی بشر بن حرب (جمہور محدثین کے نز دیک) ن

ضعف ہے۔ دیکھنے تحریقریب المہذیب (۱۸۱) اور تہذیب الکمال (۱۳۴۹)

زیلعی حفق نے نصب الرابی (۱۳۴۶) میں بشر بن حرب الند بی پرجرح نقل کی ہے۔ منابع میں میں اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ کی اللہ کا اللہ ک

۵: سيدنا جابر بن عبدالله الانصارى والثين كى طرف منسوب مصنف ابن الى شيبه (۱۲/۲ مر۱۲) ميدنا جابر المراسم

ح ٨٢٧ ) كى ايكروايت كے بارے يس نيموى صاحب كست بين:

"وإسناده صحيح"اوراس كىسندى ب- (١٥/١سنن:٥٣٥)

حالانکہ اس کا راوی ابوسعد شرحبیل بن سعدالمدنی الا نصاری جمہور محدثین کے نزدیک

مقالات <sup>©</sup>

ضعیف ہے۔ بیٹمی فرماتے ہیں: ابن حبان نے اسے ثقہ قرار دیااور جمہوراماموں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (مجمع الزوائد ۱۹۸۶)

۲: صبح کی دوسنتیں پڑھنے کی تا کید میں ایک روایت سنن ابی دادد (۱۲۵۸) اور مسند احمد
 ۲: صبح کی دوسنتیں پڑھنے کی تا کید میں ایک روایت سنن ابی دادد (۱۲۵۸) اور مسند احمد

"وإسناده صحيح" (آثارالنن: ٢٠٨)

عرض ہے کہ اس روایت کی سند میں (جابر یا عبدربہ) ابن سیلان مجہول الحال ہے جے سوائے ابن حبان کے کسی نے تقد قر ارنہیں دیا۔ حافظ ذہبی نے اسے لایعرف اور ابن القطان الفاسی نے ''حالہ مجھولة'' قرار دیا ہے۔ یا در ہے کہ حافظ ابن حبان کوخود نیمو کی صاحب نے متسابل قرار دیا ہے۔ دیکھئے آٹار السنن حاشیہ حدیث ، ۱۹۳۳ ص ۱۹۳

اس کے باوجود صرف متسابل کی کیلی توشق پر اعتاد کر کے نیموی صاحب احادیث کو میج یا حسن قراردیت ہیں۔ (مثلاد کھیے ج

2: لیف بن الی سلیم نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس و النی کا سے ایک روایت بیان کی ہے جس کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں: 'و إسناده صحیح ''( ۱۴ راسنن: ۸۷۳) حالا نکہ لیٹ بن الی سلیم کوجمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھتے زوائدا بن ماجہ للہومیری (۲۰۸) حالا نکہ لیٹ بن الیسلیم کوجمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھتے زوائدا بن ماجہ للہومیری (۲۰۸) البدرالمنیر لابن الملقن (۱۰۴۲) فلاصة البدرالمنیر (۷۸)

۸: سیدناعبدالله بن مسعود واللهای کے بارے میں روایت ہے کہآپ رکوع سے پہلے تنوت و تریز صفتہ تھے۔ الخ (جزور فع الیدین لایاری ۹۹ تھٹی)

اس موقوف روایت کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں:''و إسنادہ صحیح'' (آٹار السنن: ۹۳۵) حالانکہ اس روایت کی سند میں لیٹ بن ابی سلیم جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ دیکھئے حدیث سابق: ۷

9 جعد کے دن کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث المجم الا وسط للطمرانی (۱۵۱۸ میں محمد کھتے ہیں:''و إسناده صحیح''

مقالات<sup>©</sup>

(آ ٹارائسنن:۸۸۱ئن انس بن ما لک رضی الله عنه)

اس روایت کی سند میں ضحاک بن حمز ہ (صوابہ: حمرہ) ہے جو کہ ضعیف ہے۔ و کیصے تقریب النہذیب (۲۹۲۲) اسے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

ان سیدنا ابن مسعود طالتین سے روایت ہے کہ آپ عید الفطر اور عید الاضیٰ میں نونو (۹۰۹)
 تکبیریں کہتے ہے، پہلی میں چاراور رکوع والی تکبیر، دوسری میں رکوع سمیت چارتکبیریں۔
 دیکھے الکبیر (۹ر ۳۵ سے ۳۵ سے ۹۵۱۳)

اس روایت کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں:

"رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح" اسطراني نالكبيريس روايت كيا إداس كي سند في الكبيريس روايت كيا بادراس كي سند في م باراسن ، ٩٩٩ من كردوس الخ

اس روایت کی سند میں کردوں مجبول الحال ہے اور عبدالملک بن عمیر مدنس ہیں جو اسے عن کے ساتھ روایت کررہے ہیں۔

لطیفہ: آ ٹارالسنن کا ایک نسخ فیض احد دیو بندی کی خفیق سے مکتبدا مدادیہ ملتان سے شائع ہواہے جس کے ص ۲۲۰ پر ۲۵۲ کے حاشیے کی تعلق پر کلھا ہوا ہے:

"لكن عبد الملك ابن عمير ربمادلس كما في التقريب وقد عنعنه فلا يدري أنه سمعه من جابر أو بينهما رجل"

لیکن عبد الملک بن عمیر بعض اوقات تدلیس کرتے تھے جیسا کہ تقریب میں ہے اور میہ روایت انھوں نے عن سے بیان کی ہے للبذا پانہیں کہ انھوں نے میہ جابر (بن پزید ) سے شنی ہے یاان کے درمیان کوئی (دوسرا) آ دمی ہے۔ (ص۲۴۰)

نیوی اصول کی رُو سے ایک ہی راوی بھی مدلس ہوتا ہے اور بھی اس کی عن والی روایت بھی صحیح ہوتی ہے بسجان اللہ!

اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں جن میں ضعیف روایات کو نیموی صاحب نے حسن یاضیح کہا ہے بلکہ بعض اوقات انھوں نے موضوع روایات کو بھی بطورِ استدلال ذکر کیا ہے،

مقَالاتْ®

جس کی دومثالیں پیشِ خدمت ہیں:

۱: مند بزار ( کشف الاستارار ۱۳۹۰ ۲۲۲) میں پوسف بن خالد (اسمتی ) کی بیان کرده

ایک روایت کے بارے میں نیموی صاحب نے حافظ ابن مجر سے فقل کیا ہے:

"إسناده حسن" (آثاراسنن:۳۳)

اس بوسف بن خالد اسمتی کے بارے میں امام کی بن معین نے فر مایا:

"كذاب خبيث عدو الله رجل سوء يخاصم في الدين ، لا يحدث عنه أحد

فيه خير ،رأيته مالاأحصى بالبصرة ''

کذاب،خبیث،اللّٰدکادیمن(اور)بُرا آ دمی ہے، بیدین میں جھگڑا کرتا ہے،جس میں خیر ہے وہاس سے حدیث بیان نہیں کرتا،میں نے اسے بے شار دفعہ بھرہ میں دیکھا ہے۔

(كتابالضعفاء تعقيلي ١٩٥٣/٣٥٣ وسنده فيح

معلوم ہوا کہ بیروایت موضوع ہے جسے حافظ ابن حجرنے تساہل کا شکار ہو کرحسن کہہ دیا ہے اور نیموی صاحب نے آئکھیں بند کر کے ان کی تقلید کی ہے۔

r: ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن ہرمسلمان کو بخش دیتا ہے۔

(الاوسط للطير اني ٥ رام ١٣٨٥)

اس روایت میں امام طبرانی ہے ابوعمار اور ابوعروہ کے تعین میں غلطی ہوئی ہے۔ ابوعمار ہے مرادزیاد بن میمون البصری ہے۔ دیکھئے الکامل لا بن عدی (۳۷،۳۳)

ابوتدارزیا دبن میمون الفاکبی کے بارے میں امام بزید بن مارون نے کہا: و کنان کذاماً النے اوروہ جھوٹا تھا۔ (الجرح والتعدیل ۵۳۲۴ وسند میچ)

لہذابیروایت موضوع ہے۔ دوسرے بیکهاس سندمیں ابوعروہ مجہول ونامعلوم ہے۔

فتحيح احاديث يرحمله

نیموی صاحب نے راویوں کے بارے میں تناقضات اورضعیف ومردود روایات کی تقیح کے ساتھ صیح احادیث کوبھی ضعیف ومضطرب قرار دینے کی جسارت فر مائی ہے مثلاً:

مقالات<sup>©</sup>

ا: ایک دفعہ بی مثالی منظم نماز میں بھول گئے تو ذوالیدین (خرباق رضی اللہ عنہ) نے آپ کو بتایا تھا اورلوگوں نے ان کی تقدیق کی تھی ،یہ حدیث صحیحین (صحیح بخاری :۲۸۲، ضحیح مسلم:۵۷۳) میں موجود ہے۔اس صحیح حدیث پرحملہ کرتے ہوئے نیموی صاحب لکھتے ہیں: یردوایت اگر چہ صحیحین میں ہے لیکن کئی وجہ سے مضطرب (یعنی ضعیف) ہے۔

(آثارانسنن:۵۵۰)

۲: سیدنا واکل بن جحر دالتین سے ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی مثل نیوام نے او نچی آواز ہے آمین کبی۔ (سنن الی داود:۹۳۲)

اس حديث كوسلمد بن كهيل رحمه اللهس درج ذيل راويول في بيان كياب:

ا: سفيان تورى (آمين بالجمر)

٣: علاء بن صالح (آمين بالجبر)

۳: على بن صالح را يك روايت مين (آمين بالجبر)

۳۲: کیچی بن سلمه بن کهیل رمتروک و مجروح (آمین بالجهر)

شعبه بن الحجاج (آمین بالسر) اورایک روایت میں آمین بالحجر

سفیان توری کی بیان کردہ درج بالا حدیث کے بارے میں امام ترفدی نے فرمایا جسن

(سنن الترندي:٢٣٨)

امام دارقطنی نے سیح قرار دیا۔ (سنن الدارقطنی ارسس)

حافظا بن حجر العسقلانی نے صحیح کہا۔ (النحیص الحمیر ار۳۳۷)

گرنیموی صاحب امام شعبہ کے اختلاف کی وجہ سے اسے 'و هو حدیث مضطرب'' کھتا ہیں جدید مصطر (ضعنہ) میں رہ ایس رہ

لکھتے ہیں یعنی بیرحدیث مضطرب (ضعیف) ہے۔ (آٹارالسنن:۳۷۷) میں سیرین

آگے جاکر یہی نیموی صاحب امام شعبہ کی روایت کے بارے میں تدلیسا نداز میں لکھتے ہیں: ''وراس کی سندھیج ہے اوراس کے متن ہیں اضطراب ہے۔ ' (آٹارالسن: ۱۳۸۳) میں اضطراب ہے۔ ' (آٹارالسن: ۱۳۸۳)

مقَالاتُ

عرض ہے کہ اگر متن میں اضطراب ہے تو سند سی نہیں ہے اور اگر سند سی ہے تو متن میں اضطراب کہاں سے آگیا؟ یا در ہے کہ نیموی صاحب فرماتے ہیں: "الاضطراب کیا در ہے کہ نیموی صاحب فرماتے ہیں: "الاضطراب کیا در ہے کہ نیموی صاحب فرماتے ہیں: "الاضطراب سے ضعیف ہونا لکلتا ہے۔ (آٹار السن سے امدیث کھ میں ابلی عائشہ اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں مثلاً فاتحہ فلف الا مام کی ایک سیح صدیث محمد بن ابلی عائشہ ( ثقہ تابعی )عن رجل من اصحاب النبی مثالیت ہیں میں سند سے مروی ہے۔ (منداحہ ۱۰۷۰) اس حدیث کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں: "و إسنادہ ضعیف "اوراس کی سند ضعیف "وراس کی سند ضعیف ہوں تی واسنادہ ضعیف "اوراس کی سند ضعیف ہوں ہے۔ (آٹار السن ۲۵۱۰)

دوسری طرف محمد بن اسحاق بن بیار کی محمد بن جعفر عن عروه بن زبیر کی سندسے 'عسن امر اق من بنبی النجار''والی روایت کے بارے میں نیموی صاحب نے حافظ ابن مجرسے ''إسنادہ حسن''نقل کیا ہے۔ (آٹار اسن ۲۷۳)

مبلغ علم

نیموی صاحب نے استدلال کرتے ہوئے کئی ضعیف دمردودروایات کی تھیجے نقل کر کے طلباء وعوام کی خدمت میں پیش کردی ہیں مثلاً:

ا: سیدنا ابوسعید الحدری دانشن کی طرف منسوب ایک روایت میں آیا ہے که رسول الله مَنَّ اللهُ مِنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

(مندا بي يعلى ٢ ر٢٣ م ٢ ١١١٨ ، المقصد العلى في زوائد الي يعلى لهميشي ار١٩٩٨ (٢٩٩

یروایت بیان کرنے کے بعد نیموی صاحب حافظ بیٹمی (مجمع الزوائد ۱۲۸،۱۴۷)سے نقل کرتے ہیں کہاس کے راوی ثقہ ہیں۔ (آٹار اسنن ۹۷۶)

عرض ہے کہ بیروایت ابو ہارون عمارہ بن جوین العبدی نے سیرنا ابوسعید الخدری رفت کے سیرنا ابوسعید الخدری رفت کی ہے۔ اس رفتی ہے۔ اس کی ہے نہ کہ سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹیئئ سے اور ابوہارون سخت مجروح راوی ہے۔ اس کے بارے میں امام یجی بن معین نے گواہی دی: "و کان عند هم لا بسصد ق فی حدیثه "اوروه ان (محدثین) کے نزدیک اپنی حدیثوں میں سے نہیں سمجھا جاتا تھا۔

مقَالاتُ<sup>©</sup>

( تاریخ این معین روایة عباس الدوری: ۳۶۲۳)

ا م مهادین زیدنے کہا: ابو ہارون العبدی کذاب تھا۔ الخ (الجرح والتعدیل ۳۹۳۸ وسندہ حسن) معلوم ہوا کہ بیروایت موضوع ہے جسٹ ملطی سے حافظ پیمی نے ''رجا کہ ثقات '' لکھ دیا ہے اور نیموی صاحب نے بغیر حقیق کے ان کی پیروی کی ہے۔

۲: سیدنا شیبان طالفیُّ کی طرف منسوب ایک حدیث میں صبح کی اذان ،مؤذن اور سحری کاذکر ہے جسے طبرانی (امنجم الکبیرے/۳۱۲ ح ۲۲۸ ) نے روایت کیا ہے۔ نیز دیکھئے نصب الرابید(۲۸۹) اور مجمع الزوائد (۳۵۳/۳)

نیموی صاحب نے اس روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر سے بحوالہ الدرایہ (۱۲۰۱)نقل کیا ہے کہ 'إسنادہ صحیح'' (آٹارالسنن:۲۲۰)

عرض ہے کہ اسے قیس بن رہے نے اضعت بن سوار سے، اضعت بن سوار نے عن یکی بن عبادہ عن جدہ شیبان کی سند سے روایت کیا ہے قیس بن رہے سے قطع نظر کرتے ہوئے اضعت بن سوارضعف راوی ہے۔ مثلاً دیکھئے تقریب المتہذیب (۵۲۴) اسے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"أشعث بن سوار ضعيف الحديث" (كتاب العلل ومعرفة الرجال ١١٣٦ ت ١١١١)

اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں لیکن ہمارا پیمضمون طویل سے طویل تر ہوتا جار ہا ہے لہذااختصار کے پیشِ نظر چند ہاتیں چیش کر کے اس تحقیقی مضمون کوسیٹنا چاہتا ہوں۔

ا: نیموی صاحب نے ایک اصول بنایا ہے کہ مختلف فیدراوی کی روایت حسن کے در ہے سے نہیں گرتی۔ دیکھئے آثارالسنن (ص۱۰احاشیہ حدیث:۲۱۸)

دوسری طرف انھوں نے بہت تی ایسی احادیث کوضعیف قرار دیا ہے جن کے راوی مختلف فیہ ہیں اور جمہور محدثین کے نز دیک ثقه وصدوق ہیں مثلاً کامل بن العلاء ابوالعلاء، محمد بن اسحاق بن بیار،اسامہ بن زیداللیثی اورعبیدالله بن عمر والرقی وغیرہم۔ ۲: نیموی صاحب کوکی جگہ حوالوں کی غلطیاں بھی گئی ہوئی ہیں مثلاً:

مقالات <sup>©</sup>

ا: نیموی صاحب فرماتے میں: "مارواہ البخاری فیہ أي فی صحیحہ ..."
 جو بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ (آٹار السن ص ۲۲۷ عاشی عدیث: ۵۳۰)
 حالانکہ بیعدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔

کالاعد بیر مدین الم الا معالات ما طال ما در می المتعلق الله الله و الما مدیث کوسوائے نسائی کے کتب خسد (سنن الى واود ،سنن تر فدی ،سنن ابن ماجه اور مسند احمد) کی طرف منسوب کیا ہے۔ (آثار السنن: ۱۰ عن ابن عرض الله عنه)

حالانکہ بیروایت سنن الی داود میں موجو ذہیں ہاور حافظ مزی نے بھی اسے صرف ترندی، النسائی اور ابن ماجہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ دیکھتے تحقۃ الاشرف (۲۹۸۲ج ۸۸۰۷) لکین یاد رہے کہ ایسی اخطاء، اوہام، اور سہوکی وجہ سے فریق مخالف کو گذاب وغیرہ کہنا غلط، زیادتی اور ظلم ہے کیونکہ اخطاء واوہام سے کوئی اُمتی معصوم نہیں ہے۔

سا: الحسین بن الفضل البحلی نے سیح سند کے ساتھ مشہور تقد تا بعی عطاء بن الی رہاح رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ تین وتر پڑھتے تو ان کے در میان نہ ہیٹھتے اور تشہد صرف آخری رکعت میں پڑھتے تھے۔ (اسن الکبری للمبھی ج۳ص۲۹ بحوالہ الحاکم)

متدرک الحائم کے مطبوعہ ننخ (۱ر۳۰۵ ح ۱۱۴۲) میں غلطی ہے الحسین بن الفضل المحلی کے بجائے الحن بن الفضل حجب گیا ہے جسے نیموی صاحب نے شدید جرح کا نشانہ بنایا ہے۔ دیکھیئے آثار السنن (ص۳۲۲ حدیث: ۲۲۵ کا حاشیہ)

حسن بن فضل الزعفر انی البوسر ائی • ۲۸ ه میں فوت ہوا تھا ( تاریخ الاسلام للذہبی • ۲۸ ه میں فوت ہوا تھا ( تاریخ الاسلام للذہبی • ۲۸ ه میں فوت ہوا تھا ( تاریخ الدہبی وحمد الله ۲۸ ه یا السان المیزان تاریخ میں الله ۲۸ تھے اور محمد بن صالح بن ہانی نے ان کا جناز ہ پڑھایا تھا۔

و يكيئة تاريخ الاسلام (١٦ ر١٨) سيراعلام النبلاء (١٩١٧)

متدرک میں محمد بن صالح بن ہانی کی انحسین بن الفضل البجلی سے تمیں (۳۰) سے زیادہ روایتیں ہیں جن میں سے کی کوحا کم اور ذہبی نے سیجے کہا ہے۔

مثلًا دیکھئے جام ۱۹۰ ح ۲۸۲، ج ۲ س ۱۳۱۲ - ۲۲۳، ج ۲ ص ۲۵۱ ح ۲۹۹۳، .

ج ۲ص ۹ ۲۸ حساسها ساوغیره ۱

بعض روایات حسین بن فضل البجلی نے سلیمان بن حرب سے بیان کر رکھی ہیں۔ مثلاً دیکھئے المستد رک ج ۲ ص ۳۳۴م ۳۲۵۵، جهم ۱۷۵۵ ح ۲۳۴۲

یہاں بطورِ تنبیہ عرض ہے کہ متدرک کے مطبوعہ نننخ میں بعض جگہ انحسین بن الفضل البجلی کے بیاں بطورِ تنبیہ عرض ہے کہ متدرک کے مطبوعہ نننخ میں بعض جگہ انحسین بن الفضل البجلی غلطی ہے جھپ گیا ہے۔ مثلاً و یکھے المستد رک (جاص ۵۲ م ۱۸۵۵، ج ۲ ص ۱۲۰، ۲۲ ح ۲۲۰۰ ) اور اتحاف المبر وللحافظ ابن حجر (سمار ۲۲ م ۱۳۷۰ ح ۲۳۰ م ۱۳۷۰ ح ۱۳۲۰ م ۱۳۲ م ۱۳۲۰ م ۱۳۳ م ۱۳۲۰ م ۱۳۲۰ م ۱۳۲۰ م ۱۳۳ م ۱۳۲۰ م ۱۳۲۰ م ۱۳۳ م ۱۳ م ۱۳۳ م ۱۳

نیوی صاحب نے روایتِ ندکورہ کی تحقیق کے بغیرالحن بن الفضل الزعفرانی البوصرائی پر جرح کردی ہے۔دیکھئے آٹارالسنن( حاشیہ حدیث:۹۲۵ ص۳۲۲)

حالانکہ بدراوی الزعفرانی نہیں بلکہ البحلی ہے اور جمہور کے نزدیک موثق ہے۔اس کے حالات کے لئے لسان المیز ان (۳۱۸–۳۹۸) اور سیر اعلام النبلاء (۳۱۸–۳۱۸) وغیر ہادیکھیں للبذا یہ سندھن لذاتہ ہے۔

خلاصة التحقیق: "اس تحقیق کا خلاصہ بہ ہے کہ عبدالحی ککھنوی صاحب کے شاگر دشوق نیموی صاحب نے آثار اسنن کی تصنیف میں انصاف و تحقیق سے کام نہیں لیا بلکہ نہ ہی تعصب کی بنیاد پرجرح و تعدیل اور تھیجے و تضعیف کامظاہرہ کیا ہے۔ (۴۲/ جون ۲۰۰۸ء)

## پالن دیو بندی اور خلفائے راشدین

کے نام!

بعدازسلام مسنون عرض ہے کہ آپ کی طرف سے پالن گجراتی (دیوبندی) کی کتاب "جماعت اہل صدیث کا خلفائے راشدین سے اختلاف "برائے مطالعہ جبجی گئی ہے جس میں پالن نای شخص نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہلِ حدیث خلفائے راشدین سے اختلاف رکھتے ہیں۔

الل حديث: الل مديث مراددوكروه بن:

- 🛈 محدثین کرام جوحدیثیں لکھتے اور روایت کرتے تھے۔الخ
- حدیث پر مل کرنے والے لوگ یعنی محدثین کرام کے عوام دیکھتے مجموع فاوی ابن تیمیہ (جم ص ۹۵)

سرفراز خان صفدر د بوبندی لکھتے ہیں:

''الل حدیث سے وہ حضرات مراد ہیں جو حدیث کے حفظ وقیم اور اس کے اتباع و پیروی کے جذبہ سے سرشار اور بہرہ ورہوں'' (طائفہ مصورہ ۳۸)

یہ عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ خلفائے راشدین (سیدنا ابو بکر الصدیق ڈالٹیڈ؛ سیدنا عمر راشدین عثان رائٹیڈ؛ اور سیدنا علی رٹائٹیڈ؛ اور سیدنا علی رٹائٹیڈ؛ اور سیدنا علی رٹائٹیڈ؛ اور سیدنا عمر رٹائٹیڈ سیدنا عمر سیدنا میں سید

تر اوریج: پالن نامی شخص نے ادھراُ دھرکی ہاتیں لکھنے کے بعد''مسلک اہل حدیث اور نماز تراوح'' کا ہاب ہاندھ کریہ تاکر دینے کی کوشش کی ہے کہ نمازِ تراوح کر قیام رمضان ) کے مسئلے میں اہلِ حدیث خلفائے راشدین کے خلاف ہیں۔ سیدنا سائب بن یزید دلافیئ سے روایت ہے کہ (سیدنا) عمر بن الخطاب دلافیئ نے (سیدنا) ابی بن کعب (ولافیئ ) اور (سیدنا) تمیم الداری (دلافیئ ) کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھا کیں۔ (موطا امام الکج اس ۱۳۹۹)

اس فاروقی حکم کے بارے میں نیموی تقلیدی لکھتے ہیں: 'و اِسنادہ صحیح'' اوراس کی سندھیجے ہے۔ (آٹاراسنن ص ۲۵ح ۷۷۵)

مزید تفصیل کے لئے دیکھئے کتاب''تعدادر کعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ'' ص۲۵ تا ۲۵ یادرہے کہ تھے متصل سند کے ساتھ خلفائے راشدین میں سے کسی ایک سے بھی ہیں رکعات تراویج کا تھم یا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔

بعض دیوبندی حضرات ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ یجیٰ بن سعید ( الانصاری ) نے فر مایا :عمر دلافیٰ نے ایک آ دمی کوتھم دیا کہ لوگوں کوہیں رکعات پڑھا کمیں۔

( آ فاراسنن حديث نمبر و ٧٤ بحواله مصنف ابن الى شيبه ج ٢ ص ٣٩٣)

عرض ہے کہ بیروایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف لینی مردود ہے۔ نیموی تقلیدی نے ہیر پھیر کرنے کے باوجوداس روایت کے بارے میں یہ کلھا ہے کہ' لیکن یجیٰ بن سعیدالانصاری نے عمر دلائٹی کوئیس پایا۔'' (عاشیہ تاراسنن ص۲۵۳ ت ۵۸۰) جب یجیٰ بن سعید کی سیدنا عمر دلائٹی سے ملاقات ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو آپ ڈلائٹی کی شہادت

کے کانی عرصہ بعد پیدا ہوئے تھے تو اسی ضعیف روایت کو گیارہ (۱۱)رکعات والی سیح روایت کے خلاف کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔

خلفائے راشدین: اہل حدیث کے نزدیک قرآن ، حدیث اور اجماع کے بعد خلفائے راشدین کی بات سرآئھوں پر ہے مگر افسوس ہان دیو بندیوں پر جو بہت سے مسائل میں خلفائے راشدین کے خلاف ہیں، جن میں سے گیارہ مثالیں پیشِ خدمت ہیں: مثال نم برا: سیدنا عمر دلائین نے لکھا کہ ظہر کا وقت ایک ذراع سامیہ ونے سے لے کرآ دمی کے برابرسامیہ ونے تک ہے۔ (الاوسط لابن المندرج میں ۳۲۸ دسندہ جج)

معلوم ہوا کہ سیدنا عمر ڈالٹین کے نز دیک عصر کا وقت ایک مثل ہونے پرشروع ہوجاتا ہے مگر اس فتوے کے مخالف آل دیو بند کا پیاطم زعمل ہے کہ وہ دومثل کے بعد عصر کی اذان دیتے ہیں۔

مثال نمبر ۳: سیدنا عمر والثنون نے سیدنا ابوموی الاشعری والثنونز کو حکم دیا تھا کہ صبح کی نماز پر صواور ستارے صاف گہنے ہوئے ہوں۔ (موطاً امام الک جام ۲۰ وسندہ صبح)

معلوم ہوا کہ سیدناعمر ڈالٹیؤ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے مگر اس فاروتی تھکم کے سراسرمخالف دیو بندی حضرات خوب روشنی کر کے صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ مثال نمبر سو: سیدناعلی ڈالٹیؤئے نے پییٹاب کیا پھروضو کیااور جرابوں پرسم کیا۔

(الاوسط لا بن المنذرج اص ۲۲ م وسنده صحيح)

سید ناعلی ڈاٹٹوئؤ کے اس عمل کے مخالف دیو بندی کہتے ہیں کہ جرابوں پرمسے جائز نہیں ہے۔ مثال نمبر ہم: سید ناعمر ڈاٹٹوئؤ نے فر مایا:''جس نے سجدہ (تلاوت) کیا تو صحیح کیا اور جس نے سجدہ نہ کیا تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہے'اور عمر ڈاٹٹوئؤ نے سجدہ نہیں کیا۔ (صحیح بخاری ۱۰۷۷) جبکہ دیو بندی ہے کہتے ہیں کہ سجدہ کا لاوت واجب ہے۔

مثال نمبرہ: سیدناعلی ڈاٹٹؤ نے فرمایا:''نماز کی طرح ور حتی (واجب اور ضروری )نہیں ہے کیکن و دسنت ہے پس اسے نہ چھوڑ و۔ (منداحمہ جام ۸۳۲ ۲۳۸ دسندہ حسن) جبکہ دیو بندی کہتے ہیں کہ ور واجب ہے۔

مثال نمبر ۲: عبدالرمن بن ابزی را الثین سے روایت ہے کہ میں نے غمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز بڑھی تو اضوں نے بسم اللہ جہراً (اونچی آ واز سے ) پڑھی۔

(مصنف ابن ابی شیبه ار ۱۳۱۲ ح ۷۸۵۷ بشرح معانی الآ ثار کلطحادی ار ۱۳۷۷ وسنده صحح )

جَبُدآ ل دیوبند کبھی (نماز میں )اونچی آواز ہے بہم اللّٰہ نہیں پڑھتے۔ مثال نمبرے: سیدناعمر ڈالٹیئز نے سورۃ المج پڑھی تواس میں دو محبدے کئے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ارال ۲۸۸۸، اسن الکبری کلیبہ تی ۲۱۷۲ دسندہ کیج)

جبکہ دیو بندی حضرات اس سورت میں صرف ایک تجدے کے قائل ہیں اور دوسرے توری کے دور سے سے کائل ہیں اور دوسرے توری کے سے میں ا

مثال نمبر ۸: سیدنا عمر دلانتیا سے ایک تابعی نے قراءت خلف الا مام کے بارے میں ادے میں ادارے میں ادارے میں ادارے

يوچھاتو انھوں نے فرمایا ''اِقو أبغات حة الكتاب '' سورة فاتحہ پڑھ

اس نے کہا:اگر آپ قراءت بالحجر کر رہے ہوں تو؟انھوں نے فرمایا:اگر چہ میں جہرے پڑھ رہا ہوں تو بھی پڑھ۔ (المعدرك للحاكم جاص، ۲۳ وصحح الحاكم والذہبى)

نيز د يكيئ كتاب الكواكب الدريه (ص١٨٥٥)

اس فارو تی تھم کے برخلاف دیو بندی ہے کہتے پھرتے ہیں کہ امام کے بیچھے سور ہُ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔

جبکدد یو بندی پر کہتے ہیں کدولی کے بغیر نکاح ہوجا تا ہے۔

مثال تمبر ١٠: سيدناعثان والفيُّؤ في صرف أيك ركعت وتريز هاا ورفر مايا:

"هي و توي" يميراوتر ہے۔ (اسنن الكبرى للببقى جسم ٢٥ وسنده صن)

جبكة آلى ديوبنديه كهتے ہيں كه ايك ركفت وتر جائز نہيں ہے۔

مثال تمبراا: سیدناابو بحرالصدیق طاشط نماز میں رکوع مے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں جگار فع یہ بیادر کو جگھے اسنن الکبری کلیم تی (ج۲ص۷۲ دسندہ صحیح)

اس صدیث کے بارے میں امام بیہی رحمہ الله فرماتے ہیں:

" رواته ثقات"اس كراوى تقديس (جمص ٢٦)

ويوبنديول كىطرف ساس صديث يرتين اعتراضات كئ جات بين:

محمد بن عبدالله الصفار نے ساع کی تصریح نہیں کی اور بیروایت اس کے سواکس نے بیان نہیں کی۔
 بیان نہیں کی۔

مقالات<sup>®</sup>

جواب: محمد بن عبدالله الصفار كاملس ہونا ثابت نہيں ہاوروہ اپنے استاذ سے بيان كر رہے ہيں لہذا ان كا تفرد (اكيلے بيان كر كرنا) معزبيں ہے۔
كرنا) معزبيں ہے۔

ابواساعیل محمد بن اساعیل اسلمی پر کلام ہے۔

جواب: یکلام باطل ہے کیونکہ جمہور محدثین نے انھیں ثقة قرار دیا ہے۔ان کے بارے میں حافظ ابن جرفر ماتے ہیں: ثقة حافظ ہیں، ابوحاتم (کے بیٹے) کا کلام ان کے بارے میں واضح نہیں ہے۔ (تقریب اعبدیب، ۵۷۲۸)

ابوالنعمان محمر بن فضل كاد ماغ آ خرى عمر مين خراب بوگيا تھا۔

جواب: اس كردو جوابات بين:

اول: حافظ ذہبی فرماتے ہیں:''تغیر قبل موته فعا حدّث''وہ اپنی موت سے پہلے تغیر کا شکار ہوئے تھے پس انھوں نے (اس حالت میں) کوئی حدیث بیان نہیں گی۔

(الكاشف جسم 2 كت ١٩٥٥)

دوم: روایت مذکورہ میں امام تحد بن اساعیل اسلمی فرماتے ہیں: میں نے محمد بن الفضل کے پیچیے نماز پڑھی۔ الخ (اسنن اکبری ۱۳۷۶)

اس سے معلوم ہوا کہ بیر حدیث ان کے دماغ خراب ہونے سے پہلے کی ہے ور نہ جس کا دماغ خراب ہوجائے اُس کو امام کون بنا تا ہے اور اس کے چیچھے تو وہی نماز پڑھتا ہے جس کا اپنا دماغ خراب ہو۔

خلاصہ یہ کہ سیدنا ابو بکر الصدیق والٹیؤئے سے رفع یدین کرنا ثابت ہے اور نہ کرنا ثابت نہیں جبکہ صدیقی تھم کے سراسر خلاف دیو بندی حضرات میہ کہتے پھرتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ منسوخ یا متروک ہے۔ سبحان اللہ!

پالن دیوبندی نے قیام رمضان عرف تر اور کے دروازے سے داخل ہو کر بیٹابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اہلِ صدیث خلفائے راشدین کے خلاف ہیں لیکن ہوا ہے کہ پالن

مقَالاتْ® مقَالاتْ

خود اپنے جال میں پھنس گیا کیونکہ خلیفہ راشد سیدنا عمرضی اللہ عنہ ہے تو گیارہ رکعات ٹابت ہو گئیں اور بیس رکعات کا بسند صحیح متصل کا تو نام ونشان تک نہ ملا، دوسرے بیکہ دیو بندیوں نے خلفائے راشدین سے ٹابت شدہ بہت ہے مسائل کی مخالفت کی ہے۔ تر اور کے اور علمائے دیو بند: گیارہ رکعات تر اور کے مع وتر ایسی نماز ہے جے دیو بندیوں کے تسلیم کردہ علمائی علانے تسلیم کرتے ہیں جس کے دس حوالے پیشی خدمت ہیں:

ابن هام خفی (متونی ۱۲۸هه) لکھتے ہیں:

"فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة"اسبكاحاصل (بتيجه)يه كرقيام رمضان (تراوت) كياره ركعات مع وتر، جماعت كساتهسنت ب-

(فتح القدريشرح البداية جاص ٤٠٠م بأب النوافل)

🕜 سیداحمر طحطاوی حنفی (متونی ۱۲۳۳ه ۵) نے کہا:

" لأنّ النبي عليه الصلوة والسلام لم يصلها عشرين، بل ثماني " كيونكه نبي عليه الصلوة والسلام في بيس (ركعات) نبيس برهيس بلكه آئه برهي بيس - (عامية الطحادي على الدرالخارج اص ٢٩٥)

ابن جيم مصرى (متونى ١٥٥هـ) نابن جام خفى سے بطور اقرار افق كيا:

" فباذن يكون المسنون على أصول مشايحنا ثمانية منها والمستحب اثنا عشر" پس اس طرح هار مثائخ كے اصول پران ميس سے آٹھ (ركعتيس) مسنون اور بارہ (ركعتيس) مستحب ہوجاتی ہیں۔

(البحرالرائق ج٢ص٧٢)

تنعبیہ: ابن ہمام وغیرہ کا آٹھ کے بعد بارہ (۱۲) رکعتوں کومستحب کہنا حنفیوں وتقلید یوں کے اس قول کے سراسرخلاف ہے کہ'' ہیں رکعات تر اوت کے سنت مؤکدہ ہے اور اس سے کم یا زیادہ جائز نہیں ہے۔''

الماعلى قارى حفى (متوفى ١٠١٧هـ) في كها:

"فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة بالوتر في جماعة فعله عليه الصلوة والسلام "السبكا عاصل (بتيجه) يه به كم قيام رمضان (تراوح) گياره ركعات مع وتر، جماعت كي ساته سنت ب، يه آب مَنْ الله كاعمل به (مرقاة المفاتح ۲۸۳۳ م ۱۲۰۳)

دیوبندیوں کے منظورنظر محمداحسن نانوتوی (متوفی ۱۳۱۲ه ) فرماتے ہیں:

" لأن النبي عُلَبُ لم يصلها عشرين بل ثمانياً"

رونکه نبی منگافیز من میں (۲۰ رکعات) نبیس پڑھیں بلکه آٹھ (۸) پڑھی ہیں۔ (ماشیکزالد قائق ۲۰ ساشید ۴۰)

نيز د كيھئےشرح كنزالدقائق لا بى السعو دانھى ص٢٦٥

🕥 د یو بند یوں کے منظورِنظر عبدالشکورلکھنوی (متوفی ۱۳۸۱ھ) لکھتے ہیں:

''اگر چہ نبی مَنْ اَیْنِظُ ہے آٹھ رکعت تراوی مسنون ہے اور ایک ضعیف ردایت میں ابن عباس ہے بیس رکعت بھی ۔ گر....،'' (علم الفقہ ص ۱۹۸، عاشیہ)

د یو بند یوں کے منظو رِنظر عبد الحی کلھنوی (متوفی ۱۳۰۴ھ) لکھتے ہیں:

"آپ نے تراوی دوطرح اداکی ہے(۱) ہیں رکعتیں بے جماعت ...لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے...(۲) آٹھ رکعتیں اور تین رکعت و تربا جماعت ...

(مجموعة فآوى عبدالحي جاص ٣٣٢،٣٣١)

﴿ خَلِيلِ احمد سهار نپوري ديو بندي (متوفى ١٣٨٥هـ ) لكھتے ہيں:

"البنة بعض علاء نے جیسے ابن ہمام آٹھ کوسنت اور زائد کومستحب لکھا ہے سویہ قول قابل طعن کے نہیں'' (براہین قاطعہ ص۸)

خلیل احدسهار نپوری مزید لکھتے ہیں:

"اورسنت مؤكده مونا تراويح كاآثيد ركعت توبالاتفاق بالرخلاف بي قباره

مقَالاتْ<sup>©</sup>

مل ہے" (براہین قاطعہ ص ۱۹۵)

انورشاه کشمیری دیوبندی (متوفی ۱۳۵۲ه) فرماتے بین:

"ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات ولم يثبت في رواية من الروايات أنه عليه السلام صلى التراويح والتهجد عليحدة في رمضان... وأما النبي عَلَيْ فصح عنه شمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق... "اوراس كُتليم كرنے كوئى چمكارانيس ضعيف وعلى ضعفه اتفاق... "اوراس كُتليم كرنے كوئى چمكارانيس بهكرآپ عليه السلام كى تراوى آ تھ ركعات تھى اور روايتوں ميں سےكى ايك روايت ميں بھى بيثابت نيس بهكرآپ عليه السلام نے رمضان ميں تراوى اور تجد عليه عليه السلام الله عليه والدين عليه السلام الله عليه والدين عليه والدين ميں تراوى اور تجد ميں عليه والدين عليه والدين عليه والدين الله عليه والدين عليه والدين عليه والدين الله عليه والدين الله عليه والدين عليه والدين الله عليه والدين الله عليه والدين عليه والدين الله عليه والدين عليه والدين الله عليه والدين الله و

رہے نی منگالی آ پ سے آٹھ رکھتیں سیج خابت ہیں اور میں ہیں رکھتیں تو وہ آپ علیہ السلام سے ضعیف مونے پراتفاق ہے۔ (العرف العذی ۱۲۱ تا ۱)

نماز تراوت کے بارے میں حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی حفی (متوفی ١٩٠هـ)
 فرماتے ہیں:

"(و صلوتها بالجماعة سنة كفاية) لما ثبت أنه عَلَيْكُ صلّى بالجماعة إحدى عشرة ركعة بالوتو..."(اوراس كى باجماعت نمازسنت كفاييه) كونكه يه ثابت كرآب مَن يُقِيمُ في جماعت كماته كياره ركعتيس مع وتر رباهي بير \_ ثابت م كرآب من يقيمُ في من حراق الفلاح شرح نورالا يسناح م ٩٨)

محمد بوسف بنورى ديوبندى (متوفى ١٣٩٧ه ) نے كها:

"فلا بد من تسليم أنه عَلَيْ صلى التراويح أيضاً ثماني ركعات " پس يشليم كرنا ضرورى بكرآپ مَاليَّيْ إن تَهُور كعات تراوح كهي برهي بير.

مقَالاتْ®

(معارف السنن ج٥٥ ١٥٣٥)

تنبیه(۱): بیتمام حوالے ان لوگوں پر بطورالزام دانمام جمت پیش کیے گئے ہیں جو اِن علاء کوا پناا کابر ماننے ہیں ادر اُن کے اقوال کوعملاً جمت تسلیم کرتے ہیں ۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ ان میں ہے بعض علاء نے بغیر کسی حجے دلیل کے بیفلط دعویٰ کر رکھاہے: ''گر حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ہیں رکعت پڑھنے کا حکم فر مایا اور جماعت قائم کردی''

اس قتم کے بدریل وعووں کروکے لئے یہی کافی ہے کہ سیدنا عمر رہا تھ اُ سیارہ رہا تھ کیارہ رہا تھ کیارہ رہا تھا۔ (دیمینے موطا امام الک ارسالہ وسندوسی )

" تنبیه (۲): امام ابوصنیفه، قاضی ابو پوسف ، محمد بن الحن الشیبانی اور امام طحادی کسی سے بھی بیس رکعات تر اور کے کاسنت ہونا باسند صحح ثابت نہیں ہے۔

بعض دیوبندی حضرات بیدوعوئی کرتے چھرتے ہیں کہ گیارہ رکعات تراویج کا کوئی بھی قائل نہیں ہے بلکہ بیس رکعات پراجماع ہے۔ مصر میں میں میں میں مار طل

میں تر اوت کر پراجماع کا دعویٰ باطل ہے:

اب آپ کی خدمت میں بعض حوالے پیشِ خدمت ہیں، جن میں سے ہرحوالہ کی روشن میں اجماع کا دعویٰ باطل ہے:

ا: امام مالك (متوفى ٩ ١٥هه) فرماتي بين:

"الذي آخذ به لنفسي في قيام رمضان هو الذي جمع به عمر بن الخطاب الناس إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله ملك ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير، ذكره ابن مغيث "

میں اپنے لئے قیامِ رمضان (تراوع) گیارہ رکعتیں اختیار کرتا ہوں ،ای پرعمر بن الخطاب (ولائٹیڈ) نے لوگوں کوجمع کیا تھا اور یہی رسول الله منا پینیم کی نماز ہے، مجھے پتانہیں کہ لوگوں نے یہ بہت می رکعتیں کہاں سے نکال لی ہیں؟ اسے ابن مغیث

مقالاتْ®

مالکی نے ذکر کیا ہے۔

منعبيه (١): امام ما لك سے ابن القاسم كانقل قول: مردود ہے۔

(و كيم كتاب الفعفاء لا في زرعة الرازي ص ٥٣٨)

تعبید (۲): یونس بن عبدالله بن محمد بن مغیث المالکی کی کتاب "الم بیجدین" کاذ کرسیر اعلام النبلاء (۱۷ر-۵۷) میں بھی ہے۔

عین حفی فرماتے ہیں: "وقیل إحدیٰ عشرة ركعة وهو إختيار مالك لنفسه و اختيار مالك لنفسه و اختياره أبو بكر العربي " اوركها جاتا بكر اوس كياره ركعتيں ہيں،اسام مالك ادرايو بكر العربي نے اپنے لئے اختيار كيا ہے۔ (عمرة القارى ١١٧٦١٦ ٢٠١٠)

۲: الهام الوصنيف بيس ركعات تراوح باستر محيح ثابت نبيس بيس ،اس كے برعكس حنفيوں
 كے معدوح محمد بن الحن المشيبانى كى طرف منسوب الموطأ سے ظاہر ہوتا ہے كہ امام ابو صنيفه
 عيار وركعات كے قائل تھے۔

۳: امام ثمافی نیمی رکعات تراوت کوپند کرنے کے بعد فرمایا که " ولیسس فی شیء
 من هذا ضیق و لاحد پنتهی إلیه لأنه نا فلة فإن أطالوا القیام و أقلوا السجود
 فحسن و هو أحب إلى وإن أكثر وا الركوع و السجود فحسن "

اس چیز (تراوی) میں ذرہ برابرتنگی نہیں ہے اور نہ کوئی حدہے، کیونکہ بیفل نماز ہے، اگر رکعتیں کم اور قیام لمبا ہوتو بہتر ہے اور مجھے زیادہ پسند ہے اور اگر رکعتیں زیادہ ہوں تو بھی بہتر ہے۔ (مخضر قیام اللیل للمروزی ص۲۰۳،۲۰۲)

معلوم ہوا کہ امام شافعی نے بیں کوزیادہ پیند کرنے سے رجوع کرلیا تھا اور وہ آٹھ اور بیں دونوں کو پیند کرتے اور آٹھ کوزیادہ بہتر سجھتے تھے۔ واللہ اعلم ۲: امام احمد سے اسحاق بن منصور نے پوچھا کہ رمضان میں کتنی رکعتیں بڑھنی جا ہمیں؟ تو

١٠٠٠ انام المرتبيع الحال بن مسورت يو جها كدرمصان بين من رفعيس براهي على المين المراهم على المراهم المراهم الم انحول في فرمايا: " قد قبل فيه ألوان نحواً من أربعين ، إنما هو تطوع "

اس پر چالیس تک رکعتیں روایت کی گئی ہیں، بیصرف نفلی نماز ہے۔ ایخترقام للیل س۲۰۱۳ رادی کہتے ہیں کہ " و نسم یہ قص فیہ بشہیء " امام احمدنے اس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ( کہ کتنی رکعتیں پڑھنی جاہئیں؟) (سنن التر ندی:۸۰۲)

معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ بیں رکعات تر اور کے سدیت مؤکدہ ہیں اور ان سے کم یازیادہ جائز نہیں ہیں۔

٥: امام قرطي (متوفى ٢٥٧هـ) نفرمايا: "ثم اختلف في المختار من عدد القيام فعند مالك : أن المختار من ذلك ست و ثلاثون ...... وقال كثير من أهل العلم : إحدى عشرة ركعة أخذاً بحديث عائشة المتقدم "

تراوی کی تعداد میں علاء کا اختلاف ہے، امام مالک نے (ایک روایت میں)چھتیں رکعتیں اختیار کی ہیں.....اور کثیر علاء یہ کہتے ہیں کہ گیارہ رکعتیں ہیں، انھوں نے سیدہ عاکشہ (ٹانٹیا) کی سابق حدیث سے استدلال کیا ہے۔

(المغبم لما شكل من تلخيص كتاب مسلم ٣٩٠،٣٨٩/٢)

سنبيد: حديث عائش المفهم للقرطبى (٣٥٣/٢) من "ماكان يؤيد في رمضان و الأ في غير على إحدى عشرة ركعة "كالفاظ سے موجود برامام قرطبى كاس قول سے معلوم ہواكہ جمہور علماء گيار وركعات كے قائل وفاعل ہيں۔

٢: قاضى ابوبر العربي المالكي (متوفى ٥٥٣ه ) نے كها: "والصحيح أن يصلى أحد عشر ركعة صلوة النبي مَلَيْكُ وقيامه فاما غير ذلك من الأعداد، فلا أصل له ولا حدفيه " اور حج يه ب كه گياره ركعات پر هن چائيس، يهى ني مَلَّ المَّيْمُ كَنَمَا زاور يهى قيام (تراوح) ب -اس كے علاوه جتنى ركعتيں مروى بيں ان كى (سنت ميں )كوئى اصل نہيں ب - (اور نفلى نماز ہونے كى وجہ سے )اس كى كوئى صدنہيں ہ -

(عارضة الاحوذي سهرواح١٠٨)

عنى حقى (متوفى ٨٥٥هـ) نے كها: "وقد احتلف العلماء في العدد.

مقَالاتُ

المستحب في قيام رمضان على أقوال كثيرة .. وقيل إحدى عشرة ركعة " تراوح كى متحب تعدادك بار يس على على اختلاف بيده بهت اقوال ركت بين ..... اوركها جاتا بكرتراوح كياره ركعتين بين \_ (عمرة القارى ١١٢٦/١١/١٢١)

٨: علامه سيوطي (متوفى ١١١ه هـ) نے كہا: "أن العلماء اختلفوا في عددها "

ب شكر ادم كى تعداد ميس علماء كاختلاف بـ (الحادى للفتاوى ١٣٨٨)

٩: ابن مام في (متوفى ١٨١هـ) ني كها: "فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله المناسلة "

اس ساری بحث سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ وتر کے ساتھ ترادی گیارہ رکعتیں ہیں ،اسے نبی منافیظ نے نبی عناصل ہوا کہ وتر کے ساتھ پڑھا ہے۔ (فتح القدیشرح الہدایہ اردیم)

ان امام ترندی فرماتے ہیں: " واختلف أهل العلم في قيام رمضان "

اورعلاء کا قیام رمضان (کی تعداد) میں اختلاف ہے۔ (سنن الرندی:۸۰۱)

ان حوالوں ہے معلوم ہوا کہ دیو ہندیوں و ہریلویوں کا بید دعویٰ کہ'' بیس رکعات ہی سنت مو کدہ ہیں۔ان ہے کم یازیادہ جائز نہیں ہے'' فلط اور باطل ہے۔

یہ تمام حوالے'' انگریز دل کے دور سے پہلے'' کے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ ہیں رکعات پراجماع کا دعویٰ باطل ہے، جب اتنا ہو ااختلاف ہے تواجماع کہاں ہے آگیا؟ تفصیل کے لئے دیکھئے کتاب'' تعدادِ رکعات قیام رمضان کا تحقیق جائز ہ''

آخر میں عرض ہے کہ اُمید ہے میرے اس خط پر شعنڈے دل سے غور کیا جائے گا اور بیت لیم کیا جائے گا کہ خلفائے راشدین کے مخالف اہلِ حدیث نہیں بلکہ دیو بندی حضرات ہیں جن کا مقصد ہی دنیا میں کذب وافتراء پھیلانا اور سادہ لوح عوام کو دھو کہ دیتے ہوئے اپنے ہم رنگ زمیں جال میں پھنسانا ہے۔ و ما علینا الا البلاغ

# شهادت حسین طانعیٔ اوربعض غلطفهمیوں کاازالہ (مع تلخیص و**ن**وائد)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: "حماد: هو ابن سلمة: أحبرنا عمار عن ابن عباس" كى سند الك نواب مردى برس مين سيدنا عبدالله بن عباس والتنافي في من التي تم كالتي كما تقار

(ديكي مندالا مام احدار ۲۸۳ (۲۵۵۳)

میں نے ایک سوال کے جواب میں جھیق کے بعد لکھا:''یروایت حسن لذاتہ ہے۔'' (ماہنامہ الحدیث: ۱۹ میں ۱۲

اس روایت کودرج ذیل علاء نے سیح وقوی قرار دیا ہے:

(۱) هائم (۲) ذہبی (۳) ابن کثیر، قال: وإسنادہ توی (۳) البانی (۵) وصی الله عباس المدنی الله عباس الله عباس المدنی المکی (۲) بوصیری (۷) شعیب أرنادوط (حنفی وغیرہ محققین مسند الامام احمد رقالوا: اسنادہ توی علی شرط سلم ،)

يمن كم مشهور الل حديث عالم في مقبل بن بادى الوادى في بهى اس كوهيم قرار ديا ہے۔ و كيمية "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين"

(۱/ ۲۲۰، ۲۲۰، قال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم")

شیخ حمود بن عبدالله التو یجری نے کہا: '' و إسنادہ صحیح علی شرط مسلم ''اوراس کی سند مسلم کی شرط برجی ہے۔ (اتحاف الجماعة بماجاء فی الفتن والملائم واشراط الساعة حاص ۲۲۰) میرے علم کے مطابق کسی معتبر محدّث یا قابلِ اعتماد عالم نے اس روایت کوضعیف، منکریا شاذنہیں کہا ہے۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

جدید دور میں حافظ ثناء اللہ ضیاء صاحب نے ''الحدیث'' کی تحقیق کا ماہنامہ''الصراط'' میں رد کھا۔ (ج اثارہ: ۵، اکتوبر ۲۰۰۵ء)

اس کا جواب الجواب راقم الحروف نے "الحدیث" (شارہ: ۲۰) میں شائع کیا جس کا ردحافظ ثناءاللہ صاحب نے "الصراط" (ج۲: شارہ: ۱، اپریل می ۲۰۰۷ء) میں شائع کیا ہے۔ تندیب تاریخ

اس رد کا تفصیلی جواب راقم الحروف نے بتیں (۳۲) صفحات پر لکھا جس کا خلاصہ مع فوائد وزیادات درج ذیل ہے:

مديث ابن عباس پر حافظ ثناء الله صاحب في درج ذيل أطراف عيجرح كى ي،

- 🕦 امام شیخ الاسلام حماد بن سلمه رحمه الله پرجرح 🕥 إختلاط
  - 🕝 تدلیس 🕝 امام عفان بن سلم پرحمله
  - اضطراب ﴿ متن كَل دوسرى تحج أحاديث عن الفت

#### امام شیخ الاسلام جماد بن سکمه رحمه الله پرجرح

ماہنامہ''الحدیث''(شارہ: ۱۰) میں بے ثابت کردیا گیا ہے کہ تمادین سلم سیح مسلم کے بنیادی راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ وضیح الحدیث ہیں۔ایسے راوی کی روایت حسن کے درجے سے نہیں گرتی۔ صافظ ذہبی لکھتے ہیں:

''ولم بنحط حدیشه عن رتبة الحسن ''اوران (حماد) کی صدیث سن کور بے نبیس گری ہے۔ (سراعلم الناء ۱۳۲۷ء)

حافظ ثناء الله صاحب لکھتے ہیں:'' راقم کو حماد بن سلمہ رحمہ الله کے ثقیہ، صدوق اور حسن الحدیث ہونے سے کوئی اختلاف نہیں البتہ سوال سے ہے کہ کیا ثقیہ، صدوق راوی اختلاط کا شکار نہیں ہوسکتا؟.....' (السراط الام مم)

حافظ صاحب کے اس بقلم خود تعلیمی اعلان کے بعد شخ الاسلام حماد بن سلمدر حمد الله پرجرح مردود ہے۔والحمد لله

مقالات<sup>©</sup>

#### لى اختلاط

حماد بن سلمدر حمد الله سع عبد الرحم بن مهدی اور عفان بن مسلم وغیر ہما کی روایتیں سی مسلم میں موجود ہیں۔ (الحدیث: ۱۰ ص ۱۱) اوریہ قاعدہ ہے کہ صحیحین میں جس خلط و متغیر الحفظ راوی سے استدلال کیا گیا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ راوی نہ کورکا مخلط نہ کورسے سائ قبل از اختلاط ہے۔ (الا یہ کہ کی فاص راوی کے بارے میں کوئی خصیص تابت ہوجائے) ابن الصلاح الشبر زوری لکھتے ہیں: 'و اعلم أن من کان من هذا القبیل محتجا بروایت فی الصحیحین أو أحدهما فيانا نعرف علی الجملة أن ذلك مما تمیز و کان مأخوذاً عنه قبل الإختلاط، والله أعلم ''اور جان لوکہ جوراوی اس تم کا ہواور اس کی روایت صحیحین یا کی ایک میں بطور جمت موجود ہوتو ہم بالجملد ہوائے ہیں کا ہواور اس کی روایت صحیحین یا کی ایک ایک میں بطور جمت موجود ہوتو ہم بالجملد ہوائے ہیں کا ہواور اس کی روایت صحیحین یا کی ایک ایک میں بطور جمت موجود ہوتو ہم بالجملد ہوائے ہیں کہ اس میں تمیز کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم میں تمیز کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم کا میں میں تمیز کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم کی اس میں تمیز کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم کی اختلاط سے پہلے اَفذ کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم کی اختلاط سے پہلے اَفذ کیا گیا تھا۔ واللہ اعلی میں تمیز کیا گیا تھا۔ واللہ اعلی کی اختلاط سے پہلے اَفذ کیا گیا تھا۔ واللہ اعلی کیا گیا تھا۔

(علوم الحديث معشر ٦ العراق ص ٢٦ ، ٢٦ فرالنوع : ١٢ وإليه أَعْرَ لَنه في "الحديث": ١٠ ص ١ اوالحدلله ) اس قول كرد ومفهوم موسكت بين:

اول: مختلطین کی هیمین میں جمله روایات قبل ازاختلاط کی ہیں۔

ووم: صحیحین میں تخلطین کے شاگردول کی ان ہےروایات، ان کے اختلاط سے پہلے کی ہیں۔

ید دونوں مفہوم صحیح ہیں اور حافظ العراق کی عبارتوں ہے بھی ای کی تائید ہوتی ہے مثلاً و کیھئے التقیید والایضاح (ص۲۰۰،۳۳۲)

منبید(۱): اِس قاعدے سے صرف وہی روابیتی مشنیٰ ہوں گی جن کے بارے میں جہور محد ثین نے بیصراحت کردی ہے کہ میا اختلاط کے بعد کی روابیتیں ہیں۔ یا درہے کہ ہمارے علم کے مطابق کسی ایک محد ث سے بھی بیٹا بت نہیں ہے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی ،عفان اور سلیمان بن حرب وغیر ہم نے حاد بن سلمہ کے (مزعوم) اختلاط کے بعداً ن سے حدیثیں سُنی سلیمان بن حرب وغیر ہم نے حاد بن سلمہ کے (مزعوم) اختلاط کے بعداً ن سے حدیثیں سُنی بیں بلکہ یجیٰ بن سعید الفطان نے فرمایا: جو خض حماد بن سلمہ کی حدیث لکھنا چاہتا ہے تو وہ

مقَالاتْ®

عفان بن سلم كولازم پكر لے - (الحديث:٢٠٥٠)

تنبیه (۲): شیخ عبدالرحل المعلمی کاخیال ہے کہ حماد کا آخری عمر میں سوءِ حفظ (یا اختلاط) سوائے بیبق کے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ (دیکھے التکل جام ۲۳۲)

تنبیه (۳) جن محدثین کرام نے اس روایت کو سیح وقوی قرار دیا ہے اُن کے نزدیک (بشرطِ تسلیم اختلاط) پدروایت حماد نے اختلاط سے پہلے بیان کی ہے۔

عافظ تناءاللہ صاحب ابھی تک بیٹا بت نہیں کر سکے کہ فلاں راوی نے حماد کے اختلاط سے پہلے سنا ہے اور فلاں راوی نے حماد کے اختلاط کے بعد سنا ہے، ان کی تحقیق کے لحاظ سے حماد کی ساری روایتیں عدم تمیز کی وجہ سے ضعیف ہونی چاہئیں۔!! ۲) تدکیس

حماد بن سلمہ پر جافظ ثناء اللہ صاحب کی طرف ہے تدلیس کا الزام لگا دیناعلمی میدان میں ٹابت نہیں ہے۔مقدمہ صحیح ابن حبان کی جس عبارت کو انھوں نے پیش کیا تھا، اس کا قائل معلوم نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے کوشش کی ہے کہ وہ بیقول امام بخاری رحمہ اللہ سے منسوب کردیں گرکئی لحاظ ہے وہ اس میں کا میاب نہیں رہے،مثلاً:

ا: امام بخاری کی وفات کے بعد حافظ ابن حبان بیدا ہوئے تھے لہٰذاا گروہ یہ قول صراحناً امام بخاری ہے منسوب بھی کرتے تومنقطع ہونے کی وجہ سے مردود تھا۔

۲: امام بخاری کی کسی کتاب، یاان سے باسند سیح بھی کتاب میں حیاد بن سلمہ پر تدلیس کا الزام ثابت نہیں ہے۔

سا: حافظ ابن حبان نے سیح ابن حبان کے مقدے میں جس پرردکیا ہے وہ حماد بن سلمہ اور ابو بکر بن عیاش وغیر ہما پر ددکرتا ہے اور بیعام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی سیح بخاری میں بہت می روایتیں ہیں لہذا بیم رود دعلیہ خض کوئی اور ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ردکی تمام شقیں ضرور بالضرور صرف ایک شخص کا بی رد ہیں۔ منبعہ: راقم الحروف کی تحقیق جدید میں ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ جمہور محدثین کے نزدیک

مقَالاتْ<sup>©</sup>

تقدوصدوق راوی بین البنداده حسن الحدیث بین میادر ہے کدان کا بیان کرده ترک رفع یدین والا اثر محدثین کرام کی تصریحات اور شندوذکی وجہ سے ضعیف ہے۔ روایت ندکوره میں حماد بن سلمہ نے ساع کی تصریح کردی ہے۔

ا: سليمان بن حرب عن حماد: صرح بالسماع (دلاك المنوة ٢١١٧ وتاريخ وشق ١٢٨٨)

عفان بن مسلم عن جماد: صرح بالسماع (احمد: ٢٥٥٣ دالاستيعاب امره ٢٨١٠٣٨)

٣: حجاج بن المنهال عن جماد : صرح بالسماع

(احد بن جعفر القطيعي في فضائل الصحلبة ١٨٨٢ ح ١٣٨، وتارخ ومثق ١٢٨/٢٢)

اس تصریح ساع کے باوجود جماد مظلوم پریہاں تدلیس کا الزام مردود ہے۔

#### ٤) امام عفان بن مسلم پرحمله

صحیحین (بخاری وسلم) کے بنیادی رادی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقه عفان بن مسلم پر ابن عدی کے قول کوتوڑ مروڑ کر حملہ کرنا ظلم عظیم ہے جس کا حملہ آور کومیدانِ حشر میں حساب دینا پڑے گا۔ان شاءاللہ، والله غفور دحیم

روایت فدکورہ میں دوثقہ راویوں (سلیمان بن حرب ، حجاج بن منہال) نے تصریح سائ میں اور چھ ثقہ راویوں (سلیمان بن حرب ، عبدالرحلٰ بن مبدی ، حجاج بن المنہال ، محمہ بن عبداللہ بن عثان الخز اعی ، ابونصر عبدالملک بن عبدالعزیز التمار اور حسن بن موک الاشیب ) نے عفان کی متابعت کررکھی ہے۔ اتنی متابعات کے باوجود عفان رحمہ اللہ پرحملہ کرناعلم حدیث کو گرانے کے متر ادف ہے۔

مقَالاتُ<sup>©</sup>

#### ٥) إضطراب

اس روایت میں حماد کے چھ ثقة شاگرد (سلیمان بن حرب ،عفان ،عبدالرحن بن مهدی مجمد بن عبدالله الخراعی اور جاج بن منهال) الله ققد للك الميسوم "وتو المعنی الفاظ بيان كرتے ہيں۔

ساتوس شاگردسن بن موی الاشیب کی روایت میں اختلاف ہے۔

: عبدين ميد/ 'قتل ذلك اليوم'' بيان كرتے ہيں۔ (النخب ٢٠٩)

٢: بشربن موى الاسدى/" قبل قبل ذلك بيوم" (السدرك: ٨٢٠١)

اصول حدیث کا ایک طالب علم بھی بیہ جانتا ہے کہ ایک ثقدراوی کے مقابلے میں اَوثق یا بہت سے ثقدراویوں کی روایت محفوظ ورائح ہوتی ہے لہٰذااس حدیث پراضطراب کا دعویٰ مردود ہے۔

### روایات کی مخضراور جامع تخریج

🛈 سليمان بن حرب

ا: الطمر انى فى الكبير (٢٨٢٢ وقد قتل يومند عدا ١٣٨٣ وقتل ذلك اليوم ])

٢: احمد بن جعفر القطيعي في زوائد فضائل الصحابة (١٣٩٢ ) ٢

[قتل في ذلك اليوم ]

٣: البياقي في ولأكل النوة (٢/١١/٩) وحماد بن سلمة صورح بالسماع عنده

[قد قتل ذلك اليوم ]

٣: ابن عساكر في تاريخ دمش (١٢٨/١٣) وحماد صوح بالسماع عنده

[ فوجد وه قتل يومئذ]

🕑 عفان بن مسلم

ا: احد في منده (۲۵۵۳) وفضائل الصحلية (۹/۲ کا ۱۳۸۱) حماد صوح با لسماع

مقَالاتْ®

[فوجد وه قتل في ذلك اليوم]

۲: ابن عبدالبرفی الاستیعاب (۱۰/ ۳۸۱،۲۸ من طریق ابن الی شیب )حما د صوح بالسماع [فوجد قد قتل فی ذلك اليوم]

🕝 عبدالرحمٰن بن مهدی

احد في منده (٢١٢٥) وفضائل الصحلبة (٢٨/٢) ٢٠٠٥)

[فوجدناه قتل ذلك اليوم]

محد بن عبدالله بن عثان الخزاع/ الخطيب في تاريخه (١٣٢١)

[فإذا هو في ذلك اليوم قتل ]

حجاج بن المنهال

ا: الطير انى فى الكبير (٣/١٠ ١٥ ١٣٨٢٠ [فوجد قتل ذلك اليوم] ١١/١٥٥ ح ١٨٥/١ فوجد قد قتل يومنذ])

٢: احد بن جعفرالقطيعي في زوائد فضائل الصحلبة (١/١٨٥ ح١٣٨٩) حماد صرح بالسماع

[فوجدوه قتل يومئذ]

٣: ابن عساكر في تاريخ ومثق (٢٢٨/١٣) حماد صوح بالسماع

[فوجدوه قتل يومئذ]

ابونصر (عبدالملك بن عبدالعزیز القشیری) التمار

ابن الى الدنياني كتاب المنامات (ح١٣٠) [قتل في ذلك اليوم]

🕒 حسن بن موسىٰ الاشيب

ا: عبد بن حميد في منده كما في المنتخب (ح٩٠ ٤ قلمي ص: ٩٤) قتل ذلك اليوم]

r: الحاكم في المستدرك (٨٢٠١٣٩٨،٣٩٢) [قتل **قبل** ذلك بيوم].

مقَالاتْ<sup>©</sup>

#### منتخب مسندعبد بن حميد كاا نكار!!

حافظ تناء الله صاحب "المنتخب من مسند عبد بن حميد "كاملى ا تكاركرت بوك كلية بين: "اور فتخب كواصل يرترجي نبين دى جاكتى-" (المراط رجديد ٢٣٠)

عرض ہے کہ اگر حافظ صاحب کوعبد بن جمید کی المسند الکبیر کا نسخہیں سے ال گیا ہے تو وہ پیش کریں ورنہ منتخب مسند عبد بن جمید مطبوع و مخطوط مُصَوَّر ہمارے پاس موجود ہے ، اس میں بیصدیث اسی طرح کھی ہوئی ہے جسیا کہ میں نے پیش کی ہے ۔ لہذا یہاں اصل پر منتخب کی ترجیح کا کوئی مسئلہ بی نہیں ہے۔ المنتخب والی کتاب بالا تفاق علاء کے درمیان مشہور رہی ہے مثلاً و کی مسئلہ بی نقط (ص ۳ سات ۱۱) سیراعلام المنبلا و (۱۲ ر ۲۳۷ سات) تاریخ الاسلام للذہبی (۱۲ ر ۳۳ سات ۱۱) سیراعلام المنبلا و (۳۸ ر ۳۸۲) وغیرہ۔ اس کی سند بھی موجود ہے جس کا کوئی راوی ضعیف نہیں۔

پانبیں مافظ صاحب اس عظیم الشان کتاب کا کیوں انکار کررہے ہیں؟!

امام حاكم "لازوال توت يادداشت كے مالك"!!

راقم الحروف نے المستدرک کی اکلوتی روایت جوکہ چھ+ا=سات ثقدرادیوں کے خلاف ہے، کے بارے میں دواختالات لکھے تھے جن کاخلاصہ سے ہے:

ا: بیروایت تقدراو بول کے ظاف ہونے کی وجہ سے شاذیعنی مردود ہے۔

ا: ممكن هيك "قبل" كالفظ كاتب، ناسخ يابذات خودامام حاكم كاو بهم مو-

و يكفئه ماهنامه الحديث: ٢٠ص٢٢

اس کے جواب میں حافظ ثناء اللہ صاحب نے بیمی لکھا ہے کہ ' جبکہ امام حاکم لا زوال توت یا دواشت کے مالک حاصر حافظ کے مالک امام کو وہم کا شکار قرار دیا جائے۔ یہ توسید ھاساد ھا امام حاکم پر جار حانہ تملہ ہے۔'' (العراط رجدید سسس) حافظ ثناء اللہ ضیاء صاحب کا یہ بیان انتہائی عجیب وغریب ہے۔ المستدرک کے اُوہا م اہل علم

مقَالاتْ<sup>©</sup>

رخی نہیں ہیں، بعض جگہ طبعی اُخطاء (غلطیاں) ہیں اور بعض مقامات پرخود امام حاکم کو اَوہام ہوئے ہیں۔

مثلاً و یکھئے المستدرک (۱۲۷۱ ح ۵۱۹) اورالمخیص الحبیر (۱۲۷ ح ۵۰)

حافظ ابن حجر العسقلاني لكيمة بين:

"وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره..."

اور بعض نے بیذ کرکیا ہے کہ انھیں ( حام کو ) آخری عمر میں تغیرا ورغفلت لاحق ہوگئ تھی ...

(لسان الميز ان ٢٣٣/٥)

ا مام حماد بن سلمہ رحمہ اللّٰد تو خطائے کثیر اور اختلاط کا شکار ہوں اور امام حاکم'' لا زوال قوت یا دواشت کے مالک''سجان اللّٰد! کیساز بردست انصاف ہے۔؟!

آ) متن کی دوسری سیج اُ حادیث سے خالفت

خواب کے واقعے کو حقیق زندگی پر محمول کرتے ہوئے حافظ ثناء اللہ صاحب نے اس حدیث کو حاکم، کے متن کو دوسری اُحادیث سے نگرانے کی کوشش کی ہے۔ عرض ہے کہ اس حدیث کو حاکم، ذبی ، بوصیری ، ابن کشر ، البانی اور دیگر علاء نے صحح وقوی قرار ویا ہے۔ وہ اس کے متن کو دوسری صحح احادیث کے خلاف نہیں سیحت مگر حافظ ثناء اللہ صاحب ضرور سیحتے ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق کوئی ایک محدث یا معتبر عالم ایسانہیں ہے جس نے اس حدیث کوضعیف ومشر اور صحح احادیث کے مخالف قرار دیا ہو۔ نبی مثل ایش و دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جنت میں عالم برزخ میں موجود ہیں۔ اس دنیا میں ، دفات کے بعد دنیوی جسم و دنیوی زندگی کے ساتھ آپ کی تشریف آوری ثابت نہیں ۔ یہ خواب ایک مثال ہے جس کا خلاصہ یہ کہ کے سیدنا حسین دفاقت کی انتر بیف آوری ثابت نہیں ۔ یہ خواب ایک مثال ہے جس کا خلاصہ یہ کے کہ سیدنا حسین دفاقت کی مظلومان شہادت پر بہت زیادہ مگلین ہوئے۔ اس کے علاوہ باتی جو کھ ہو وہ خافظ ثناء اللہ صاحب کی فلسفیا نہ مؤد شگافیاں ہیں جن کے ذریعے حسن لذاتہ (صحح کی صدیف کو حافظ ثناء اللہ صاحب کی فلسفیا نہ مؤد شگافیاں ہیں جن کے ذریعے حسن لذاتہ (صحح کی صدیف کو بلڈ وزکر نے کی کوشش کی گئی ہے۔

#### خطائے کثیر یا کثیرالخطاء

امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ پر خطائے کثیر کی جرح ہو یا خطائے قلیل کی ، کثیر الخطاء کی جرح ہو یا خطائے قلیل کی ، کثیر الخطاء کی جرح ہو یا قلیل الخطاء کی ، بیسب جرحیں جمہور محدثین کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہیں۔ جس ثقہ وصدوق راوی کی کسی روایت میں محدثین کرام کی صراحت سے وہم و خطا ثابت ہو جائے تواس وہم و خطا کوچھوڑ دیا جاتا ہے لیکن باقی تمام روایات میں وہ راوی صحح الحدیث وحن الحدیث ہی رہتا ہے۔ روایت فرکورہ کے بارے میں کسی ایک محدث یا امام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس روایت میں حماد کھکھی گئی ہے۔

شنبیہ: محدثین کرام کے نزد یک جس راوی کی غلطیاں زیادہ ہوں تو اس کی حدیث ترک کر دی جاتی ہے لیفایۃ (ص ۱۳۳) کر دی جاتی ہے لینی ایبا راوی ضعیف ومتروک ہوتا ہے۔و یکھئے الکفایۃ (ص ۱۳۳) والحد شالفاصل (ص ۲ ۴۰م فقرہ:۳۲۲ )الرسالہ للشافعی ۳۸۲ فقرہ:۱۰۴۴)اورالجرح والتعدیل (۳۲/۲ شعبۃ وسندہ سجے)

حدیث کے اونی طالب علموں کوبھی سیمعلوم ہے کہ محدثینِ کرام نے حماد بن سلمہ کی احاد یث سلمہ کی احاد یث سلمہ کی دی کوئی احاد یث بین کیا لہذا ٹابت ہوا کہ حماد بن سلمہ پر'' خطائے کثیر'' والی جرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ سرے سے مردود ہے۔

### حياد بن سلمه اورضيح بخاري

تمادین سلمه کی سیح بخاری میں شواہد و متابعات میں درج ذیل انیس (۱۹) روایات موجود بین: ۱۲۳۱، ۱۲۳۳، ۱۲۳۹، ۱۲۳۳، ۱۲۳۳، ۱۲۳۳، ۱۲۳۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۸، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹، ۱۲۸۳۹

مقالات<sup>©</sup>

## صحيح بخارى ميں راوى ياروايت كاعدم ذكر

صیح بخاری میں کسی رادی ہے روایت نہ ہونا اس کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ وہ رادی امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ضعیف ہاوراس طرح صیح بخاری میں کسی روایت کا نہ ہونا اس کی دلیل نہیں کہ یہ روایت امام بخاری کے نزدیک ضعیف ہے۔ بخاری دسلم نے صیح روایات یا تقدراویوں کے کلی استیعاب کا قطعاً دعویٰ نہیں کیا۔

کسی روایت پرمحد ثین کاسکوت کرنا یاضجح کاعکم نه لگانااس کی دلیل نہیں کہ وہ روایت محدثین کے نز دیکے ضعیف ہے۔

# زىر بحث سندمن وعن صحيح مسلم ميس

''حدمادبن مسلمة عن عدماد عن ابن عباس '' كى سندسے مردى دوليتِ شہادت حسين رضى الله عنه بھيسى سندمِن وعن اور بعين صحيح مسلم بيس موجود ہے۔ د يكھتے صحيح مسلم (١٢٣ ر٣٣ وقر قرم وارالسلام :٢١٠٣)

اليى ايكسندكوامام ترندى "دحسن غريب" قراردية بير ويصين الرندى ٣٠٥٣٠)

حديث ِشهادت ِحسين ﴿ كَاللَّهُ وَالرَّمُولَا نَاارِشَا دَالْحِقَ الرَّى

صدیث شهادت حسین رضی الله عند کومولا ناارشادالحق اثری حفظه الله نے زوا که منداحد کی تحقیق میں حسن قرار دیا ہے۔اس سلسلے میں اصحاب مکتبہ اثریہ فیصل آبادیا خود مولا نااثری حفظہ الله سے رابط کیا جاسکتا ہے۔

خواب كأظاهرى مفهوم

نی مَالیَّیْمُ نے (ایک دفعہ)خواب میں گائیں ( ذرنے ہوتی ہوئی) دیکھی تھیں۔ د کیھیے صحیح ابنجاری (۷۳۵ کے) جس کی تعبیر بیڈکلی کہ اُحد میں (ستر کے قریب) صحابہ کرام شہید ہوگئے۔رضی اللهٔ عنہم اجمعین

مقَالاتْ<sup>©</sup>

ا یک دفعه آپ مَالْ فَیْزُم نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عمر دلیٹنڈ اپنی قبیص تھسیٹ رہے ہیں۔ (صحح ابخاری:۲۲۰ صحح سلم: ۲۳۰۰ میں دیکھا کہ سیدنا ۱۱۸۹)

اگرکوئی آدمی اس صدیث سے بیٹابت کرنے کی کوشش کرے کہ قیص وغیرہ (زمین پر) تفسید کر چانا بالکل درست ہے یا وہ اس صدیث کو ددسری احادیث سے نکرانے کی کوشش کر ہے تو اہل علم کے نزدیک بیحرکت انتہائی غلط اور قائل خدمت ہوگی۔ بعینہ پہی معالمہ صدیثِ ابن عباس والے خواب کا مجھ لیس یعنی اس سے مرادغم وافسوس کی حالت ہے اوربس۔!

ما كم كاكسى روايت كو على شوط الشيخين يا على أحدهما كبنا ما كم كاكسى روايت كولل شرط الشيفين يا على أحد جا كبنا تين طرح ب

ا: اس روایت کے راویوں سے سیح بخاری وسیح مسلم میں بطور جمت (یا بطور استشہاد و متابعات)روایت کی گئی ہے۔

ان جیسے راویوں سے میچ بخاری وضیح مسلم میں بطور جمت (یا بطور استشهاد ومتابعات)
 روایت کی گئی ہے۔ اس صورت میں المستد رک کے راویوں کا صحیحین یا احد ہما میں موجود ہونا
 ضروری نہیں۔

سا: اس خاص سند ہے معیمین میں بطور جمت (یا بطور استشہاد ومتابعات) روایت لی گی ہے۔اگرید مرادلیا جائے تو حاکم کوئی او ہام ہوئے ہیں۔

#### بحث كااختيام

شیخ الاسلام جماد بن سلمه رحمه الله کی بیان کرده روایت شهادت حسین رضی الله عنه بلحاظ سند و متن سلم حدالله کی بیان کرده روایت شهادت حسین رضی الله عنه بلحاظ سند و متن حسن لذانه (صحیح) ہے۔ حافظ ثناء الله ضیاء صاحب اس مسلم عیمان کی ساری جدو جبد کا خلاصہ جماد بن سلمہ عفان بن مسلم اور المنت من مندع بدین حمید (وغیره) پر جرح ہے۔ حافظ صاحب کے شہات اور



غلط فہمیوں کے ازالے کے لئے علمائے حدیث مثلاً: مولا ناارشادالحق اثری وغیرہ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ قارئین کرام سے بد درخواست ہے کہ وہ اس سلیلے میں ماہنامہ الحدیث حضروکا شارہ نمبر: ۱۰ اورشارہ نمبر: ۲۰ کا بھی مطالعہ کریں۔ و ما علینا الا البلاغ الحدیث حضروکا شارہ نمبر: ۱۴۲۷ اورشارہ نمبر: ۲۰ کا بھی مطالعہ کریں۔ و ما علینا الا البلاغ الحدیث حضروکا شارہ نے الثانی ۱۳۲۷ھ)

## آل دیوبند سے دوسودس (۲۱۰) سوالات

الحمد لله رب العالمين والصائوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

بعض آل ديوبند كي طرف \_ أبل حديث كسامنے سوالات بى سوالات پیش كے
جاتے ہیں اور يه مطالبه كيا جاتا ہے كمان كے جوابات دو \_ ماسٹر امين اوكاڑوى ديوبندى
(حياتی) نے دوسوسوالات كا ایک كتا بچه لكھا تھا للہٰ اللی حدیث كی طرف سے تمام تقلیدى

د يوبند يوں كى د جناب 'ميں دوسودس (٢١٠) سوالات پيشِ خدمت ہيں اور بيدوه سوالات من آماد

ہیں جن کا تعلق ایمان اور عقیدے ہے۔

ہراال ِ حدیث بھائی کو چاہئے کہا گرتقلیدی حضرات اُس سے سوالات کریں تو وہ بھی اُسنے ہی سوالات پیش کر ہے جتنے وہ حضرات پیش کرتے ہیں ۔

1) حاجى الدادالله تفانه جونوى نے لکھاہے:

"اورظا ہرمیں بندہ اور باطن میں خداہوجا تاہے" (کلیات الدادیس٣١)

يكبنا كه بنده باطن ميس خدا موجاتا ب،قرآن مجيدككس آيت ميس كلها مواج؟

- " \*) و یو بند یوں کے پیرکا یہ کہنا کہ 'اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خداہوجا تا ہے' مسیح
  - مدیث ے ٹابت ہے؟
- ۳) یکہنا کر' اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہوجاتا ہے'' کیا امام ابوحنیفہ سے باسند صحیح ٹابت ہے؟ متندحوالہ پیش کریں۔
  - عاجی ارداداللدنے لکھاہے:

''اوراس کے بعداس کوہُو ہُو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہوجانا چاہئے کہ خود مذکور مینی (اللہ )ہوجائے'' (کلیا۔الدادیش۱۸)

مقَالاتْ®

ذكركرنے والے كااللہ وجاناكس آيت سے ثابت ہے؟

ا ذکرکرنے والے کا اللہ ہوجانا کس حدیث سے ثابت ہے؟

٦) ذكركرنے والے كاالله موجانا ، امام ابوصنيف كركم مفتىٰ بسجح قول سے ثابت ب؟

"ا عمر ع مشكل كشافرياد ب" (كليات الداديس ١٩)

نی مُوافِظ کوشکل کشا مجھناکس آیت کریمدے ثابت ہے؟

٨) رسول الله منافظ کم کومشکل کشاسجها کس محج مدیث سے ثابت ہے؟

بی کریم مالینیم کوشکل کشا مجسناام ابوصیفه کے کس ثابت شده تول سے ثابت ہے؟

• 1) المادالله في المعاب:

"مرى شى كنارى برلكا دُيارسول الله" (كليات الداديم ٢٠٥)

قرآنِ مجيدكي كسآيت سے ابت ب كدرسول الله مالي في كشتيوں كوكنار يراكاتے بين؟

11) كس مح مديث على السب كركتيول كوكنار يررسول الله ظافير لكات بين؟

۱۲) کیاامام ابوصنیفہ سے میعقیدہ ٹابت ہے کہ رسول اللہ میں کیا کشتیوں کو کنارے پر

كاتے تھے؟

17) حاتى الداوالله في علائي لكهاب:

"مسئله وحدت الوجود حق وصح ب،اس مسئله بيس كوئي شك وشبئيس ب

(تائم الدادييس٣٦ كليات الدادييس٢١٨)

قرآنِ مجید کی کس آیت سے میں ابت ہے کہ صوفیوں مثلاً ابن عربی وغیرہ کا عقیدہ وحدت الوجود حقیجے ہے؟

15) عقيدة وصدت الوجود كاحق وصحيح بوناكس صحيح صديث سے ثابت ہے؟

10) کیاامام ابوصنیفہ باسند می مروجہ عقیدہ وصدت الوجود کاحق ہونا ثابت ہے؟

17) حاجی امداد الله این پیرنور محمیخهانوی کوخاطب کرے کہتے تھے:

مقَالاتُ

"آسراد نیامیں ہے ازبس تمہاری ذات کا تم سوااوروں سے ہرگز کچھنییں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت تاضی ہوخدا آپ کا دامن بکڑ کرید کہوں گا جرالا اللہ دن محشر کے بھی جس وقت تامداد کا "

· (شائم امدادييس ٨٢،٨٣)، امداد المصال فقره: ٢٨٨)

یہ کہنا کد نیابیں آسراصرف نور مجھ تعجمانوی کا ہے ،قر آن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ ۱۹۷ منیا اور میدانِ حشر دونوں میں نور مجھ تجھانوی سے امداد طلب کرنا کس صحح حدیث سے ثابت ہے؟

کیا یہ عقیدہ امام ابو صنیفہ سے ثابت ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں پیر نور محمہ
 چھنجھا نوی کا دامن پکڑ کر اُن سے المداد ما تگنی چاہئے؟

19) سورۃ الذّریات کی آیت: ۲۱ کے ترجے میں تحریف کرتے ہوئے حاجی الماداللہ نے لکھا: ''خداتم میں ہے کیاتم نہیں دیکھتے ہو'' (کلیات المادیس ۲۱)

یہ کو کا کہ خداتم میں ہے 'کس صحافی کاعقیدہ تھا؟ • لل یہ کہنا کو خداتم میں ہے 'کیاام ابو صنیفہ سے ریحقیدہ باسند سیح ثابت ہے؟

۲۱) بانی مدرسه دیوبند محمد قاسم نانوتوی نے کہا:

'' بلکہ اگر بالفرض بعد زبانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت مجمدی میں پچھفرق نہآئےگا۔'' (تحذیرالناس ۱۸۰۰اللفظالہ،دوسرانسوس ۳۳) بیکہنا کہرسول اللہ مَالْظِیمُ کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو ختم نبوت میں پچھفرق نہآئےگا،کس آیت سے ثابت ہے؟

۲۷) ید کہنا کدرسول الله مَنْ النَّامِ کے زمانے سے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہوتو ختم نبوت میں پھھ فرق ندآئے گائ کس صدیث سے تابت ہے؟

۷۳) یہ کہنا کہ نبی مُنَافِیْمُ کے زمانے کے بعدا گر کوئی نبی پیدا ہوتو ختم نبوت میں کچھ فرق نہ آئے گاءامام ابوصنیفہ کے سمفتی بہ قول سے بیعقیدہ ٹابت ہے؟

مقَالاتْ<sup>®</sup>

#### ٢٤) محدقاسم نانوتوى في رسول الله مَاليَّيْرَ مع عاطب موكركها:

''مددکرا کے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار'' (قصائدقائی بقصیہ ہبارید درنست رسول اللہ طالیج میں ۸، مقائد حقی س، از زاہر اسینی) رسول اللہ مٹالیج کم کو مدد کے لئے پکارنا اور بیعقیدہ رکھنا کہ آپ کے سوانا نوتوی بیکس (بے یارومددگار، محتاج) کا کوئی بھی حامی کارنہیں ہے، کس آیت سے ٹابت ہے؟ (سول اللہ مٹالیج کم کو مدد کے لئے پکارنا اور پیسمجھنا کہ رسول کے سوانا نوتوی کا کوئی

بھی مامی کار (گرم جوثی سے حمایت یا مدد کرنے والا) نہیں ہے، کس مدیث سے ثابت ہے؟

٣٦) کیاامام ابوصیفہ کا بیعقیدہ تھا کہ رسول اللہ سَکَا اِلَّیْمُ کو مدد کے لئے پکار نا چاہئے اور آپ کے سواکوئی بھی حامی کارنہیں ہے؟

۲۷) قامی نانوتوی نے کہا:

''دلیل اس دعوے کی بیہ کدا نمیاء اپنی اُمت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں توعکوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر اُمتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں'' (تحذیرالناس سے،دوسرانسوس)

یعقیدہ کہ اُمتی ممل میں انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں، کس آیت سے ثابت ہے؟ ۲۸) یعقیدہ کمکل میں انبیاء سے اُمتی بڑھ جاتے ہیں، کس حدیث سے ثابت ہے؟

٢٩) كياام م الوصنيف كاليعقيده تقاكدانمياء على من أمتى بروه جاتي بين؟

• ٣) محمرقاسم نانوتوى نے كہا:

"ارواح انبیاء کرام علیم السلام کا اخراج نبیس ہوتا فقط مثل نور چراغ اطراف و جوانب سے بیش کر لیتے ہیں اور سواان کے اورول کی ارواح کو خارج کرویتے ہیں' (جمال آئ میں ۱۵ المحدوم ۲۱۷ واللفظ ۔)

يكبنا كدوقات كوونت انبياء كى ارواح كاخراج بين موتاتها، كس آيت سے ثابت ہے؟

مقَالاتْ<sup>©</sup>

٣١) وفات كودت نى كى روح كاعدم اخراج كس صديث سے ابت ہے؟

۳۷) کیاامام ابوصنیفه کامیعقیده قلما که وفات کے دفت نبی کی روح کااخراج نہیں ہوتا تھا؟

۳۳) قاسم نانوتوی نے کہا:

"رجاؤ خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ جوتو ہی ہاتھ لگائے تو ہووے بیڑا پار'' (تصائد قاسی میں)

يركبن كرول الله مَا الله مَا

٣٤) يعقيده كهني مَنْ الله محتى كوياراكات بين كس مديث سے ثابت ب؟

کیاامام ابوصنیفه کاریمقیده تھا کہ نبی مَانْ اللَّهِ عَلَیْ کُشی کو پارگاتے ہیں؟

۳۶) قاسم نانوتوی صاحب اگرا کیلیکس مزار (قبر) پرجاتے ،اور دوسرا شخص وہاں موجود ندہوتا ،تو آواز سے عرض کرتے کہ'' آپ میرے واسطے دعا کریں'' (سواغ قامی ۲۶س۲۹) قبروالے سے دعا کی درخواست کرنا کس آیت سے ثابت ہے؟

۳۷) نانوتو ی کا قبروالے سے دعاکی درخواست کرنا کس صدیث سے ثابت ہے؟

۲۸) کیاامام ابوطنیفہ سے بیٹابت ہے کقبروالے سے دعاکی درخواست کرنا جائز ہے؟

۳۹) قاسم تا نوتوی نے ایک دفعہ شیعوں سے نبی کریم مَثَاثِیْمُ کی بیداری میں زیارت کے بارے میں کہا:

" مسباس پر پخته رموه تومیل بیداری میں زیارت کرانے کے لئے تیار ہوں " (سواخ قامی جاس ۱۳۸۸)

نی منافیظ کو دفات کے بعد بیداری میں آپ کی زیارت کرانا کس آیت سے ثابت ہے؟

• علی رسول اللہ منافیظ کی دفات کے بعد شیعوں کو آپ کی زیارت کرانا کس صدیث سے ثابت ہے؟

ثابت ہے؟

1 ﴾) کیاامام ابوطنیفہ سے میہ ثابت ہے کہ دہ لوگوں کو، بیداری میں رسول اللہ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْمَ کی رِ زیارت کراتے تھے؟

مقَالاتٰ

## علی رشیدا حد کنگوہی نے اللہ تعالی کو ناطب کر کے لکھا:

"اور جوميں ہوں وہ تُو ہے اور ميں اور تُوخود شرك درشرك ہے "

(مكاتب رشيديص ا، نضائل صدقات حصددم ص ٥٥١)

يه كهناكة وه جوتو (الله) بوه مي (رشيداحم كنگوبي) مول "كس آيت سے ثابت ہے؟

٣٤) يهركها كدوه جواللد بوه كنگورى ب، كس حديث سے ثابت ب؟

\$ 3) كياامام ابوحنيفه كالجهي يعقيده تهاكدوه جوالله بوه كنگوبي ب

53) ضامن علی جلال آبادی نے ایک زانیہ عورت سے ، زبا کے بارے میں کہا: '' بیتم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے''

(تذكرة الرشيدج امي٢٣٢)

اس ضامن علی سے بارے میں گنگوہی نے مسکرا کر کہا:

''ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے'' (تذکرة الرشیدج مص ۱۳۳۲) ایسے آدی کو توحید میں غرق قراروینا، جو سیجھتا تھا کہ کرنے والا اور کرانے والا تو وہی ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

ب، ن یک سے ایک بھی ہے۔ 33) ایسے آدی کوتو حید میں غرق مجھنا جو پی کہتا تھا کہ کرنے والا اور کرانے والا تو دہی ہے،

س حدیث ہے ثابت ہے؟

٧٤) کیا امام ابوحنیفہ بھی ایسے آ دمی کومسکرا کر توحید میں غرق سیحصتے تھے، جو سے کہتا تھا کہ کرنے والا اور کرانے والا تو وہی ہے؟

٤٨) رشيداحم كنگونى نے كہا:

''نیز مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا جا ہے کہ شیخ کی رُوح کمی خاص جکہ میں مقیدہ محد دونہیں ہے۔ کہ خطاع کے جسم سے محد دونہیں ہے۔ کو دونہیں ہے دورنہیں ۔'' (امدادالسلوک اردوم ۱۳۳) ہے کہنا کہ شیخ کی رُوح ہم جگہ موید کے ساتھ ہوتی ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟ ہے کہنا کہ شیخ کی رُوح ہم جگہ موید کے ساتھ ہوتی ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

مقالات <sup>©</sup>

**٤٩**) يه جھنا كيشخ كى دُوح برجگه مريد كے ساتھ ہوتى ہے، كس مديث سے ثابت ہے؟

• 0) یعقیده رکھنا کہ شخ کی زُوح ہر جگہ مرید کے ساتھ ہوتی ہے، کیاامام ابوحنیفہ سے ٹابت ہے؟

10) مُنگونی نے کہا:

"پس ثابت ہوا کہ کذب واخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل وعلیٰ ہے"

( تاليفات رشيديي ٩٩)

كياامكان كذب بارى تعالى كاعقيده صراحنًا قرآن مجيد من ب؟

٥٢) كياامكان كذب بارى تعالى كاعقيده صراحنا كسي حديث سے ثابت ہے؟

۵۳) کیاام مابوحنیفے سے صراحناا مکان کذب باری تعالی کاعقیدہ ثابت ہے؟

05) رشیداحد کنگوی نے کی مرتبہ کہا:

''من لوحق وہی ہے جورشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے ادر بقسم کہتا ہوں کہ میں پھھے نہیں ہوں مگراس زمانہ میں ہدایت ونجات موقوف ہے میرے اتباع پر''

(تذكرة الرثيدج المحايزا)

یے کہنا کہ حق وہی ہے جو گنگوہی کی زبان سے لکلتا ہے اور گنگوہی کے زمانے میں ہدایت و نجات صرف ای کی انباع پر موقوف ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

00) گنگوبی کی زبان سے جو لکاتا ہے وہی حق ہے، کس صدیث سے ابت ہے؟

کیاا مام ابوصنیفه کا بیعقیده تھا کہ حق وہی ہے جو گنگوہی کی زبان سے لکا تا ہے؟

**۵۷**) محمنگوہی نے وحدت الوجود کاعقیدہ رکھنے والے بیر حاتی امدا واللہ کی بیعت کی۔ سر

و يكھئے تذكرة الرشيد (جاص٢٦)

قرآنِ مجيد کي کس آيت سے تابت ہے كه وحدت الوجودي پير كي بيعت كرني حاہيع؟

۵۸) وه کون ی میچ صدیث ہے جس سے وحدت الوجودی پیرکی بیعت کا جموت مالا ہے؟

**٥٩**) امام ابوطنيفه نے كس (وحدت الوجودى) بيركى بيعت كي تقى؟

مقَالاتْ<sup>®</sup>

٠١) گنگوبى نے سکھوں كے گرونانك كے بارے ميں كہا:

"شاہ نا تک جنکوسکھ لوگ بہت مانتے ہیں حضرت بابا فریدالدین شکر گئے رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں چونکہ اہل جذب سے تصاسوجہ سے انکی حالت مشتبہ ہوگئ مسلمانوں نے کچھائی طرف توجہ نکی سکھ اور دوسری قومیں کشف وکرامات دیکھکر انکو ماننے گئے۔" (تذکرة الرشیدی ۲۳۲م)

گرونا نک کے کشف وکرامات کا ثبوت کس مفتی بدرلیل ہے ہے؟

11) رشیداحم گنگوی نے ایک دن جوش میں کہا:

''کہ (اتنے) سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ سے بوچھے نہیں گے۔'' (ارواح ٹلاٹس ۳۰۸، کایت نبر ۲۰۰۷) سیکس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَمِ مُن سال گنگوہی کے دل میں رہے اور گنگوہی نے کوئی بات آپ سے بوچھے بغیر نہیں کی؟

**۱۲**) اشرفعلی تھانوی دیو بندی نے نبی مناشیم کے بارے میں کہا:

''اور میرے نزد کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر ذوق دشوق کی حالت غالب ہوتی تھی جس میں یہ جہرواقع ہوجاتا تھا اور جب کہ آ دی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھراسکو خبر منہیں رہتی کہ کیا کر دہاہے'' (تقریر تذی از تمانوی ص اے)

قرآنِ مجید کی کس آیت سے میہ ٹابت ہے کہ جب نبی مَالیَّیْمِ عالتِ نماز میں بعض آیتیں جہراْ تلاوت فرماتے تصوّاس وقت ذوق وشوق کی حالت غالب ہونے کی وجہ سے آپ کو خرنبیں رہی تھی کہ آپ کیا کررہے ہیں؟

**۱۳**) یعقیدہ رکھنا کہ نبی مَثَاثِیْمُ کو حالت ِنماز میں خبر نہیں رہتی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟

**٦٤**) کیاامام ابوصنیفہ سے می<sup>مفت</sup>ی برقول ثابت ہے کہ نبی مَثَاتِیْظِم کوحالتِ نماز میں خبر نہیں رہتی تھی کہ آپ کیا کردہے ہیں؟

مقالات

10) تقانوى نے رسول الله مَالَيْكِمْ كو يكارتے موسے كما:

کشکش میں تم ہی میرے نی'' (نشر الطیب ص۱۹۳)

'' دستگیری سیجئے میرے نبی

یہ بھیا کہ شکش میں نبی منافق میں دیکھیری فرماتے ہیں اور مدد کے لئے آپ کو پکارنا

كس آيت عابت ع؟

71) بیعقیده رکھنا که نبی مَنَا اللَّهُ بی مُنگیش میں دیکیری فرماتے ہیں، کس صدیث سے ثابت ہے؟

۱۷) ید کہنا کہ نبی مُزایشِن بی کشکش میں دینگیری فرماتے ہیں اور مدد کے لئے آپ کو پکارنا،

كياامام ابوطيفه ع باستعج ثابت عج؟

۱شرفعلی تھانوی نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا کہ وہ اپنے پیر کے مرنے کے بعداً س
کی قبر پر گیا اور کہا: '' حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو مختاج ہوں کچھ دشگیری
فرمائے۔'' پھرائے قبرے روزانہ دوآنے یا آ دھآنہ ملاکرتا تھا(!)

تھانوی نے کہا: ''مینجملہ کرامات کے ہےاا'' (امدادالمھاق سے اافقرہ، ۲۹۰، دوسرانسخی ۱۲۳) پیر کے مرنے کے بعداس کی قبر پر جا کر مدوماً نگناکس آیت سے ثابت ہے؟

79) پیر کے مرنے کے بعداس کی قبر پر جاکر مدومانگناکس حدیث سے ثابت ہے؟

• ٧) كياامام ابوحنيفه سے ثابت ہے كدوہ الني "بير" كى قبر پرجا كرروٹيال اور مدد ما تكتے تھے؟

۱ شرفعلی تھانوی نے عبداللہ خان نامی ایک شخص کے بارے میں لکھا:

"ان کی حالت بیتھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویز لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یالڑ کا۔اور جو آپ بتلادیے تھے وہی ہوتا

تقا\_'' (حكايات اولياء عرف ارواح الانتص ١٨٥،١٨٥، حكايت نمبر ١٣٧)

يركبنا كه عبدالله خان كومعلوم بوتاتها كهائر كى موكى يالزكاءكس آيت ثابت ب؟

٧٧) يعقيده ركهنا كوعبدالله خان جاناتها كدارى موكى يالركامس صديث عابت ؟

۲۳) کیاامام ابوصنیفه کاریمقیده تھا کہ فلال شخص جانتا ہے کہ لڑی ہوگی یا لڑکا اور ای طرح

ہوتاہے؟

٧٤) اشرفعلی تفانوی نے نبی مَالیّن کے علم کا ذکر کر کے لکھا:

''اگر بعض علوم غیبیم راد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب زیدو عمر و بلکہ ہرصبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔'' (حفظ الایمان ص۱۱، در مرانسخ ص ۱۱۱)

یہ کہنا کہ نبی مُنافیز کم ہے پاس (وحی کے ذریعے سے )جوبعض علم غیب تھا ،ابیاعلم غیب بچوں، پاگلوں اور حیوانوں کے پاس بھی ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

۷۵) بیعقیدہ رکھنا کہ نبی مَنْالْقِیْمُ کے پاس (وحی کے ذریعے ہے) جوبعض علم غیب تھا، ایسا علم غیب تو بچوں، پاگلوں اور حیوانوں کے پاس بھی ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

٧٦) كيا امام ابوحنيفه سے بيعقيدہ ثابت ہے كه نبى مَنَّاثِيْرُمْ كے پاس ( وحى كے ذريعے سے ) جوبعض علم غيب تھا، ايباعلم تو بجوں، يا گلول اور حيوانوں كے ياس بھى ہے؟

۷۷) ایک مخص کا جب بچه پیدا ہوتا تو تین مرتبہ حق حق حق کہہ کر مرجا تا تھا، تھا نوی نے احمرعبدالحق ردولوی سے نقل کیا کہ اس نے کہا:

''اچھااب جو پچہ پیدا ہوگا ، وہ زندہ رہےگا ، چنا نچہ پھر جو بچہ پیدا ہوا ،اس نے حق حق حق نیس کہااور وہ زندہ رہا..'' (نقیس الا کابرص- ابّل فقرہ نبرا )

یے کس آیت سے ثابت ہے کہ ردولوی (یا کسی پیر) کو پیلم ہوتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندور ہے گا؟

۷۸) یکس صدیث سے ثابت ہے کدر دولوی (یاکسی پیر) کو بینلم ہوتا تھایا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگاوہ زندہ رہےگا؟

۷۹) کیا امام ابوحنیفہ سے ثابت ہے کہ اُمتیوں میں سے سی کو بیلم ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا؟

• ٨) ايك خص نے ايك شيطاني خواب ديكھا، جس ميں أس نے كلم طيب غلط پڑھااور بعد

میں بیدارہونے کے بعد بے اختیاری سے کہا:

"اللهم صل على سيدنا و نبينا و مولانا اشرف على"

تواشر فعلی تفانوی نے اس شخص کو جواب دیا: "اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع

کرتے ہووہ بعونہ تعالیٰ تبع سنت ہے۔" (الایدادعدد ۸جلد ۳، ماہ صفر ۲۳۳۱ھ ۲۵۰۰)

س آیت یا حدیث سے ثابت ہے کہ تنع سنت اُمتی کو نی کہنا سی ہے؟

٨١) كياام ابوطنيفه متبع سنت كے بارے ميں ثابت ہے كدوہ نبي ہوتا ہے؟

**۱۸۲** خلیل احرسهار نپوری دیوبندی نے کہا:

"الحاصل غور كرنا جائب كه شيطان و ملك الموت كا حال ديكھكرعلم محيط زمين كا فخر عالم كو خلاف الميان خلاف نصوص قطعيه كے بلادليل محض قياس فاسده سے ثابت ہوئى افخر عالم كى وسعت علم كى الموت كويہ وسعت نص سے ثابت ہوئى افخر عالم كى وسعت علم كى كا حصه ہے شيطان و ملك الموت كويہ وسعت نص سے ثابت ہوئى افخر عالم كى وسعت علم كى كونى نص قطعى ہے كہ جس سے تمام نصوس كور دكر كے ايك شرك ثابت كرتا ہے ... '

(برابينِ قاطعه بجواب انوار ساطعه ۵۵)

سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون تی نظر قطعی ہے جس سے شیطان اور ملک الموت کے لئے علم محیط زمین (ساری زمین کا حاطہ کرنے والاعلم) ثابت ہوتا ہے؟

۸۳) وہ کون کی سی حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے پاس ساری زمین کا حاطہ کرنے والاعلم ہے؟

♣ امام ابوطنیفه کا وه کون ساقول ہے جس سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے پاس ساری زمین کا احاطہ کرنے والاعلم ہے؟

۵۸) خلیل احدسهار نپوری انبیٹھوی نے کہا:

''اب رہامشائخ کی روحانیت سے اِستفادہ اوران کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوض پنچناسو بیشک صحیح ہے گراس طریق سے جواس کے اہل اور خواص کومعلوم ہے نہاس طرز سے جوعوام میں رائج ہے۔'' (المهدعلی المفدص ۳۹، جواب وال نمبراا، دوسرانسخ ص ۲۲۷)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

قبرول سے خواص کو باطنی فیض پہنچنا کس آیت سے ثابت ہے؟

۸٦) قبروں ہے خواص کو باطنی فیض پہنچنا کس حدیث ہے؟

کی تبروں ہے اس کے اہل اور خواص کو باطنی فیض پینچنا امام ابو حذیفہ کے کس قول ہے

گابت ہے؟ نا

**۸۸**) خلیل احدد یوبندی نے کہا:

"جانتا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشاکخ اور ہماری ساری جماعت بحمد الله فروعات میں مقلد ہیں مقد اے خلق حضرات امام ہمام امام اعظم ابو صنیفہ نعمان بن ثابت رضی الله عنہ کے ،اور اصول واعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابوالحن اشعری اور امام ابومنصور ماتریدی رضی الله عنہما کے اور طریق تہ نام کے اور ماریخ بیائے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقش بند ہیدادر طریق ترکیہ مشاکخ چشتہ اور سلسلہ بہیہ حضرات قادر ہیا ور طریق مرضیہ مشاکخ سرور دیوضی اللہ عنہم کے ساتھ" (المہدعی المفعد ۲۲،۲۳ ، دور انوی ۱۳۲،۲۱۳)

قرآنِ مجید کی وہ کون کی آیت ہے جس سے بیٹابت ہوتا ہے کے فروع میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہونا چاہئے اور اصول واعتقادیات (عقائد) میں اشعری اور ماتریدی کا مقلد ہونا چاہئے؟ اور ساتھ ساتھ نقشبندی، چشتی اور سہروردی وغیرہ سلسلہ ہائے تصوف میں بھی شامل ہونا چاہئے؟

(حم) وہ کون ی حدیث ہے جس سے بی ثابت ہوتا ہے کہ فروع میں امام ابوحنیفہ کی تقلید واجب ہے لیک اصول وعقائد میں امام ابوحنیفہ کی تقلید نہیں کرنی چاہئے بلکہ اشعری اور ماتریدی کا مقلد ہونا چاہئے؟

• ٩) امام ابوصنیفه کاوه ټول کہاں لکھا ہوا ہے جس میں انھوں نے فر مایا تھا کہ اصول وعقائد میں میری تقلید نہ کرتا بلکہ میرے بعد پیدا ہونے والے اشعری اور ماتریدی کی تقلید کرنا؟

41) خلیل احدانیکھوی نےرسول الله مَالیّیم کی حیات کے بارے میں لکھا:

"اورآپ کی حیات دُنیا کی م بلام کلف ہونے کے اور بیحیات مخصوص ہے آل حضرت

اورتمام انبیاء کیم السلام اور شهداء کے ساتھ برزخی نبیں ہے، جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو... (المهدعلی المفدص ۳۲، دوسرانسخ ص ۲۲۱)

یہ کہنا کہ قبر میں رسول اللہ مَنَا لَیُمُ کی حیات دُنیا کی سی ہے اور برزخی نہیں ہے۔ کس آیت سے ثابت ہے؟

۹۲) یہ کہنا کہ قبر میں رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِي مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّ

۹۳) یعقیده رکھنا کہ قبر میں رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ کی حیات ( زندگی ) دنیا کی سی ہے اور برزخی نہیں ہے۔امام ابوحنیفہ کے کس قول سے ثابت ہے؟

**٩٤**) خليل احمه نے کہا:

''اور ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جوشیح اور لغت وشرع کے اعتبارے جائز تاویلیں فر مائی ہیں تا کہ کم فہم سمجھ لیں مثلاً میہ کم کمکن ہے استواء سے مراد غلبہ ہواور ہاتھ سے مراد قدرت تو یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے۔'' (المہدعلی المفندص۴۲، دوسراننے ص۴۳۰)

امام ابوحنیفه کا وه ثابت شده قول کہاں ہے جس میں یہ کھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے استواء سے مرادغلبہ ہے اور اللہ کے ہاتھ سے مرادقدرت ہے؟

90) کیا خلفائے راشدین میں ہے کسی ایک خلیفہ یا صحابہ میں سے کسی ایک صحافی سے سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے استواء سے مراد غلبہ ہے اور اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے؟

97) کیا قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم سے باسند سیجے بیثا بت ہے کہ استواء سے

مراد غلبہ ہاوراللہ کے ہاتھ سے مرادقدرت ہے؟

۹۷) خلیل احمدسهار نپوری نے رشید احمد گنگونی دیو بندی کی بیعت کی نقی حالانکه گنگونی نه امیر تصاور نه مامور \_ دیکھئے تذکرۃ اکٹیل (ص۷۲-۷۳)

كياامام ابوحنيفه سے اس صونيانه بيت كاباسند سيح كوكى ثبوت ہے؟

٩٨) كيا قاضى ابويوسف ني كسصوفى كى بيت كي تقى؟

مقَالاتُ

## ٩٩) خلیل احدسهار نپوری انبیشوی دیوبندی نے کہا:

'' ہمار سے نز دیک اور ہمار سے مشائخ کے نز دیک دعاؤں میں انبیاءوصُلحاءواُولیاءوهُہداءو صدّیقین کا توسُل جائز ہے۔ اُن کی حیات میں یا بعد وفات ، بایں طور کہ کہیے یا اللّٰہ مَیں بوسلہ فلاں بزرگ کے تُجھ ہے دُعا کی قبولیت اور حاجت براری جا ہتا ہوں''

(المهند على المفند ص ٣١، دوسر انسخه ص ٢٢٠)

وہ کون می آیت ہے جس میں بزرگ کی وفات کے بعد، اللہ کے دربار میں اُس کی ذات کے وسیلے سے دعا ما تکنے کاثبوت ہے؟

٠٠٠) كيالهام ابوصنيف بهي اپني دعايي فوت شده بزرگ كاوسيله پيش كرتے تھے؟

1.1) محمود حسن دیوبندی (اسیر مالنا) نے رشید احد گنگوبی کے مرنے پر کہا:

"زبان پرابل اہوا کی ہے کیوں اُعل مُبل شاید

ا شاعالم سے كوئى بانى اسلام كا ثانى " (مرثيص ٨ بليات في الهندص ٨٥)

قرآنِ مجيد كى كسآيت ميل لكها مواج كه جورشيداحمد كنگونى تقاده بانى اسلام كا ثانى تقا؟

١٠٢) وه كون ى حديث ب جس ميل كنگونى كوبانى اسلام كا ثانى ككھا ہوا ب

**٩٠٠)** كيامام ابوحنيف بهي گنگو بي (يا أس جيسے لوگوں) كو بانی اسلام كا ثانی سمجھتے تھے؟

1.5) محمورحسن نے کہا:

"لكن سوائه امام اوركسيكة ول عيم تمر حجت قائم كرنا بعيدازعقل ہے"

(اليناح الادلەص٢ ٢٢ سطرنمبر١٩،مطبوعه مطبع قامى ديوبند)

قر آنِ مجید کی وہ کون کی آیت ہے جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ امام ابو صنیفہ کے قول کے بغیر کسی اور کے قول سے جحت ( دلیل ) قائم کرنا بعیداز عقل ہے؟

۱۰۵) کیاکسی حدیث سے ثابت ہے کہ امام ابوصنیفہ کے قول کے بغیر کسی دوسر سے (مثلاً نی یاصحابی) کے قول سے جمت قائم کرنا بعید از عقل ہے؟

١٠٦) كيا قاضى ابو يوسف كأبهى بيعقيده تفاكدامام ابوصيفه ك قول ع بغيركى

مقَالاتْ®

ووسرے کے قول سے استدلال کرنابعیداز عقل ہے؟

۲۰۷) محمودهن دیوبندی نے کہا:

"آ پہم سے وجوبِ تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔ ہم آپ سے وجوبِ اتباعِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ، ووجوبِ اتباعِ قرآنی کی سند کے طالب ہیں'

(ادله كالمدمع تسهيل ادليص 24، نيز ديكين اييناح الادليص 99)

کیا قرآن مجید کی کس آیت سے بیٹا بت ہے کہ سلمانی کا دعویٰ کرنے والے کومسلمان سے وجوب اتباع قرآنی کی سندکا مطالبہ کرنا چاہئے؟

٨٠١) کیاکسی حدیث سے ثابت ہے کہ سلمانی کا دعویٰ کرنے والے فض کومسلمان

ے وجوب اتباع محمدی مَثَالِيَّةُم اور وجوب اتباع قرآنی کی سند کا مطالبہ کرنا جائے؟

• 1 1) محمود حسن دیوبندی نے اپنے شخ رشید احد گنگوہی کو، اُس کے مرنے کے بعد خاطب کرتے ہوئے کہا:

"رہےمنہآپ کی جانب تو تعدِ ظاہری کیاہے

ہما رے قبلہ و کعبہ ہوتم دین و ایمانی " (مرید س ایکلیات فی الہند س ۹۰)

يركهنا كەڭگوبى دىنى دايمانى قبلدوكعبة ظامك آيت سے ثابت ہے؟

111) میعقیده رکھنا کی منگوی دیوبندی دینی وایمانی قبله و کعبه تھا، کس حدیث سے ثابت

ے؟

١١٢) كياامام ابوصنيفد يجى بيثابت بكر كنگوبى ديوبندى دين وايمانى قبلدوكعبه تما؟

117) محمود حسن نے اپنے کسی پیندیدہ آ دمی کے لئے کہا:

" مر دوں کوزندہ کیازندوں کومرنے نہ دیا

س مسیحانی کو دیکھیں وری این مریم" (کلیات فی البندس - عمر شیرس ۲۳)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

کیا کسی آیت سے ثابت ہے کہ فلال شخص مثلاً گنگوہی وغیرہ کے پاس بیا ختیار ہے کہ مُر دوں کوزندہ کیااورزندوں کومرنے نہ دیا؟

118) کیاکسی حدیث سے تابت ہے کہ فلا اٹ مخض مثلاً گنگونی وغیرہ کے پاس بیا ختیار ہوتا ہے کہ مُر دوں کوزندہ کیااور زندوں کومرنے نہ دیا؟

110) کیاامام ابوحنیفہ کا بیعقیدہ تھا کہ فلال شخص مثلاً گنگوہی وغیرہ کے پاس بیاختیار ہوتا ہے کہ مُر وول کوزندہ کیااورزندوں کومرنے نیدیا؟

117) محمودسن دیوبندی نے کہا:

''الحق والانتصاف ان الترجيح للشافعي في هذه المسئلة و نحن مقلدون يحب علينا تقليد امامنا ابي حنيفة والله اعلم''

حق اورانصاف یہ ہے کہ اس مسلے میں شافعی کوتر جیج حاصل ہے اور ہم مقلدین ہیں، ہم پر اینے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ واللہ اعلم (القریللتر ندی ۲۰۰۷)

قر آنِ مجید کی وہ کون می آیت ہے جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ حق وانصاف معلوم ہونے اور تسلیم کرنے کے باوجودا مام ابو صنیفہ کی تقلید کرنی چاہئے اور حق وانصاف کو چھوڑ وینا مارین ؟

11۷) وہ حدیث کہاں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق وانساف پڑمل کرنے کے بچائے اپنے خودساختہ امام کی تقلیدواجب ہے؟

۱۱۸ ک کیاامام ابوصنیفه کا بیعقیده تھا کہ حق وانصاف کے بجائے اپنے خودساختہ امام کی تقلید ضروری ہے؟ تقلید ضروری ہے؟

119) محمودحسن ديوبندي نے كها:

" ' كيونكه قول مجتهر بهي قول رسول الله منافييم بي شار موتا ہے۔ '

(تقارير شيخ الهندص ٢٦، الورد الشذى على جامع التريذي ص٢)

قرآنِ مجيدى كسآيت ، يثابت بكول مجتديهي قول رسول الله مناليَّيَمُ بى شار

مقَالاتُ

ہوتا ہے؟

٠١٠) كس مديث سے سي ثابت ہے كه قول مجتهد بھى قول رسول الله من الله على شار موتا

ہے؟

١٢١) كياامام ابوصنيف سي مية ابت بك تول مجتهد بهي قول رسول الله مَا يَعْيَرُ عَلَى شار موتا

ہے؟

۱۲۲) حسین احدید نی ٹانڈوی نے سیدنا عبادہ بن الصامت البدری ڈگائنڈ کے بارے

میں کہا:'' کیونکہ بعض کے راوی عبادہ ہیں جومدنس ہیں'' .

(توضيح الترندي ج اص ٣٣٧ ، طبع مدني مشن بك ويور مدني محر، كلكته ـ ٥١)

يه كهنا كرسيد ناعباده والثنية مركس تقيم كسي حديث سے ثابت ہے؟

١٢٣) كياسيدناعباده والفينة كوامام الوحنيف مدلس تجهية تهيج؟

١٧٤) كياسيدناعباده والثينة كوقاضى ابوبيسف ماس تجهيز تيح؟

"۱۲۵ حسین احمد ٹا نڈ وی نے کہا:'' تو میں نسل فدهب وطن پیشوں وغیرہ سے بنتی ہیں' ( کتوبات[وبو بندی] شخ الاسلامج میں ۱۳۳۹ کتوب:۱۲۳۰)

ٹانڈوی نے مزید کہا:

'' ہمارے زمانے میں قومیں وطنوں سے بنتی ہیں۔تمام باشندگانِ ہند خواہ ہندہ ہوں یا مسلمان ،سکھ ہوں یا پاری یاعیسائی بیرونی طاقتوں کے مقابلہ میں ایک قوم ہیں''

(حيات شيخ الاسلام ص١١١،١١١ ، تصنيف محد ميال ديوبندي)

عرض ہے کہ تو میں وطن سے بنتی ہیں ، کس آیت سے ثابت ہے؟

١٢٦) تويس وطن عنى بين، كس مديث عابت ب

17۷) کیاامام ابوهنیفه به کتبے تھے کہ تو میں وطن سے بنتی ہیں؟

۱۲۸ تسین احمد دیوبندی نے قصیدهٔ برده کا ایک شعربطور جمت نقل کیا:

" يا اشرف الخلق مالي من الوذبه مسواك عند حلول الحادث العمم

مقالات<sup>®</sup>

اے افضل کلوقات میر اکوئی نہیں جسکی پناہ پکڑوں بجز تیرے برونت نزول حوادث'' (الشہاب الثا تب ۲۲، دوسرانسخ ۲۳۵)

یے عقیدہ رکھنا کہ حوادث (حادثات اور مصیبتوں) میں رسول الله مَثَالَیْتُوَمْ کے سواکوئی پناہیں، کس آیت سے ثابت ہے؟

۱۲۹) یہ بھنا کہ حادثات اور مصیبتوں میں رسول الله مَالَيْنَةِمُ کے سواکوئی پناہیں، کس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۳۴) ہے کہنا کہ حادثات میں رسول اللہ مَنَا ﷺ کے سواکوئی پناہ نہیں ، امام ابو حنیفہ کے کس
 قول سے ثابت ہے؟

۱۳۱) حسین احد نے محد قاسم نا نوتوی کا قول نقل کیا جس میں رسول الله مَنَا تَقَامُ کو مدد کے لئے بکارا گیا ہے:

''مدد کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار جوتو ہی جمکونہ یو چھے تو کون پو چھے گا ہے گا کون جارا تیرے سواغم خوار''

(الشهاب الآا قب ١٢٧ ، دوسر انسخ ١٢٥٥)

میر کہنا کہ رسول اللہ مَنا اللہ مِنا اللہ م

ثابت ہے؟

۱۳۲) مير بحصنا كها گررسول الله منافيظ منه پوچھيں تو كون پوچھے گا اوركون غم خوار ہوگا، كس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۳۳) کیا امام ابوصنیفہ بیعقیدہ رکھتے تھے کہ رسول اللہ مَنَّ اِنْتِی وفات کے بعد بھی پوچھتے ہیں اور مددگار ہوتے ہیں؟

175) حسين احمة ناتذوى نے كها:

'' دُور کردل سے تجابِ جہل وغفلت میرے اب کھولدے دل میں دَیعلم حقیقت میرے اب

مقَالاتْ®

ھا وی عالم علی مشکل کشا کے واسطے' (سلام طیبری چند مجرب مملیات ۱۳ سیدناعلی دالٹنی کوشکل کشا مجھنا اور آپ کے وسلے سے دعا کرنا کس آیت سے ثابت ہے؟ سیدناعلی دالٹنی کوشکل کشا مجھنا اور آپ کے وسلے سے دعا کرنا کس صدیث سے ثابت ہے؟

۱۳٦) کیاامام ابوحنیفه کامیعقیده تھا کہ بلاٹی مشکل کشاہیں اور آپ کے دسلے سے دعا مانگنی چاہئے؟

۱۳۷) حسین احما تا تدوی چشتی فیض آبادی نے لکھا ہے:

" چنانچوو ہابی عرب کی زبان سے بار ہاسنا گیا کہ و الصلوة و السلام علیك یا رسول الله کوخت منع کرتے ہیں اور اللہ کوخت منع کرتے ہیں اور اہل حربین پر بخت نفریں اس نداء اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء أزّاتے ہیں اور کلمات ناشا سَتہ استعال کرتے ہیں ، حالا نکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اس صورت اور جملہ صورت وروو شریف کو اگر چہ بصیغهٔ خطاب و نداء کیوں نہ ہوں مستحب و شخس جانے ہیں' (الھہاب الله تبص ۲۵، دور انتوں ۱۲۸۳)

رسول الله مَنَّالِيَّمِيَّمُ کی وفات کے بعد آپ کی غیر حاضری میں آپ کو بصیغهٔ خطاب و نداء پکارنا کس آیت ہے متحب ومتحسن ثابت ہوتا ہے؟

۱۳۸) رسول الله مَثَلَّيْتِيْم کی وفات کے بعد آپ کی غیر حاضری میں والصلوٰ ۃ والسلام علیک یارسول الله کہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۳۹) کیا امام ابوصیفہ سے ثابت ہے کہ وہ رسول الله مَثَالِیَّمِ کو بصیعتہ خطاب ونداء بکارتے تھے؟

• 15) حسین احمد ٹانڈوی صاحب کرم واس گاندھی کی پارٹی کا نگرس میں شامل ہے۔ حوالے کے لئے و کیھئے فریدالوحیدی دیو بندی کی کتاب ''حسین احمد مدنی'' (صه ۳۷) ہندوؤں کی پارٹی کا نگرس میں بھرتی ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ ۱۴۱ محمدز کریا کا ندھلوی دیو بندی تبلیغی نے کہا:

مقَالاتْ<sup>®</sup>

''اور بعض بزرگوں نے قتل کیا گیا کہ بہت ہے لوگ خراسان میں رہنے والے مکہ تے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے قریب ہیں جوطواف کر رہے ہوں، بلکہ بعض لوگ قوالیے ہوتے ہیں کہ خود کعبدان کی زیارت کو جاتا ہے'' (نصائل جمن ۸۵/۱۱۱)

کس آیت سے بیٹابت ہے کہ کعبہ خودبعض لوگوں کی زیارت کو جاتا ہے؟

۱٤۲) کس صدیث سے ثابت ہے کبعض لوگوں کی زیارت کو کعبہ خود جاتا ہے؟

**١٤٣** ) كياامام ابوحنيفه كالجمي بيعقيده تقاكه كعب بعض لوگوں كى زيارت كوخود جاتا ہے؟

**١٤٤)** زکریاتبلیغی نے ایک غیرمتند کتاب روض الفائق کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے فرمایا:

' دمئیں محمد بن عبداللہ صاحبِ قرآن ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ تیراباب بڑا گنا ہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجنا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہراُس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے در دد بھیج''

(تبلیغی نصاب ص ۹۱ ک، فضائل درودص ۱۱۳)

قر آن کی وہ کون می آیت ہے جس سے ٹابت ہوتا ہے کدرسول اللہ مُٹالیٹیِ کم ہراُ سمجنس کی فریاد کو پہنچتے ہیں جوآپ پر کثرت سے در دو بھیجے؟

150) وہ کون می حدیث ہے جس سے ٹابت ہو کہ رسول اللہ مَثَاثِیْزِمُ اُس مُحْصَ کی فریاد کو پہنچتے ہیں جوآپ پر کثرت سے درود بھیج؟

**١٤٦**) كياامام ابوحنيفه كامي<sup>ع</sup>قيده تفاكه رسول الله منَّاليَّيْلِمْ هِراُس حَض كَى فرياو كو <del>يَانِي</del> مِيں

جوآپ پر کثرت ہے درود بھیج؟

١٤٧) زكرياتبلغى نے بطور رضامندى اورتائيد بعض اشعار كاتر جمد كهاہے:

''رسولِ خدانگاوِ کرم فرمائي الحِنتم المرسلين رحم فرمائي

(٢) آپ يقيناً رحمة للعالمين بين جم حرمان نصيبون اور نا كامانِ قسمت سے آپ كے تغافل

فرماسكتے ہیں...

مقَالاتُ

(۱۱) عا جزوں کی دشگیری، بیکسوں کی مد دفر مائے اور مخلص عشاق کی دلجوئی و دلداری سیجئے''

(تبلیغی نصاب ص ۸۰۱ ، فضائل درودص ۱۲۸)

وہ کون کی آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول الله مَثَّلَيْنِمُ (اپنی وفات کے بعد) عاجزوں کی دشگیری اور بیکسوں کی مدوفر ماتے ہیں؟

۱٤٨) وه كون كى حديث ہے جس سے ثابت ہے كدرسول الله مَالَيْقَةِم بيكسوں كى مدداور عاجزوں كى دخلوں كى مدداور عاجزوں كى دخلوں كى مدداور عاجزوں كى دخلوں كى دخلوں

154) کیاامام ابوصنیفه کابیعقیده تھا که رسول الله مَنْ اللهُ عَاجزوں کی وشکیری اور بیکسوں کی مدفر ماتے ہیں؟

• 10) ایک عورت مرکی ،اس کامنه کالا ہو گیا اوراس کا پیٹ چھول گیا ، چرکیا ہوا؟

زکریاد نوبندی کے قال کردہ الفاظ میں مرنے والی عورت کے بیٹے کے حوالے سے پیشِ خدمت ہے: ''کہ تہامہ ( ججاز ) سے ایک ابر آیا اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے مُنہ پر پھیرا جس وہ بالکل روش ہوگیا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتارہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میرمی ماں کی مصیبت کو دور کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرانی محمصلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔''

(تبلیغی نصاب ص ۹۳،۷۹۳، فضائل در دص ۱۱۲،۱۱۵)

کس آیت سے ٹابت ہے کہ نبی کریم مَالیَّیْزِ غیرعورتوں کے چبرے اور پیٹ پر (معاذ اللہ ) ہاتھ پھیرتے تھے؟

101) کس صدیث سے ثابت ہے کہ غیر عورتوں کے چبرے اور پیٹ پر نبی کریم مثل نیائے اپناہاتھ پھیرتے تھے؟ معاذ اللہ

۱**۵۲**) کیاامام ابوصنیفه کا بیعقیده تھا که نبی مثل پینلم امتیوں کی عورتوں کے چبرےاور پیپ بر ہاتھ پھیرتے تھے؟

107) زکریاویوبندی نے لکھاہے:

مقَالاتْ ® \_\_\_\_\_

''شخ ابویعقوب سُنُویؒ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ مَیں کل کوظہر کے وقت مرجاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی ورجا کرمرگیا۔'' (نضائل صدقات صدوم ۲۵۸/۳۵۸)

کس آیت سے ثابت ہے کہ صوفیاء اور پیروں کے مریدوں کو اپنے مرنے کے سیح وقت کاعلم ہوتا ہے؟

۱۵٤) کس صدیث سے ثابت ہے کہ پیروں کے مریدوں کواپنے مرنے سے پہلے اپنی موت کا صحیح وقت معلوم ہوتا ہے؟

100) کیاامام ابوطنیفہ کا بھی بہی عقیدہ تھا کہ مرید کواپنے مرنے کے سیج وقت کا پہلے سے علم ہوتا ہے؟

101) زکریاتبلیفی نے حسین احمد ٹانڈوی دیو بندی اور رائے پوری دونوں سے کہا:

'' حضرت آپ دونوں کی جو تیوں کی خاک اپنے سر پر ڈالنا باعث نجات اور نخر اور موجبِعزت سجھتا ہوں۔'' ( آپ ہتی حصہ ادل ص ۴۵۹، جلد مص ۸۸)

ٹانڈوی اور رائے پوری کی جو تیوں کی خاک کوسر پر ڈ النابا عش ِنجات، کس آیت سے ٹابت ہے؟

۱۵۷) کس حدیث سے ثابت ہے کہ رائے پوری اور ٹانڈ وی کی جو تیوں کی خاک کوسر پرڈ الناباعث پنجات ہے؟

۱**۵۸**) کیاامام ابوحنیفه کابھی بیعقیدہ تھا کہ فلاں صوفی کی جوتیوں کی خاک سر پرڈالنا باعث نجات ہے؟

104) حسین بن منصورنا می ایک حلولی شخص این آپ کو" أن الده ق" بیس حق (خدا) مول ، کہتا تھا، اس کے بارے میں ذکریائے کہا:

''وی گئی منصور کو پھانسی اوب کے تر کٹ پر تھا انا الحق حق مگراک لفظ گستا خانہ تھا'' (ولی کال از قلم عزیز الرحمٰن دیو بندی س ۲۳۹) مقالاتْ <sup>©</sup>

يركهنا كه ميس خدا مول ،اس كاحق موناكس آيت سے ثابت ہے؟

110) کس صدیث سے بیٹابت ہے کہ آدی کہسکتا ہے: میں ضداہوں؟

171) عاشق اللي ديوبندي نے نانوتو ي اور كنگوبي وغير جما كے بار ب ميس كلها:

''اورجىياكەآپ حضرات اپنى مېربان سركاركے دلى خيرخواه تنصتا زيست خيرخواه بى ثابت رىپ' ( تذكرة الشيدج اص ۷۹)

انگریز "سرکار" کا خیرخواه مونا اور ساری زندگی اسی عقیدے پر ثابت رہنا کس آیت سے ثابت ہے؟

١٦٢) سارى زندگى اگريزسركار (!) كاخيرخواه ربناكس مديث سے ثابت ہے؟

177) ساری زندگی انگریز سرکار(!) کا خیرخواه ر مناامام ابوصنیفه کے کس قول سے ثابت سے ؟

178) ماستر محمد امين او كاثر وى ديوبندى نے تكھا:

'' کیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدھی بھی تھی وونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی'' (غیر مقلدین کی غیر متند نماز ص۴۳، مجموعہ رسائل جسم ۴۵۰ حوالہ نمبر ۱۹۸، تجلیات صفدرج ۵۵ ۴۸۸، شائع شدہ بعداز موت او کاڑوی)

کس حدیث میں شرمگاہوں پرنظر پڑنے کا ذکر ہے؟ معا ذاللہ

110) کیاشرمگاہوں پرنظر روئے دالی بات امام ابوصنیفہ ہے بھی ثابت ہے؟

177) رشیداحدلدهیانوی نے کہا:

"اس کئے کہ ہم امام رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں اور مقلد کے لئے قولِ امام جمت ہوتا ہے نہ کداولہ اربعہ کدان سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے" (ارشاد القاری جام ۲۱۲)

یہ کہنا کہ مقلد کے لئے ادلہُ اربعہ ( قرآن ، حدیث ،اجماع اوراجتہاد ) ججت نہیں بلکہ صرف قول امام ججت ہوتا ہے ، کس آیت سے ثابت ہے؟

17۷) بیعقیده رکھنا کدمقلد کے لئے قرآن ،حدیث اوراجماع جستنہیں بلکہ صرف تول

مقالات<sup>©</sup>

امام جحت ہوتاہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

174) یکہنا کہ مقلد کے لئے قرآن، حدیث اور اجماع جمت نہیں بلکہ صرف قولِ امام

جحت ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کے *س*قول سے ثابت ہے؟

179) صوفی عبدالحمید سواتی دیوبندی نے فوائد عثانی نامی کتاب سے نقل کرتے ہوئے بطور د ضامندی لکھا ہے:

'' الَّهي بحرمت حضرت خواجه مشكل كشاسيدالا دلياء سندالاتقياء... پيردشگير حضرت مولا نا محمد عثمان رضي اللّٰد تعالىٰ عنهُ' (فيوضات ِ ميني ص ٦٨)

خواجه محمد عثمان کومشکل کشااور پیردشگیر کہنا کس آیت سے ثابت ہے؟

• ٧٠) خواجه محمد عثان كوشكل كشااور بيرد تشكير كهناكس حديث سے ثابت ہے؟

۱۷۱) كياامام ابوحنيفه بهي خواجه محمد عثان ياس جيسول كومشكل كشااور پيردشكير سجحق تھ؟

۱۷۲) تبلینی جماعت کے بانی مجمدالیاس دیوبندی نے ایک شخص کے نام خط میں لکھا:

''اورا گرحق تعالیٰ کسی کام کولینانہیں چاہتے ہیں تو چاہے انبیا بھی کتنی کوشش کرلیں تب بھی ذرہ نہیں مل سکتا۔اورا گر کرنا چاہیں تو تم جیسے ضعیف ہے بھی وہ کام لے لیس جوانبیاء سے بھی و میر سک '' دیکت شاہ میں بردا کا کہ ایک دیکتا ہے کہ کام ک

نه ہو سکے '' (مکا تیب ثاہ الیاس ص ۱۰ اکارکنوں اور دوستوں کے نام)

یے کہنا کہ دیو بندی تبلیغی جماعت ہے اللہ تعالی وہ کام لے لیتا ہے جونبیوں ہے بھی نہ ہوسکے، کس آیت ہے ثابت ہے؟

۱۷۳) ہیں جھنا کہ دیو بندیوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لیتا ہے جوانبیاء سے بھی نہ ہوسکے، کس صدیث سے ثابت ہے؟

144) کیاامام ابوصنیفه کا بھی میعقیدہ تھا کہ دیو بندیوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لیتا ہے جونبیوں سے بھی نہ ہوسکے؟

۱۷۵) محمد تقی عثانی دیوبندی نے تقلید کی حمایت کرتے ہوئے مقلد کے بارے میں کہا: ''چنانچہ اس کا کام صرف تقلید ہے، اور اگراہے کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف مقَالاتْ <sup>©</sup>

نظرآئے تب بھی اُسے امام کامسلک نہیں چھوڑ نا چاہئے، بلکہ یہ جھنا چاہئے کہ حدیث کا سیح مفہوم یااس کا سیح محمل میں سیجھنیں سکا'' (تعلیدی شری حیثیت طبع عشم ص۹۲)

یہ کہنا کہ حدیث معلوم ہونے کے باوجود اپنا تقلیدی مسلک نہیں چھوڑ نا چاہئے ، کس آیت سے ٹابت ہے؟

147) بیعقیدہ رکھنا کہ حدیث معلوم ہونے کے باوجود اپنا تقلیدی مسلک نہیں چھوڑنا حاہیے ،کس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۷۷) کیاامام ابوطنیفه کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حدیث معلوم ہونے کے باوجودا پنا تقلیدی مسلک نہیں چھوڑ ناچا ہے؟

۱۷۸) دیوبندیوں کے اکابر میں ہے محمد احسن نا نوتو ی نے ۲۲/مئی ۱۸۵۷ء (جنگِ آزادی کے دنوں میں )بریلی کی مبحد نومحلّہ میں مسلمانوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا: ''حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے''

(محمداحسن تانوتوي ص ٥٠ تصنيف محمد ايوب قادري ديوبندي)

انگریز حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟ کا کانگریز حکوم میں میں مذاوی کے ناخلافی قاندان میر کی روی میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں

۱۷۹) انگریز حکومت سے بغاوت کرناخلاف قانون ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

• 14) کیاامام ابو صنیفہ سے ثابت ہے کہ انگریز حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے؟

۱۸۱) مظفر حسین کا ندهلوی دیوبندی نے ایک خانصاحب سے نماز (پڑھنے) کے لئے کہا تو اس نے جواب دیا: مجھے ڈاڑھی چڑھانے کی عادت ہے اور وضو سے بیاتر جاتی ہے۔ مظفر حسین کا ندهلوی نے کہا: '' بے وضو پڑھ لیا کرؤ' (حکایت ادلیا م ۲۱۷ حکایت نبر ۱۹۲)

يكهناك نماز بوضو برهلياكروكس آيت سے ثابت ہے؟

۱۸۲) یکهناکه نماز بوضو پژهلیا کرو،کس صدیث سے ثابت ہے؟

١٨٣) كياامام ابوحنيفه بجى ثابت بك نماز بوضوير هليا كرو؟

مقالات <sup>©</sup>

#### 145) شبیراحمرعثانی دیوبندی نے لکھا:

''اوررسول الله صلى الله عليه وسلم جواب أمتول كحالات سے يُورے واقف بيں أن كى صداقت وعدالت پر گواہ ہو نگے'' (تغير عنانی ص ٢٠، ورة البقره كي آيت نبر ١٩٣٣، كتت ، حاشي نبر ٣) يكس آيت سے تابت ہے كه رسول الله مَنْ الشِّيْمُ اسْخ المتوں كے حالات سے پورے

یاں آیت ہے تابت ہے کہ رسول اللہ مُنْ اِنْتِیْمُ اپنے آملیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں؟

140) کس صدیث سے ثابت ہے کہرسول الله سَلَّ اللهِ اللهِ

۱۸٦) كيا امام ابوحنيفه كاليرعقيده تفاكه رسول الله مَنَّ الْفَيْزِم النِّهِ المتول كحالات سے علاقت ميں؟

۱۸۷) فضل الرحمٰن تنج مراد آبادی نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے موقع پر کہا:
"الرّف نے کا کیا فائدہ خضر کوتو میں انگریز دل کی صف میں یار ہاہوں۔"

(حاشيه سوانح قاسمي ج ٢ص٣٠١٠ازمناظراحس كيلاني)

خضر عَالِينًا كالنَّريزول كى صف ميس موناكس آيت سے ثابت ہے؟

١٨٨) سيدنا خضر عَالِيِّكِ كالمُريزول كى صف مين پاياجاناكس حديث سے ثابت ہے؟

1 ٨٩) كيا امام ابوحنيفه كي بهي سيعقيده تفاكه خصر عَلِينِكِا انْكريزول كي صف ميس پائ

جاتے ہیں؟

190) زکریاتبلیغی د یوبندی نے کہا:

'' حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نوراللہ مرقدۂ کے بڑے صاحبزادے جناب تھیم معین الدین صاحب فر ماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نا نوتہ میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی سو جو خض مولا ناکی قبرے مٹی لے کر باندھ لیتا اسے ہی آ رام ہوجا تا۔''

(آپ بین جلداص۱۱۲۳هدام ۱۳۰۹)

قرآن کی کس آیت سے نابت ہے کہ بعقوب نا نوتوی وغیرہ پیروں کی قبر کی مٹی سے

مقَالاتُ<sup>©</sup>

شفا ہوجاتی ہے؟

191) کس مدیث سے ثابت ہے کہ بھاری کے علاج کے لئے قبر کی مٹی لے جانے سے شفاہو جاتی ہے؟

١٩٢) كياامام ابوحنيفه كابھى يعقيده تھا كرتبرى ملى لے جانے سے شفاموجاتى ہے؟

۱۹۳) ایک شخص نے خواب دیکھا کہ رشید احمد لدھیانوی دیوبندی کے دارالافقاء

والارشاد میں صدر امریکہ ریگن (عیسائی، کافر) آیا ہے جی کہ نماز کا وقت ہوگیا، لدھیانوی دیوبندی نے بہت محبت کے ساتھ ریگن سے معانقہ کیا پھراس سے امامت کے لئے کہا، اس

دیوبلان کے بہت جب حبت سے مطار ماریگن کی صورت دیکھ کرکہا: ''میصورت نبی اکرم سلی کے بعد رشید احمد لدھیانوی نے بنظر غائر ریگن کی صورت دیکھ کرکہا: ''میصورت نبی اکرم سلی

الله عليه وسلم كي صورت كي شبيه بين (رشيداحه كي كتاب انوار الرشيطيع اول ١٣٠٨ هر ٢٣٦)

ریگن کافر کی مکروہ صورت کوافضل البشر سیدنا نبی اکرم مُثَاثِیکِم کی صورت مبار کہ ہے

تشبیه یناکس آیت سے ثابت ہے؟ ۱۹۶ سریگن کافری کروہ صورت کو نبی اکرم مظافیظ کی صورت مبار کہ سے تشبیہ دیناکس

مدیث ہے ثابت ہے؟

190) كياامام ابوحنيفه أس هخص كومسلمان تبجية تنه جويه كهتاتها كه فلال كافر كي صورت

سيدالبشرسيدنا نبي اكرم مَنْ يَنْتِمْ فداه الي وأي ورُوحي كي صورت مباركه كي شبيه ؟

یا در ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

197) اشرفعلی تھانوی کے پرداداکسی بارات میں مارے گئے تھے،ان کے بارے میں

عزیز الحن مجذوب نے لکھا: ''شہادت کے بعدا یک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے

محمثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کومٹھائی لاکر دی اور فرمایا کہ اگرتم کسی

ے ظاہر نہ کروگی توای طرح روز آیا کریں گے لیکن اُن کے گھر کے لوگوں کو میداندیشہ ہوا کہ گھروالے جب بچوں کومٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہہ کریں اس لئے ظاہر

کردیااور پھرآپ تشریف نہیں لائے۔'' (اشرف السواخ جام ۱۵)

مقالاتْ <sup>®</sup>

مارے جانے والے شخص کا مرنے کے بعد اپنے گھر آنا اور مٹھائی لانا کس آیت سے

ثابت ہے؟

194) مارے جانے والے تحض کاموت کے بعدا پنے گھر آنا اور مٹھائی لانا، کس حدیث ہے تابت ہے؟

۱۹۸) کیاامام ابوحنیفہ کا بھی بیعقیدہ تھا کہ مارا جانے والاشخص مرنے کے بعدا پنے گھر آتا ہےاورمٹھائی لاتا ہے؟

199) ابوبلال محمد اساعیل جھنگوی دیوبندی نے کہا: ''نماز میں اقعاء کرنا خودرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے (ترفدی جاص ۳۸۔ ابو داود جلد اص ۱۲۳) کیکن مسلم شریف جاص ۱۹۵ پر اے عقبة الشیطان کہا گیا ہے۔'' (تحف المحدیث حسام ۱۲۱) محمد کوی نے مزید کہا: ''دیکھیں اپنے کیے ہوئے قعل کوعقبہ شیطان کہا جارہا ہے۔'' (تحف المحدیث حسام ۱۲۱)

رسول الله مَنَّ يُنْتِمُ فِي جس اقعاء (عقبة الشيطان/ كتے كى طرح بيلينے) سے منع فرمايا تھا، كس حديث بيس آيا ہے كه آپ نے بھى يغل كيا تھا؟

تنبید: رسول الله مَالِیْمِ ہے جو اقعاء ثابت ہے وہ دوسرا ہے جس میں بہار کے لئے حالت تشہد میں بیٹار کے لئے حالت تشہد میں بیٹون ہے کئیں آپ نے جس اقعاء سے منع فر مایا تھا وہ دوسرا اقعاء (کتے کی طرح بیٹھنا) ہے، آپ مَالِیْمِ کِفعل سے بیدوسرا اقعاء قطعاً ثابت نہیں ہے۔ نیز د کیھے تقی عثانی کی کتاب: درس تر ندی (ج۲ص۵۳)

٠٠٠) محمد حسين نيلوى ديوبندى نے الزامى اعتراض كرتے ہوئے كہا:

''ایسے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جز ل ضیاء الحق ہی اچھار ہا کہ جب بھی اسے کوئی مہم پیش آتی تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچتا اللہ تعالیٰ سے رور وکر دعا کمیں کرتا۔''

(مظلوم كربلاص ١٠٠)

عرض ہے کہ وہ کون ی ولیل ہے جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ امام سید ناحسین دانشاء

ے داڑھی منڈ اجزل ضیاءالحق (جس کے دور میں انسانوں کے خودساختہ وضعی قوانین برورِ حکومت نافذ تھے۔) ہی اچھار ہا؟!

۲۰۱) اش نعلی تھانوی نے ابن عربی صوفی (کرہ) کوشنے اکبر کے لقب سے یاد کرتے ہوئے کہا: ''اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شنے اکبر کا کشف جناب رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ مَنَّ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

اوررسول الله سَالَيْتِيْمِ نِهِ واقعات آئنده كى جوخردى بتواس تفصيل سينهين خردى كيكن بيد سيجها فلا مي كالله سي المين في عند من الله من

یے تقیدہ رکھنا کہ ابن عربی صوفی کا کشف سیدنارسول الله مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ م اور ابن عربی کاعلم لوج محفوظ سے مستفاد ہے ، کس آیت سے ثابت ہے؟

۲۰۲) میں جھنا کہ ابن عربی صوفی کا کشف سید نارسول الله مَثَالَتُنِيَّمُ کے کشف سے بڑھا ہوا

تفااورابن عربی کاعلم لوح محفوظ ہے مستفاد ہے، کس مدیث سے ثابت ہے؟

۲۰۳) کیاامام ابوحنیفه ریم عقیده رکھتے تھے کہ ابن عربی کاعلم لوح محفوظ سے مستفاد ہے اور

ابن عربی صوفی کا کشف سیدنارسول الله منافیظم کے کشف سے بر صابوا ہے؟

۲۰۶) اشرفعلی تفانوی نے پاگل مجذوبوں کے بارے میں کہا:

''مجازیب بیہاں بیٹھے ہیںادر کلکتہ کی اُن خبر ہے'' (تقریر تر ندی طبع ۲۱۲۱ ھے ۲۱۲) سے میں سے دیکھ میں نزیر میشور ہوتا ہوں کاکہ کی اُن کہ خور میں

یہ بھنا کہ مجذوب (پاگل دیوانے ) دُور بیٹھے ہوتے ہیں ادر کلکتہ کی اُن کوخبر ہوتی ہے ، مس ۔

آیت سے ٹابت ہے؟

٠٠٧) يه کہنا که مجذوب دُور بيٹھے ہوتے ہيں اور کلکته کی اُن کوخبر ہوتی ہے ، کس حدیث

مقالات<sup>®</sup>

ے ثابت ہے؟

۲۰۱) یعقیده رکھنا کی مجذوب بہاں بیٹھے ہیں اور کلکتہ کی اُن کو خبر ہے، امام ابو حنیفہ کے کس مفتیٰ بہتول سے ثابت ہے؟ اُ

۱ شرفعلی تھانوی نے شخ عبدالقادر جیلانی کو دغوث الاعظم "کے لقب سے یا دکرتے ہوئے کہا:

''ایک دن حضرت غوث الاعظم سات اولیاء الله کے ہمراہ بیٹے ہوئے تھے ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فر مایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اُس کوغرق ہونے بچالیا....'' (امداد المضاق ص ۲۳ فقرہ: ۱۹)

یہ بھٹا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ غوث الاعظم (سب سے بڑے فریادرس) تھے اور آپ نے توجہ باطنی سے غرق ہونے والے جہاز کو بچالیا، کس آیت سے ثابت ہے؟

۲۰۸ سیعقیدہ رکھنا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم تصاور آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے غرق ہونے ہوئے۔
 باطنی سے غرق ہونے والے جہاز کو بچالیا ، کس صدیث سے ثابت ہے؟

۲۰۹) کیاامام ابوصنیفه بھی میعقیدہ رکھتے تھے کہ شخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم ہیں اور انھوں کے اس اور انھوں کے انھوں سے غرق ہونے والے جہاز کو بچالیا؟

۰۲۱) اشرفعلی تھا نوی نے'' ہزرگوں'' کے'' خاص برکات نیعنی تصرفات' کے ذکر پر کہا:

''اس باب میں ارواح کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں بعض کوتصرف عطا ہوتا ہے بعض کونہیں جیسے ملائکہ کی حالت ہے کہ بعض کے پر دتو تربیة کٹلوق کے متعلق خاص خاص خدشیں ہیں اور بعض کا کا م سوائے ذکر وعبادت کے اور کچھ نہیں ۔''

(الا فاضات اليومييمن الا فا دات القوميدج • اجس ٤٠ ١، ملفوظ ٨٨٨)

یے عقیدہ رکھنا کہ بعض ارواح کوتصرف عطا ہوتا ہے، امام ابوحنیفہ کے کس مفتیٰ بہ قول سے ٹابت ہے؟ (ختم شد) [19/ دسمبر ۲۰۰۸ء]

## عبدالله بن سباكون تفا؟

سوال: بعض لوگ عبداللہ بن سبایہودی کے وجود کا اٹکار کرتے ہیں۔ آپ سے گذارش ہے کہ اس سوال کامفصل جواب بیان فرمائیں تا کہ اصل حقیقت واضح ہوجائے۔ (خالد بن علی گوہر دابو ملخصاً)

الجواب: عبدالله بن سبايبودى كا وجود ايك حقيقت ب جس كا شوت سيح بلكه متواتر روايات سي خابت بمثلاً:

() امام احمد بن زبیر بن حرب عرف ابن الی فیثم فرمات بین: "حدث اعموو بن مرزوق قال: نا شعبة عن سلمة بن كهیل عن زید بن و هب قال قال على: مالی ولهذا الخبیث الأسود \_ یعنی عبدالله بن سبا و كان یقع فی أبی بكر وعمو. "سیدناعلی (مرافظ ) نفر مایا: اس كا لے خبیث یعنی عبدالله بن سبا كامیر ساتھ كي تعلق ہے؟ اوروه (ابن سبا) ابو بكر اور عمر (فران الله ) كي تعلق ہے؟ اوروه (ابن سبا) ابو بكر اور عمر (فران الله علی ا

(التاريخ الكبيرلا بن الي فيشه ص ٥٨ ح ١٣٩٨، وسنده يح )

﴿ جِيدِ الكندى سے روایت ہے كه (سیدنا)على عَلَيْتِلاً نے منبر پر فرمایا: به كالا ابن السوداء الله اور رسول پر جھوٹ بولتا ہے۔ الن (الجزء الثاث والعشر دن من صدیث الى الطاہرممر بن احمد بن عبد الله بن نصر الذبلى: ١٥٥٤، وسنده حسن ، تاریخ ابن الی فیشمہ: ١٣٩٨، تاریخ وشق ١٧٣١)

ابن سوداء سے مرادابن سباہے۔

عبیدالله بن عتب (بن مسعود) رحمه الله نے فرمایا: 'إنبی لست بسباتی و لا حروری ''
 هی نه توسبالی (عبدالله بن سبادالا یعنی شیعه ) بول اور نه چروری (خارجی ) بول هی نه توسبالی (عبدالله بن سبادالا یعنی شیعه ) بول اور نه چروری (خارجی ) بول هی مدیر است.

(مصنف ابن الي شيبرج ١١ص ٢٩٩، ٢٩٩ على ١٣٢٤ ١١٥، ومرانسخ م ١١ ١٢٢ وسنده تعجع)

امام يزيد بن زر الع رحمه الله (متونى ١٩٢هـ) في فرمايا: "ثنا الكلبي و كان سبائيًا"

مقَالاتْ <sup>®</sup>

میں (محمد بن السائب) الکلمی نے حدیث بیان کی اور وہ سبائی (یعنی عبداللہ بن سباکی

یارٹی میں سے ) تھا۔ (الکائل لابن عدی ج۲ص ۲۱۲۸ دسند صبح ، دوسرانسخہ ج کے س ۲۷۵)

کھربن السائب الکھی نے کہا: 'آنا سبائی "میں سبائی ہوں۔

(الضعفاء للعقبلي ١٨٧٧ وسنده صحح ،الجر وحين لا بن حبان ٢٥٣٦ وسنده صحح )

لفظ سبائی کی تشریح میں امام ابوجعفر العقیلی رحمالله فرماتے ہیں:

"هم صنف من الرافضة أصحاب عبدالله بن سبا"

بدرافضوں کی ایک قتم ہے، بیعبداللہ بن سبائے بیروکار ہیں۔ (اضعفاءالکیر، ۱۷۷)

۱ مام عامر بن شراحیل اشعمی رحمه الله (متوفی ۱۰ مه ۱۰ هـ) نے فرمایا:

"فلم أرقومًا أحمق من هذه السبئية "ميل في السبائيول سازياده المتى كوئى قوم خييل ديكھى \_ (الكال لابن عدى ٢ م ٢١٢٨ ومنده مج ، دومر انسخ ج ٢٥٥٠)

امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے ایک تقدر اوی عبد اللہ بن محمہ بن علی بن البی طالب
 بارے میں فرمایا: 'وکان عبد الله یتبع السب الیة ''اور عبد اللہ سبائیوں کے پیچے
 چلتے تقے۔ (الآرخ الکیرللیخاری ۵/۷/۱۰وسند میچ)

سبائیوں سے مرادرافضیوں (شیعوں) کی ایک قتم ہے۔ (تہذیب الکال ۱۰،۵۱۳)

افظائن حبان رحمه الله نفر مایا:

"و كان الكلبي سبئيًّا من أصحاب عبدالله بن سبأ .... "

اورکلی سبائی تھا، و عبدالله بن سباکے پیروکاروں میں سے تھا... (المجر وعین ۲۵۳۳)

ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی نے کہا:

امام یجی بن معین رحمه الله نے اعمش کے شاگر دابوسلمان بزیدنا می رادی کے بارے

مقالات

میں فرمایاً: 'و هو سبانی ''اوروه سبائی ہے۔ (تاریخ ابن معین ، روایة الدوری: ۲۸۷۰)
ان کے علاوہ اور بھی کئی حوالے ہیں جن سے عبداللہ بن سبا یہودی کے وجود کا ثبوت ماتا
ہے۔ اہل سنت کی اساء الرجال کی کتابوں میں بھی ابن سبا کا تذکرہ موجود ہے۔
مثلاً و یکھتے تاریخ دمشق لا بن عساکر (۳/۳۱) میزان الاعتدال (۲۲۲۳) لسان المیز ان
(۲۲ ۹/۳) وغیرہ۔

فرقوں پرجو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی عبداللہ بن سبااور سبائیوں کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً و یکھے ابوالحسن الاشعری کی کتاب' مقالات الاسلامیین' (ص۸۶) الملل واتحل للشهرستانی (ج۲ص ۱۱) اور الفصل فی الملل والاهواء واتحل (۱۸۰/۴) وغیرہ۔ حافظ ابن جزم اندلی لکھتے ہیں: ' وقالت السبائية أصحاب عبدالله بن سباللہ مالحمیری الیہودی مثل ذلك فی علی بن أبي طالب رضی الله عنه''

اورسبائیوں:عبداللہ بن سباحمیری میہودی کے پیروکاروں نے علی والفی کے ۔ علی اسی طرح کی باتھی کا میں اسی طرح کی باتھی ہیں۔ (الفصل فی الملل ۱۸۰۸)

ابوائحن الاشعرى فرماتے ہیں: "والصنف الوابع عشر من أصناف الغالية وهم السبنية أصحاب عبدالله بن سبا يز عمون أن عليًّا لم يمت وأنه يرجع إلى السبنية أصحاب عبدالله بن سبا يز عمون أن عليًّا لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة ... "غاليوں ميں سے چودهويں قتم سبائيوں كى ہے جوعبدالله بن سبائے پيروكار ہیں، وہ يدركوكى كرتے ہیں كملى ( ﴿ الله عَنْ ال

یں ہے۔ حافظ ذہبی نے عبداللہ بن سباکے بارے میں لکھا ہے کہ 'من غلاۃ الزنادقۃ ضال مضل'' وہ غالی زندیقوں میں سے (اور) ضال مضل تھا۔ (میزان الاعتدال۲۲۸۴)

الل سنت كاعبدالله بن سباك وجود براجماع ب، كوئى اختلاف نبيل -

شیعه فرقے کے نز دیک بھی عبداللہ بن سبا کا وجود ثابت ہے جس کی دس (۱۰) دلیلیں پیش خدمت ہیں: ا: امام ابوعبدالله (جعفر بن محمد بن على الصادق) رحمه الله سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: لعن الله عبدالله بن سبا انه ادعی الربوبية فی أمير المؤمنين (ع) و کان والله أمير المؤمنين (ع) عبدًا لله طائعًا، الويل لمن کذب علينا، و إن قومًا يقولون فينا مالا نقوله فی أنفسنا ، نبرأ إلی الله منهم ، نبرأ إلی الله منهم "عبدالله بن سبا پرالله لعنت كرے أس نے امير المونين (علی عَالِيَّلِم) كے بارے بيس ربوبيت عبدالله بن سبا پرالله لعنت كرے أس نے امير المونين (علی عَالِیَّلِم) تو الله كا عت شعار بندے شعار بندے تقی بنای ہاں کے لئے جو ہم پر جھوٹ بولتا ہے، بدشك ایك قوم ہمارے بارے بیل الی باتی بری بین ہم ان سے بری بین ہم بین سے بری بین ہم بری ہین ہم بری ہم بری ہین ہم بری ہم بری ہین ہم بری ہین ہم بری ہونے بری ہم بری ہم بری ہم بری ہم بری ہین ہم بری ہ

اس روایت کی سند شیعه اساء الرجال کی رُو سے سیح ہے۔ محمد بن قولویہ اتھی ، سعد بن عبدالله بن الله بن بن بن بنال بن عثمان میسب راوی شیعوں کے نزد کیک ثقه بیں۔

د كيميّے مامقانی كی تنقیح المقال (جلداول)

۲: ہشام بن سالم سے روایت ہے کہ میں نے ابوعبداللہ (عَلِیَّلاً) کواپنے شاگر دوں کے سامنے عبداللہ بن سبا اور امیر المونین علی بن ابی طالب کے بارے میں اس کے دعویٰ ربوبیت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا: اس نے جب بیہ وعویٰ کیا تو امیر المونین (عَلَیْلاً) نے اس سے تو بہ کرنے کا مطالبہ کیا، اس نے انکار کر دیا تو انھوں نے اُسے آگ

میں جلادیا۔ (رجال کثی ص ۱۰۵، روایت: ۱۷۱، وسندہ صحیح عند الشیعه ) بریادیات

اس روایت کی سند بھی شیعہ اصول کی رو سے سیج ہے۔

٣: اساءالرجال مين شيعول كهام كثي نے لكھاہے:

''ذكر بعض أهل العلم أن عبدالله بن سباكان يهودياً فأسلم ووالى علياً (ع) وكان يقول و هو على يهوديته في يوشع بن نون وصيّ موسى بالغلو، مقَالاتْ <sup>©</sup>

فقال في اسلامه بعد وفات رسول الله (ص) في على (ع) مثل ذلك، وكان أول من شهر بالقول بفرض امامة على وأظهر البراء ة من أعدائه وكاشف مخالفيه و أكفر هم فمن ههنا قال من خالف الشيعة : أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية "

بعض اہلِ علم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبایہودی تھا پھراسلام لے آیا اور علی (عَالِیَّا اِ) سے والہانہ محبت کی ، وہ یہودیت میں نفلو کرتے ہوئے یوشع بن نون کے بارے میں کہتا تھا: وہ موک (عَالِیَّا اِ) کے وصی تھے، پھرمسلمان ہونے کے بعد وہ علی (عَالِیَّا اِ) کے بارے میں اس طرح کہنے لگا کہ رسول اللہ (مَنَّا لِیُنِیِّم ) کی وفات کے بعد آب وصی ہیں۔

سب سے پہلے علی کی امامت کی فرضیت والاقول اُسی نے مشہور کیا اور آپ کے دشنوں سے براءت کا اظہار کیا، آپ کے خالفین سے تھلم کھلا دشتی کی اور اضیں کا فرکہا، اس وجہ سے جو لوگ شیعوں کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں: شیعوں اور رافضیوں کی اصل یہودیت ہیں سے ہے۔ (رجال مُنی ۱۰۹٬۱۰۸)

المن شيعول كاكيمشهورام ابوجم حسن بن موى النوبختى في الماع الم

"وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب على عليه السلام : أن عبدالله ابن سبأ كان يهوديًا فأسلم و والى عليًا عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته فى يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة فقال فى اسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى على عليه السلام بمثل ذلك وهو أول من شهر القول بفرض امامة على عليه السلام و أظهر البراء ة من أعدائه و كاشف مخالفيه فمن هناك قال من خالف الشيعة : أن الرفض مأخو ذ من اليهودية "

علی مَالِیَّلِا کے شاگردوں (اور تبعین) میں سے علاء کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبایہودی تھا پھراسلام لے آیا اور علی مَالِیَّلاً سے والہانہ محبت کی ، وہ اپنی یہودیت میں موک مقَالاتْ® مقَالاتْ

عَلِیْلِا کے بعد بوشع بن نون کے بارے میں ایسا کلام کرتا تھا پھراس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد علی علیمیلا کے بارے میں ایسی بات کہی، سب سے پہلے علی علیمیلا کی امامت کی فرضیت کا قول اس نے مشہور کیا، اس نے آپ کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کیا اور آپ کے خالفین سے علم کھلا وشمنی کی، اس وجہ سے جوشیعہ کا مخالف ہے وہ کہتا ہے: رافضیوں کی اصل یہودیت سے نکالی گئی ہے۔ (فرق المعید للو پختی سے)

تنعبیہ: ینخیسیدمحمد صادق آل بحرالعلوم کی تھیج و تعلیق کے ساتھ مکتبہ مرتضویہ اور مطبعہ حیدریہ نجف(العراق)سے چھیا ہوا ہے۔

۵: شیعوں کے ایک مشہور امام مامقانی نے اساء الرجال کی کتاب میں اکتصاب:

"عبدالله بن سبا ملعون حرقه على" "عبدالله بن سبالمعون ب،اسعلى عَالِيَلا ف جلادياتها - (تنقيح القال جاس ٩٨ دادى نمر٧ ١٨٨)

٢: ابوجعفر محدين لحن القوسى (متوفى ٢٠٠ه هـ) في الكهاب:

"عبدالله بن سبا الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو "

عبدالله بن سباجو كفرك طرف لوث كميا اورغلوكا اظهار كيا . (رجال القوى ١٥)

2: حسن بن على بن داود الحلى في كها:

"عبدالله بن سباى [ جخ] رجع إلى الكفر و أظهر الغلو [كش] كان يدعى النبوة و أن عليًا عليه السلام هو الله ... "

عبدالله بن سبا کفری طرف لوث گیا اورغلو کا اظهار کیا، وه نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کے علی عالیہ اللہ ہیں۔ (کتاب الرجال ص۲۵۴، الجزء الثانی)

١٠ الله على القالات والفرق لسعد بن عبدالله الاشعرى القمى (ص ٢١ بحواله الشيعة والتشعيعة والتشعيعة التشعيط المناز احسان اللي ظهير رحمه الله ص ٥٩)

قامون الرجال لتستري (ج٥ص٣٦٣ بحواله الشيعه والتشيع)

معجم ر جال الحديث لخو كى (ج٠١ص٠٢٠ بحواله شيعيت تعنيف دْ اكْرْمحدالبند ارى،مترجم اردوس ٥٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ <sup>©</sup> خااصة التحقيق:

معلوم ہوا کہ اہلِ سنت کی متند کتابوں ادر شیعہ اساء الرجال کی رُوسیے بھی عبد اللہ بن سبا یہودی کا وجود حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں لہذا بعض گمرا ہوں اور کذامین کا چودھویں پندرھویں صدی ہجری میں ابن سبا کے وجود کا انکار کر دینا ہے دلیل اور جھوٹ ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔و ما علینا إلا البلاغ (۱۱/ جون ۲۰۰۸ء) مقَالاتُ <sup>©</sup>

# وحدت الوجود كياب؟ اوراس كاشرى حكم

سوال: میں آپ کے مؤقر اسلامی جریدے اہنامہ "الحدیث" کامتقل قاری ہوں۔
آپ جس محنت ادر عرق ریزی سے مسائل کی تحقیق و تنقیح فرمات میں، اس سے دل کو اطمینان وسر ورحاصل ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کے زور قلم کواور بھی بڑھادے۔
دوسوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اُمیدہ کہ آپ ان کی تحقیق و تخری اور تنقیح فرما کیں گے۔
(پہلاسوال ہے ہے کہ) فلسفہ وصدت الوجود کیا ہے؟ اس کی کمل تفصیل اور تنقیح فرما کیں۔
والسلام: آپ کادی بھائی (محمد شیروزیر ۔ پی سی ایس آئی آرلیبارٹریز، پشاور)
والسلام: آپ کادی بھائی (محمد شیروزیر ۔ پی سی ایس آئی آرلیبارٹریز، پشاور)

الجواب: ار دولغت کی ایک مشہور کتاب میں وحدت الوجود کا مطلب إن الفاظ میں لکھا ہواہے:

''تمام موجودات کواللہ تعالیٰ کا وجود خیال کرنا۔ اور وجود ماسویٰ کو محض اعتباری سمجھنا جیسے قطرہ، حباب، موج اور قعرو غیرہ سب کو پانی معلوم کرنا'' (حسن اللغات فاری اردو ص ۹۳۱) وارث سر ہندی کہتے ہیں:''صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات کوخدا تعالیٰ کا وجود ماننا اور ماسوا کے وجود کومحض اعتباری سمجھنا۔'' (علی ارد داخت ص ۱۵۵۱)

شخ الاسلام ابن تيميدر حمد الله فرمات بين: "وأما الإتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود المخالق"
اوراتحاد مطلق اسے كہتے بين جووصدت الوجودوالوں كا قول ہے: جو بحصتے بين كر مخلوق كا وجود عين خالق كا وجود ہے۔ (مجموع ناوئ ابن تيميد جواص ۵۹)

حافظ ابن تيميد وسركم مقام بركص بين: 'فيان صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو (فصوص الحكم) و أمثاله مثل صاحبه القونوي والتلمساني وابن

مقَالاتْ<sup>©</sup>

سبعين والششتركي وابن الفارض وأتباعهم ، مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد و يسمون أهل وحدة الوجود ويدعون التحقيق والعرفان وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات "

الله تعالی کی تو حید سے مراداس کی گواہی دینا ہے کہ وہی ایک اللہ ہے اور اسے بعض عالی صوفی عوام کی تو حید کہتے ہیں۔ دوگر وہوں نے تہ حید کی تشریح میں دوبا تیں گھڑی ہیں: ایک معتز لہ کی تفسیر جیسا کہ گزر چکا ہے۔ دوسرے عالی صوفی جن کے اکابر نے جب محووفناء کے مسئلے میں کلام کیا ادران کی اس سے مراد شلیم ورضا اور معاملات کو اللہ کے سپر دکرنے میں مبلغہ تھا، ان میں سے بعض نے مبالغہ کرکے بندے سے نسبت فیل کی نفی کر کے مرجمہ سے مرابری کی اور اس بات نے بعض کو گناہ گاروں کے معذور ہونے پر آ مادہ کرلیا پھر بعض نے علوکر کے کھار کو جمید سے مراد

مقالات <sup>®</sup>

وحدت الوجود کاعقیدہ ہے .... (فتح الباري جساص ٣٨٨ كياب التوحيد باب:١)

معلوم بواكرابن جركز كي وحدة الوجود كاعقيده ركف والي بحد عالى صوفى بيل -ايك پيرن اين مريد كها: " اعتقد أن جميع الأشياء باعتبار باطنها متحد مع الله تعالى و باعتبار ظاهرها مغاير له وسواه "

پیعقیدہ رکھ کے تمام چیزیں باطنی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد ہیں اور ظاہری لحاظ سے اس کے علاوہ اور اس کا مغائر (غیر) ہیں۔

اس كے بارے بيس ملاعلى قارى خفى نے كہا: "هذا كلام ظاهر الفساد مائل إلى وحدة الوجود أو الإ تحادكما هو مذهب أهل الإلحاد"

اس كلام كا فاسد ہونا ظاہر ہے، به وصدت الوجود یا اتحاد كی طرف ماكل ہے جيسا كہ لحدين كا فدہب ہے۔ (الروعلى القائلين بوصدة الوجود لملاعلى قارى سام مطبوعد دارالمامون للتراث دمثق،الشام) شخ الاسلام ابن تيميد رحمه الله نے وصدت الوجود كرد پرايك رسالة (إبطال و حدة الوجود و المرد على القائلين بھا ''كھاہے جوكويت سے تقريباً ايك سواٹھا كيس (١٢٨) صفحات برمشتل مع فهرست و تحقيق چي ہے۔

ابن عربي (الحلول) كى طرف منسوب كتاب فصوص الحكم ميں لكھا ہوا ہے:

"فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد"

[ بس توبنده ہے اور تُو رب ہے۔ (نصوص الحکم اردوص ۱۵۷ فِص حکمت علیة فی کامة اساعیلیة ،متر جمعبدالقدیرصدیقی،دوسرانسخص ۲۵معشر ح الجامی ص۲۰۲، تنبید لغی ال کلفیرابن عربی للا مام العلامة المحدث بر بان الدین البقاعی رحمدالله ص۱۲۰۳،

المائم بنیا ناق یران را و و است معلوم ہوا کہ ابن عربی (اور حسین بن منصور التی افت اور علاء کے ان چند حوالوں سے معلوم ہوا کہ ابن عربی (اور حسین بن منصور التحلاج) کے مقلدین کے عقیدے وحدت الوجود سے خالق اور مخلوق کا ایک ہونا، طولیت اور اتحاد ظاہر ہے یعنی ان لوگوں کے نزدیک بندہ خدا اور خدا بندہ ہے۔ اب آپ کے سامنے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کی وس عبارتیں پیشِ خدمت ہیں جن سے درج بالانتیج

مقَالاتْ®

### کی تقدیق ہوتی ہے:

آ تھانہ بھون کے حاجی امداد اللہ ولد حافظ محمد امین ولدیشن بٹر ھاتھا نوی عرف مہا جر کی لکھتے
ہیں:

''اوراس کے بعداس کوہوئہوئے ذکر میں اسقدر منہمک ہوجانا چاہئے کہ خود نہ کور لیعنی (اللہ) ہوجائے اور فنا در فنا کے یہی معنی ہیں اس حالت کے حاصل ہوجانے پر وہ سرایا نور ہوجائے گا۔'' (کلیات امدادیوں ۱۸، ضاء القلوب)

تنبيه: بريك مين الله كالفظ اس طرح كليات الدادية مين لكها مواب.!

﴿ عابى الدادالله صاحب ايك آيت: ﴿ وَفِي آنُ فُسِكُمْ مُ اَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (الذاريات: ٢١) كاغلط ترجم كرت بوئ لكت بين:

' خداتم میں ہے کیاتم نہیں دیکھتے ہو۔' (کلیات الدادیص ۳۱، ضیاء القلوب)

منبيه: آيت فدكوره كاترجم كرتي موئشاه ولى الله الدولوى لكصة بين:

"وور ذات شانشانهاست آیانی گرید" (ترجه شاه دلی الله ص ۲۲۷)

لینی اورتمهاری ذات میں نشانیاں ہیں کیاتم نہیں دیکھتے؟

شاہ ولی اللہ کے ترجمے کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ اس آیت سے پہلی آیت میں آیات یعنی نشانیوں کالفظ آیا ہے۔

حاجی امدادالله تهانه جعونوی صاحب مزید لکھتے ہیں:

''اس مرتبه میں خدا کا خلیفه ہوکرلوگوں کواس تک پہونچا تا ہے اور ظاہر میں بندہ ادر باطن میں خدا ہوجا تا ہے اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں اور اس میں وجوب وامکان مساوی ہیں کی کوکسی پرغلبنیں'' (کلیائے امدادیہ ۲۰۳۵، خیاء القلوب)

عاش اللي ميرشى ديوبندى لكھتے ہيں:

"ایک روز حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب زیدمجده نے دریافت کیا کہ حضرت یہ عافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈ هوشیخ پوری کیسے حض تھے حضرت نے فر مایا" کیا کافرتھا"

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اورا سکے بعد مسکرا کرارشا دفر مایا که' ضامن علی جلال آبادی تو تو حید ہی میں غرق تھے۔'' ( تذکرة الرشید جلد اس ۲۴۲)

عبارت ندکوره میں حضرت سے مرادر شیداح گنگوہی اور خلیل احمد سے مراد بذل الحجو د، براہین قاطعہ اور المہند کے مصنف خلیل احمد أبیر ضوی سہار نپوری ہیں۔

ضامن علی جلال آبادی کون تھے اور کس تو حید میں غرق تھے؟ اس کے بارے میں گنگوہی صاحب ارشاد فرماتے ہیں:

"فامن علی جلال آبادی کی سہار نپور میں بہت رفٹریاں مرید تھیں ایکبار بیسہار نپور میں کی رفٹری کے مکان پڑھیرے ہوئے تھے سب مرید نیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کیلئے حاضر ہوئیں مگرا کیے رفٹری نہیں آئی رفٹریوں نے حاضر ہوئیں مگرا کیے رفٹری نہیں آئی رفٹریوں نے جواب دیا"میاں صاحب کی زیارت کو اُس ہے بہتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو اُس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں میں زیارت کو تابین بہت میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں میں زیارت کو تابین میں جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا" بی تم کیوں نہیں آئی رفٹریاں اُسے لیکر آئیں جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا" بی تم کیوں نہیں آئی میاں صاحب بولے نی شرماتی ہوئی شرماتی ہوئی شرماتی ہوئی شرماتی ہوئی مراتی ہوئی اور تو وہی ہے" میاں ماحب بولے" بی تم شرماتی کیوں ہوکر نے والاکون اور کرانے والاکون وہ تو وہی ہے" رنٹری پیشا بھی نہیں کرتی ۔" میاں صاحب تو شرمندہ ہوکر سرگوں رہ گئے اور وہ اُٹھکر جلای۔" (تذکرۃ الرشیدج میں رہا کے اور وہ اُٹھکر جلای۔" (تذکرۃ الرشیدج میں رہا کے ۔

اس طویل عبارت اور قصے سے معلوم ہوا کہ گنگوہی صاحب کے نز دیک تو حید میں غرق پیر کا پیعقیدہ تھا کہ زنا کرنے والا اور کرانے والا وہی لیعنی خدا ہے۔ معاذ اللّٰہ ثم معاذ اللّٰہ اللّٰہ کی تیم! وحدت الوجود کاعقیدہ رکھنے والے وجود یوں کی الیی عبارات نقل کرنے سے دل ڈرتا اور قلم کا نیتا ہے لیکن صرف احقاق حق اور ابطالِ باطل کے پیشِ نظر بیر حوالے پیش کئے

مقَالاتْ<sup>®</sup>

جاتے ہیں اور صرف عام مسلمانوں کوان کا اصلی چېره اور باطنی عقیدہ دکھانامقصود ہے۔

ضامن علی جلال آبادی کوتو حید میں غرق سیجھنے والے رشید احد گنگوہی نے اپنے پیر حاجی

الدادالله كوايك خط لكها تفاجس كة خريس وه لكصة بين

''یااللہ مُعاف فرمانا کہ حضرت کے اِرشاد سے تحریر ہوا ہے۔ جھوٹا ہوں، پچھے نہیں ہول۔ تیرا ہی طل ہے۔ تیرا ہی وجود ہے مَیں کیا ہوں، پچھ نہیں ہوں۔اور وہ جو مَیں ہول وہ تو ہے اور مَیں اور تُو خود شرک درشرک ہے۔اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ …'!

(فضائل صدقات از زكريا كاندهلوي ديوبندي حصد دم ص ٦٥٥ داللفظ له ،مكاتيب رشيدييص٠١)

مَیں (گنگوہی)اورتُو (خدا) کاایک ہونا وہ عقیدہ ہے جو وحدت الوجود کے پیرو کار اورابنِ عربی وغیرہ کےمقلدین کئی سوسالوں ہے سلسل بیش کررہے ہیں۔

خواجه غلام فرید، شخ الاسلام ابن تیمیدر حمد الله کار دکرنے عقید واستوی علی العرش کوغلط
 اورعقید و وحدت الوجود کوحی قرار دینے کے بعد کہتے ہیں:

''وحدت الوجود کوخل تسلیم کرنے کے بعد بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کے سواکس اور کا کوئی وجود ہی نہیں بلکہ سب خدا کا وجود ہے تو پھر بت پرتی کیوں ممنوع ہے اس کا جواب بیہ ہے۔ بت خدانہیں بلکہ خدا سے جدانہیں ہے مثال کے طور پر زید کا ہاتھ زیز نہیں ہے کیکن زید سے جدانہیں ہے ۔'' (مقابیں الجالس عرف الثارات فریدی ص ۲۱۸)

خواجه محمد یار فریدی کہتے ہیں:

''گرخمہ نے محمد کوخدامان لیا مجربوسمجھو کہ مسلمان ہے دغاباز نہیں''

(ديوان محري ص ١٥٦)

بدوصدت الوجودى كاعقيده ہے جس كى وجہ مع ميارصاحب في محمد سول الله سَلَيْقِيَّمُ كو خدا مان الله سَلَيْقِيَمُ كو خدا مان ليا ہے۔ سبحانه و تعالى عما يقولون علوًا كبيرًا

محمد قاسم نانوتوی، رشیداحمر گنگوبی اوراش فعلی تھانوی کے پیر حاجی امداداللہ کہتے ہیں:
 دوحر مین میں بعض امور عجیب و پسندیدہ ہیں (۱) وحدۃ الوجودلوگوں میں بہت مُرتکز ہے میں

مدیده میں مجد قبا کی زیارت کو گیا ایک آدمی کو دیکھا کہ اندر مسجد کے جاروب کئی میں مشغول ہے جب زیارت سے فارغ ہو کر میں باہر آیا ادر جوتے پہننے کا قصد کیا تو سنا کہ کہتا ہے۔
یااللہ یا موجود اور دوسرا جو بیرون مسجد تھا کہتا تھا بل فی کل الوجود اس کوس کر جھے پر ایک حالت طاری ہوئی بعد ہ لڑکوں کو شغد ف میں دیکھا کہ تھیل رہے ہیں اور ایک لڑکا کہدرہا ہے یا الله لیس غیرو کے اس سے میں نہایت بے تاب ہوا اور کہا کہ کیوں ذی کرتے ہو۔۔۔'

(شائم امداد سيص ٢٠٤١م، امداد المشتاق ص ٩٥ فقره: ١٩١)

مروجود میں اللہ کوموجوت محصا وحدت الوجود کا بنیادی عقیدہ ہے۔

حاجی امدادالله تهانه جعونوی کہتے ہیں:

مقَالاتْ®

'' ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوا وغلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھا و انہوں نے بشکل خزریر ہوکر گو ہ کو کھالیا۔ پھر بصورت آ دمی ہوکر حلوا کھایا اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے'' (شائم امدادیص ۷۵، امداد المثناق ص ۱۰۱، فقر ہ ۲۲۳، واللفظ لہ)

شائم کے مطبوعہ نسخ میں غلیظ کے بجائے غلیط لکھا ہواہے جس کی اصلاح امداد المشتاق سے کر دی گئی ہے۔ مو و پاخانے کو کہتے ہیں۔معلوم ہوا کہ وجود یوں کے نزدیک پاک و ناپاک سب ایک ہے۔

ایک سوال کونقل کرتے ہوئے حاجی الدادالله صاحب لکھتے ہیں: ''سوال دوم ....اور دوم ....اور دوم کے ماجی الدادالله صاحب لکھتے ہیں: ''سوال دوم ....اور دوسری جگہ ضیاءالقلوب ہی میں ہے تا وقت کے ظاہر و مظہر میں فرق کرنا شرک ہے۔
شرک باقی ہے اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔
جواب دوم کوئی شک نہیں ہے کہ فقیر نے بیسب ضیاءالقلوب میں لکھا ہے اگر کہیں کہ جو بچھ کہا نہیں جاتا ہے کیوں لکھا گیا جواب ہے کہ اکابر دین اپنے مکشوفات کو تمثیلات محسوسات سے تعبیر کرتے ہیں تاکہ طالب صادق کو تمجھادیں نہ ہے کہ گانگہ ، ہوئے کہددیتے ہیں ....'

(شائم امداديين ۳۵،۳۴)

خلاصہ بیہ کہ عابد ومعبود کوایک سمجھنا ،اللہ تعالیٰ کوعرش پرمستوی نہ ماننا بلکہ اپنی ذات کے ساتھ

ہرجگہ ہروجود میں موجود ماننااور حلولیت کاعقیدہ رکھنامختصرالفاظ میں وحدثت الوجود کہلاتا ہے۔

467

مقَالاتْ<sup>©</sup>

يم وه عقيده ب جه حسين بن منصور الحلاح مقتول اورابن عربي في في في علانيه يش كياالتنبي على مشكلات الهداي كمصنف على بن الجالع العزائم (متوفى ١٩٥٥) كصة بين:
"وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والإ تحاد وهو أقبح من
كفر النصارى فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع
المخلوقات ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون و قومه كاملوا الإيمان
عارفون بالله على الحقيقة ومن فروعه: أن عباد الأصنام على الحق
والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره"

وحدت الوجود كارد: درج بالاتفصيل معلوم مواكه وحدت الوجود كاعقيده سراسر ممال كرابى اوركفرية عقيده المراس عمرائي المرابي اوركفرية عقيده مبرح كارد شخ الاسلام ابن تيميه ، حافظ ابن جمرالعسقلانى ، قاضى ابن الي العزاجين اور ملاعلى قارى وحدت الوجود كيا ب ملاعلى قارى وحدت الوجود كريس الي كتاب كارديس الي كارديس التي كتاب كارديس كلي كتاب كارديس كار

"فإن كنت مؤمنًا و مسلمًا حقًا و مسلمًا صدقًا فلا تشك في كفر جماعة ابن عربي ولا تتوقف في ضلالة هذا القوم الغوي والجمع الغبي فإن قلت: هل يجوز السلام عليهم ابتداء؟ قلتُ: لا ولا رد السلام عليهم بل لايقال لهم: عليكم، أيضًا فإنهم شر من اليهود والنصارى وإن حكمهم حكم

مقَالاتْ <sup>©</sup>

المرتدين... ويجب إحراق كتبهم المؤلفة و يتعين على كل أحد أن يبين فسادشقاقهم وكساد نفاقهم فإن سكوت العلماء واختلاف (بعض) الآراء صار سببًا لهذا الفتنة وسائر أنواع البلاء ... "

پھرا گرتم ہے مسلمان اور کیے مون ہوتو ابن عربی جماعت کے تفریش شک نہ کر واوراس کراہ تو ماور بے وقوف اکھی گراہی میں تو قف نہ کرو، پھرا گرتم پوچھو: کیا انھیں سلام کہنے میں ابتدا کی جاسکتی ہے؟ میں کہنا ہوں جہیں اور نہان کے سلام کا جواب دیا جائے بلکہ انھیں ویلئے کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہئے کیونکہ یہ یہود یوں اور نھر انیوں سے زیادہ کرے ہیں اور ان کا تھم مرتدین کا تھم مرتدین کا تھم ہوئی کا ابوں کو جلانا واجب ہے اور ہر آ دمی کو چاہئے کہ ان کی فرقہ پرتی اور نفاق کو لوگوں کے سامنے بیان کروے کیونکہ علاء کا سکوت اور بعض راویوں کا اختلاف اس فتنے اور تمام مصیبتوں کا سبب بنا ہے ....

(الردعلى القائلين بوحدة الوجودص ١٥٦،١٥٥)

محدثین کرام وعلائے عظام کے ان صریح فتوول کے ساتھ عرض ہے کہ اپنے اسلاف سے بے خربعض دیو بندی' علاء' نے بھی وحدت الوجو و کازبر وست رد کیا ہے مثلاً:

کیم میان عبدالقادر فاضل دیوبند لکھتے ہیں:

'' وحدة الوجو دخو د كوخدا كى مسند برجلوه ا فروز ہونے والوں كا باطل عقيده وعمل ہے''

( تتزییه الدص ۱۸۵ بمطبوعه بیت الحکمت لو باری منڈی لا بور ، ملنے کا پیۃ : کتب خانہ شان اسلام راحت مار کیٹ اردو .

، ابن عربی صوفی کارد: آخر میں وحدت الوجود کے بڑے داعی اور مشہور حلولی صوفی

ابن عربی کامخضرو جامع رد پیشِ خدمت ہے:

- ① حافظ ابن جمرعسقلانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذامام (شیخ الاسلام) سراج الدین البلقینی ہے این عربی کے بارے میں یو چھا تو انھوں نے فور آجواب دیا کہ وہ کا فرہے۔ (لبان المیر ان جہم ۳۱۹، دوسرانندج ۵۵ ۳۱۳، عبیاننی الی تفیراین عرباللحدث البقائی رحمہ الله ۱۵۹۰) این عربی کے بارے میں حافظ ابن حجر کا ایک گمراہ مخص سے مبابلہ بھی ہوا تھا جس کا تذکرہ آگے آر ہاہے۔ان شاء اللہ
- ﴿ حافظ ابن دقیق العید نے ابو محد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلم السلمی الد مشقی الشافعی رحمد الله (متونی ۲۲۰ هـ) سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا:

"شیخ سوء کذاب مقبوح ، یقول بقدم المعالم و لا یوی تحریم فوج "الخ گذا، کذاب (اور) حق سے دُور خض ( تھا) وہ عالَم کے قدیم ہونے کا قائل تھا اور کسی شرمگاہ کوحرام نہیں سجھتا تھا۔ الخ (الوانی بالونیات جس ۱۲۵، وسندہ تھے، تغییا لغمی سرمگاہ کوحرام نہیں سجھتا تھا۔ الخ (الوانی بالونیات جس ۱۲۵، وسندہ کی دوسری سندول کے ساتھ مذکور ہے:
این عبدالسلام کا بیقول درج ذیل کتابول میں بھی دوسری سندول کے ساتھ مذکور ہے:
( جعمہد الغمی ص ۱۳۹۹، وسندہ حسن ) مجموع قاولی ابن تیمید ( جسم ۲۲۳ وسندہ حسن ) میزان الاعتدال (۳۹۸ کا سان المیز ان (۱۳۵۸ ۱۳۱۳، دوسرانسخد ۱۳۹۸)
میزان الاعتدال (۳۹۸ کا سان المیز ان (۱۳۵۸ ۱۳۱۳، دوسرانسخد ۱۳۹۸)
میزان العربی "حجب گیا ہے جبکہ صحیح لفظ ابی بکر کے بغیر" ابن عربی " ہے۔

شداور طيل القدرامام ابوحيان محربن يوسف الاندكى رحمه الله (متوفى ٢٥٥هـ) نف فرايا: "ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالإ تحاد والوحدة كالحلاج والشوذى وابن أحلى وابن العربي المقيم كان بدمشق وابن الفارض وأتباع هؤلاء كابن سبعين والتستري تلميذه وابن مطرف المقيم بمرسية والصفار المقتول بغرناطة وابن اللباج وأبو الحسن المقيم كان بلورقة وممن رأيناه يُرمى بهذا المذهب الملعون العفيف التلمساني ... "الخ

مقَالاتْ <sup>©</sup>

اور ان کے طحدین میں سے جو اتحاد اور وحدت (یعنی وحدت الوجود) کا قائل ہے جیسے (حسین بن منصور) الحلاج، شوذی، ابن اُحلی ، ابن علی ابن عربی جو وشق میں مقیم تھا، ابن فارض اور ان کے پیرو کارجیے ابن سبعین اور اس کا شاگر دستری، مرسیه میں رہنے والا ابن مطرف اور عمر ناطہ میں قتل ہونے والا الوالحن اور ہم نے غرناطہ میں قب جنمیں اس ملعون فد ہب کی تہمت کے ساتھ دیکھا ہے جیسے عفیف تلمسانی ... ان خمیس اس ملعون فد ہب کی تہمت کے ساتھ دیکھا ہے جیسے عفیف تلمسانی ... ان خ

(تفييرالبحرالمحيط جساص ٢٦،٣٦٥، ١٥، ١٤١٠)

تفییرابن کثیر کے مصنف حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

'وله كتابه المسمى بفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر جريح'' اوراس كى كتاب جس كا تام فصوص الحكم ہے، اس ميں بہت سى چيزيں ہيں جن كا ظاہر كفر صرتح ہے۔ (البدايدوالنهايين ١٣٥س١٤١،وفيات ١٣٨هـ)

عافظ ابن تيمير ممالله الله الله الله المدح الحيرة أحلمن أهل العلم والإيمان ولكن مدحها طائفة من الملاحدة كصاحب الفصوص ابن عربي وأمثاله من الملاحدة الذين هم حيارى... "

اہل علم اور اہل ایمان میں سے کسی نے بھی حیرت کی تعریف نہیں کی کیکن طحدین کے ایک گروہ نے اس کی تعریف کی ہے جیسے فصوص الحکم والا ابن عربی اور اس جیسے دوسرے طحدین جو حیران ویریشان ہیں... (فاوی ابن تیب جااص ۲۸۵)

حافظ ابن تیمیداور حافظ ابن القیم دونوں کے بارے میں ملاعلی قاری حفی لکھتے ہیں:

''ومن طالع شرح منازل السائرين تبين له أنهما كانا من أكابر أهل السنة والجماعة ومن أولياء هذه الأمة '' اورجس في منازل السائرين كي شرح كامطالعه كيا بي تواس يرواضح مواكده (ابن تيميداورابن القيم) دونول المل سنت والجماعة كاكابر اوراس امت كاولياء بيس سے تھے۔ (جمع الوسائل في شرح الشمائل ج اس ٢٠٠)

🕤 محدث بقا كى كلصة بين كه بهار ب استاذ حافظ ابن حجر العسقلاني كا ابن الابين نامي ايك

مقَالاتُ

شخص سے ابن عربی کے بارے میں مباہلہ ہوا۔ اس آ دمی نے کہا: اے اللہ! اگر ابن عربی گمراہی پر ہے تو تو مجھ پرلعنت فرما۔ حافظ ابن حجر نے کہا: اے اللہ! اگر ابن عربی ہدایت پر ہے تو تو مجھ پرلعنت فرما۔

وہ مخف اس مباہلے کے چند مہینے بعد رات کو اندھا ہو کرمر گیا۔ بیدواقعہ **۹۷ سے ک**و ذوالقعد ہ میں ہوا تھا اور مباہلہ رمضان میں ہوا تھا۔ ( تنبیالغی ص۱۳۷،۱۳۷)

- لاعلی قاری حفی کا حوالہ گزر چاہے جس میں انھوں نے کہا ہے کہ ابن عربی کی جماعت
   کفر میں شک نہ کرو۔
- قاضی تقی الدین علی بن عبدالکافی السبکی الثافعی نے شرح المنہاج کے باب الوصیہ شیل کہا: ''ومن کان من هؤلاء الصوفیة الممتأخرین کابن عربی وغیرہ فهم ضلال جہال حارجون عن طریقة الإسلام ''اورجوان متاخرین صوفیہ میں سے جیسے این عربی وغیرہ تو یہ گراہ جائل ہیں (جو) اسلام کے طریقے سے فارج ہیں۔ (عبیالنی ص ۱۳۳۳)
   شمس الدین محمدالعیز رق الثافعی نے اپنی کتاب 'الفتاوی المنتشرة '' میں فصوص الحکم کے بارے میں کہا:

محدث بربان الدین البقائی نے تکفیر ابن عربی پر تنبید الغی کے نام ہے کتاب کھی ہے۔
 ہے جس کے حوالے آپ کے سامنے پیش کئے گئے ہیں۔

معلوم ہوا کہ عام علاء اور جلیل القدرمحدثین کرام کے نزدیک ابن عربی صوفی اور وحدت الوجود کاعقیدہ رکھنے والے لوگ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ جن علاء نے ابن عربی کی تعریف کی ہے یا سے شنخ اکبر کے خود ساختہ لقب سے یاد کیا ہے، اُن کے دوگروہ ہیں: اول: جنمیں ابن عربی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔

مقَالاتُ

ووم: جنسس ابن عربی کے بارے میں علم ہے۔ان کے تین گروہ ہیں:

اول: جوابن عربی کی کتابوں اور اس کی طرف منسوب کفریہ عبارات کا یہ کہہ کرا نکار کر ویتے ہیں کہ بیابن عربی سے ٹابت ہی نہیں ہیں۔

دوم: جو تاویلات کے ذریعے سے کفریے عبارات کومشرف بداسلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سوم: جوان عبارات سے کلیتاً متفق ہیں۔اس تیسرے گردہ اور ابن عربی کا ایک ہی تھم ہے اور پہلے دوگردہ اگر بذات خود تھے العقیدہ ہیں تو جہالت کی وجہ سے لاعلم ہیں۔

آخر میں عرض ہے کہ وحدت الوجودایک غیر اسلامی عقیدہ ہے جس کی تر دید قرآن مجید،
ا حادیث صححہ، اجماع، آ ٹارِسلف صالحین اور عقل سے ٹابت ہے۔ مثلاً ارشادِ باری تعالیٰ
ہے: ﴿ اَمِنْتُمْ مَّنُ فِی السَّمَآءِ أَنْ یَّنْحُسِفَ بِکُمُ الْاَرْضَ فَإِذَا هِیَ تَمُوْرُ ﴾
کیا تم بے خوف ہواس سے جوآسان پر ہے کہ تصیس زمین میں دھنساد سے پھروہ ڈولئے گئے؟ (سورۃ الملک: ۱۲)

رسول الله مَنْ اللهُ عَنَا لَيْكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اس نے جواب دیا: ' فی السّماءِ ''آسان پرہے۔آپ نے پوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔آپ مَنَّ اللهُ عَمْ الکسے فرمایا: (( أَغْيَقُهَا فَإِنَّهَا مُوْمِنَةٌ. )) اسے آزاد کردو کیونکہ یہ ایمان والی ہے۔

(صحيح مسلم: ۵۳۷، ترقيم دارالسلام: ١١٩٩)

ابوعمر واطلمنکی نے کہا: اللِ سنت کا اس پراجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ سات آسانوں سے او پراپنے عرش پرمستوی ہے اور معیت سے مراداً س کاعلم (وقدرت) ہے۔ (دیکھے ٹرح مدیث الزول لابن تیہ سے ۱۳۵۰،۱۳۵۰، ملضا)

تنبید: وحدت الوجود کے قائل حسین بن منصور الحلاج الحلولی کے بارے میں تفصیلی تحقیق کے لئے دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۱ص۸-۱۱

#### وحدت الوجودا ورعلائ ديوبند

د وسراسوال: علماء ديوبنديين كون كون اس فلسفه كة قائل تنطى؟

(محمشروزر\_ بي مايس آئي آرليبار ثريز، پشاور)

الجواب: علائے دیوبند کے اکابر میں سے درج ذیل 'علاء' وصدت الوجود کے قائل تھے: رشید احمد گنگوہی ،محمد قاسم نانوتوی ،حسین احمد مدنی ٹانڈوی ، اشر فعلی تھانوی اور ان سب کے پیرومرشد حاجی امداد اللہ تھانہ بھونوی ۔

هاجی امدادالله لکھتے ہیں: ''نکته شناسا مسئلہ وحدۃ الوجودی وضیح ست درایں مسئلہ کھکے وشیح نمیست معتقد وفقیر وہمہ مشائخ وفقیر ومعتقد کسائیکہ بافقیر بیعت کردہ وتعلق میدارند ہمیں ست مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم ومولوی رشید احمد صاحب ومولوی احمد تاسم صاحب وغیرہم ازعزیز این فقیرا ند وتعلق بافقیر میدارند ہیچگاہ خلاف اعتقادات فقیر وخلاف مشرب مشائخ طریق خود مسلکی نخواند پذیرینت …'

''کت شناسا مسئلہ وحدۃ الوجود حق وصحیح ہاں مسئلہ میں کوئی شک وشبہیں ہے۔ فقیر ومشائخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقادیبی ہے مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم ومولوی رشید احمد صاحب ومولوی محمد لیقوب صاحب مولوی احمد سن صاحب وغیرہم فقیر کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں بھی خلاف اعتقادات فقیر وخلاف مشرب مشائخ طریق خود مسلک اختیار نہ کریں گے۔''

( كليات إمداديي، رسالددربيان وحدة الوجود ٢١٩،٢١٨، ثما ثم الداديي ٣٢٠)

سرفراز خان صفدرگکھڑوی دیوبندی کے بھائی صوفی عبدالحمیدخان سواتی ککھتے ہیں:
"علاء دیو بند کے اکابرمولا نا محمد قاسم نا نوتوی (الہتونی ۱۲۹۷ھ) اور مولا نامدنی (الہتونی ۱۲۹۷ھ) اوردیگرا کابرمسئلہ وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔حضرت نا نوتوی کارسالہ بھی اس مسئلہ پرموجود ہے اور متعدد م کا تیب میں بھی اس مسئلہ کا ذکر ہے اور حضرت مولا نا حسین احمد مدنی " کے م کا تیب میں بھی اس مسئلہ کی تصویب موجود ہے۔ اور مولا نا شاہ اشرف علی احمد مدنی " کے م کا تیب میں بھی اس مسئلہ کی تصویب موجود ہے۔ اور مولا نا شاہ اشرف علی

تھانویؒ (التوفی ۱۳۹۲ھ) نے بھی اس مسئلہ پر بہت کچھکھا ہے اور ان سب کے بیر ومرشد حضرت مولانا حاجی شاہ مجمد المداد اللہ مباجر کیؒ (المتوفی ۱۳۱۷ھ) تو اس مسئلہ میں بہت انہاک اور تیقن رکھتے تھے۔'' (مقالات سواتی حصاول اکابرعلائے دیوبنداد رنظریہ وصدۃ الوجود ۲۷۵۵) عبد الحمید سواتی صاحب مزید لکھتے ہیں:

'' حضرت مولا نا عبیدالله سندهی (الهتونی ۱۳ ۱۳ هه) نے دیوبندی جماعت کے اوصاف و خصوصیات کے سلسله میں لکھا ہے: ''اس جماعت کے امتیازی اوصاف میں ہم وحدۃ الوجود، فقہ حفی کا الترام ، ترکی خلافت سے اتصال ، تین اصول متعین کر سکتے ہیں، جو اس جماعت کو امیر ولایت علی کی جماعت ہے جُد اکر دیتے ہیں۔'' (خطبات ومقال میں ۲۳۷) ہیں جا دیوبند میں اس قد رافسوں ناک ہے اور کس قد رافعلی کی بات ہے کہ بیہ کہا جائے کہ علماء دیوبند وحدۃ الوجود کے قائل نہیں تھے۔ علماء دیوبند اور ان کے مقدداء و پیشواء حضرات بھی اس مئلہ کے بری دید و مدسے قائل تھے۔

تحکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھا نویؒ نے متعدد کتابیں اس موضوع پر ککھی ہیں اور شیخ آ ابن عربی ؓ (المتوفی ۲۳۸ ھ) کا دفاع کیا ہے۔" (مقالات مواتی حصدادل ۲۷۱٬۳۷۵)

معلوم ہوا کہ اکابر علمائے دیو بند ابن عربی والے عقید ہ وحدت الوجود کے بردی ھة ومدے قائل تھے۔

احمد رضاخان بریلوی کھتے ہیں: ''اور وحدت وجود حق ہے۔'' (فاوی رضویہ خوجدیدہ جہام ۱۳۲) دوسرے مقام پروحدت کوحق قرار دے کراحمد رضاخان صاحب لکھتے ہیں:

''اوراتنحاد بإطل اوراس كامعنی الحاد'' ( فآویی رضویه جهاص ۲۱۸ )

عرض ہے کہ وحدت الوجود ہے ہی اتحاد باطل اور الحاد کا نام جیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں متعدد حوالوں سے ثابت کر دیا گیا ہے لہٰذا وحدت الوجو دکوحق قرار دے کر عجیب وغریب تاویلیں کرنا کیامعنی رکھتا ہے؟

## آلِ ديو بنداور وحدت الوجود

حافظ ناراحرالحسيني (ديوبندي) كے نام:

بعدازسلام مسنون عرض ہے کہ آپ کی طرف سے ایک کتاب ''علائے دیو بند .... پر زبیر علی ذکی کے الزامات کے جوابات' شاکع ہوئی ہے جس میں آپ لوگوں نے میرے ایک مختصر رسائے '' بدعتی کے پیچھے نماز کا تھم' وغیرہ کا بزعم خویش جواب دینے کی کوشش کی ہے! عرض ہے کہ آپ ایپ عقیدے وصدت الوجود پر اعتراضات کے جوابات دینے سے عاجز ہیں ، جنھیں کتاب فدکور کے نمبرا میں باحوالہ پیش کیا گیا ہے ، کجا میک پوری کتاب کا جواب آپ کی طرف سے لکھا جائے۔؟!

آپ نے صفحہ نمبرا، پرسات بے دلیل دعوے لکھنے، پھر وحید الزمان، نواب صدیت حسن خان، حکیم فیض عالم ناصبی ، بعض علائے اہلِ حدیث کے غیر مفتیٰ بہا اقوال، اختر کاشمیری (؟) اورا پے تقلیدی مولویوں کی عبارات پیش کرنے کے سواکیا کام کیا ہے؟ راقم الحروف نے نواب صدیق حسن خان، میاں نذیر حسین، نواب وحید الزبان،

رام الحروف في تواب صدي سن حان ، ميال ندر ين ، تواب وحيد الريان، مواب وحيد الريان، مواب وحيد الريان، مولوي محد حسين اور (مولانا) ثناء الله (امرتسری) وغير جم كے بارے ميں ماسر امين اكاڑوى ويو بندى حياتى كا قول نقل كيا تھا كه ''ليكن غير مقلدين كے تمام فرقوں كے علاء اور عوام بالا تفاق ان كمابوں كوغلط قرار دے كرمستر وكر ميكے ہيں ....''

(ہڑی کے پیچیناز کا تھم ۳۳ بحوالہ مجموعہ سائل جام ۴۳ ہجتین سئلہ تلامی ۲ امین او کاڑوی کا قول اس لئے پیش کیا تھا کہ دیو بندیہ حیاتیہ کے نزدیک اُن کا بہت بڑامقام ہے مثلاً قاضی ارشدافسینی (اٹک )نے اضیں' ایک عظیم انسان' قرار دیا ہے۔

د كيمية ما بهنامدالخيرملتان كالوكاروي نمبر (ج ١٩ شاره: ١٥ تا ٨) ص٢٣٣

جن حوالوں اور عبارات کوتمام اہلِ حدیث علماء اورعوام بالا نفاق غلط قرار دے کر

مقَالاتُ®

مستر دکر چکے ہیں، اُصولاً آپ انھیں ہارے خلاف پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ فریقِ مخالف کے خلاف وہی ولیل پیش کرنا جائز ہے جے وہ صحح اور جمت سلیم کرتا ہے۔ آپ لوگوں کا اہلِ حدیث کے خلاف بالا تفاق غلط حوالے پیش کرنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کے پاس اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرنے کے لئے کوئی ولیل ہی نہیں ہے ورنہ آپ الیک حرکتیں نہ کرتے راقم الحروف نے علائے دیو بند کے چند خطرنا ک عقائد میں سے پہلا عقیدہ وحدت الوجود بالا خصار پیش کیا تھا جس میں حاجی الداواللہ صاحب فرماتے ہیں: مقیدہ وحدت الوجود جالا خصور صحح ہے، اس مسئلہ میں کوئی شک وشبہیں ہے ...'

(بدعتی کے بیجیے نماز کا حکم ص۱۲، بوالہ شائم الدادید ۲۱۸، کلیات الدادید ۲۱۸)

اس کے بعدلغت کی دومشہور کتابوں سے وصدت الوجود کا مطلب ومفہوم پیش کیا تھا:

"" تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ کا وجود خیال کرنا ۔ اور وجود ماسوی کومض اعتباری سمجھنا جیسے قطرہ، حباب، موج اور قعروغیرہ سب کو پانی معلوم کرنا" (حن اللغات فاری اردوص ۱۹۳۱)
" صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات کوخدا تعالیٰ کا وجود ماننا اور ماسوا کے وجود کومش اعتباری سمجھنا۔" (علی اردولغت بھنیف وارث مربندی ص ۱۵۵۱)

اس لغوی مفہوم وتشریح ہے معلوم ہوا کہ عقید ہ وحد ۃ الوجود میں خالق ومخلوق میں کوئی ۔ فرق نہیں کیا جاتا بلکہ مخلو قات کوبھی اللہ تعالیٰ کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے۔

و سبخنه و تعالى عمّا يقونون عُلُوا تحبيراً ﴿ [بَى اسرائيل: ١٣٣]

حافظ ظهوراحد الحسيني صاحب نے اس الغوى مطلب و مفہوم كاكوئى جواب نبيس ديا اور محمد

تقی عثانی صاحب کی عبارت لکوردی ہے کہ '' صحیح مطلب ہے ہے کہ……' (عائے دیوبندہ ہے ۵۲)

تقی صاحب کا '' صحیح مطلب'' کتب لغت کے مطلب، حاجی المداد الله صاحب کی تصریحات اور شیداحد گنگوبی صاحب کی عبارات (وغیرہ) کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔ حاجی المداد الله صاحب نے خدا کا خلیفہ کہ آگر آگی بعدے کے بارے میں لکھا ہے:

حاجی المداد الله صاحب نے خدا کا خلیفہ کہ آگر آگی بعدے کے بارے میں لکھا ہے:

د' اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہوجا تا ہے…'

مقَالاتْ<sup>®</sup>\_\_\_\_\_

(بدعتی کے پیچے نماز کا حکم ص۱۴، کلیات احدادیص ۳۱،۳۵)

حاجی صاحب مزید فرماتے ہیں: ''اوراس کے بعداس کو ہُو ہُو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہوجانا چاہئے کہ خود فد کوریعنی (اللہ) ہوجائے'' (اینا سس، بوالد کلیات امدادیہ ۱۸) حافظ طہور احمد صاحب نے یہ دونو ل عبارتیں نہ تونقل کیں اور نہ ان کا کوئی جواب دیا بلکہ یہ لکھ دیا کہ'' چنا نچے ذیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں:

د بو بندی حضرات اس وحدت الوجود کے قائل ہیں جس میں خالق ومخلوق، عابد ومعبود، اور خداو بندے کے درمیان فرق مٹادیا جاتا ہے۔ (بدعتی کے پیچےنماز کاعم ص ۱۵)

حدر برت سے سے رویاں رق ماریا ہو ہائے۔ حالانکہ بیز بیرعلی زئی کا تعصب یا تنجابل عارفانہ ہے کہ'' وحدت الوجود'' میں خالق ومخلوق اور عابدومعبود میں فرق نہیں رہتا۔'' (علائے دیو بند پر ....م۲۷)

عرض ہے کہ یہ تعصب یا تجاہل عارفان نہیں بلکہ'' باطن میں خدا ہو جاتا ہے'' اور ''(اللہ) ہوجائے'' کا بہی مطلب ہے کہ جس کے جواب سے آپ نے چشم پوشی برتی ہے۔ ابایک اور حوالہ پڑھ لیں:

ایک آ دمی نے دیو بندیوں کے پیر دمرشد حاجی امدا دائلہ صاحب کی خدمت میں ان کے ایک مضمون کے بارے میں سوال کیا:

> ''اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد دمعبود میں فرق کرنا شرک ہے۔'' .

حاجی صاحب نے جواب دیا:

'' کوئی شکنہیں ہے کہ فقیر نے بیسب ضیاءالقلوب میں لکھا ہے'' (شائم الدادیہ ۴۳) حاجی صاحب تونشلیم کرر ہے ہیں کہ عابد دمعبود میں فرق کرنا شرک ہے اور ظہورا حمد صاحب اس کا انکار کرر ہے ہیں ۔ سجان اللہ!

میں نے رشیداحمہ گنگوہی صاحب کا حوالہ پیش کیا تھا جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھتے ہیں ''اور وہ جومیں ہوں وہ تُو ہے۔۔۔''

(بدعتی کے بیجیے نماز ..م ۱۵، بحوالد مکاتب رشیدید من ۱۰ و نضائل صدقات حددوم ۲۵۵)

مقَالاتْ®

تنبیہ نمبرا: خط کشیدہ لفظ کمپوزنگ کی غلطی سے کتاب: '' بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم'' میں چھپنے سے رہ گیا ہے۔ نیز دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۲۳سس ۴۳۳

. تنبیینمبر۲: مذکوره الفاظ" فضائلِ صدقات "مفقل کئے گئے ہیں۔

ظبوراحمد صاحب نے اپنے شلیم شدہ ہزرگ گنگوہی صاحب کی عبارت کا تو کوئی جواب بہیں ویا میں وحدت الوجود جواب بہیں ویا گرحافظ عبداللہ روپڑی صاحب کی عبارتیں لکھ دی ہیں جن میں وحدت الوجود کی تاویل کی تاویل کی گئی ہے اور 'نہذہ خدا ہوجا تا ہے ، ذکر کرنے والاخوداللہ ہوجائے اور بندہ کے :یا اللہ وہ جومیں ہوں وہ تو ہے' کا نام ونشان تک نہیں ہے۔ حافظ روپڑی صاحب تاویل کے ذریعے ہے جس وحدت الوجود کو' مرادان کی صحیح ہے۔' قرار دے رہے ہیں وہ وہ نہیں جو دیو بندیوں کا نام لئے بغیر وحدت الوجود کے دیو بندیوں کا عقیدہ ہے بلکہ اسی حوالے میں دیو بندیوں کا نام لئے بغیر وحدت الوجود کے غلط عقیدے کے بارے میں حافظ عبداللہ روپڑی صاحب لکھتے ہیں:

''اب رہی''تو حیدالٰی'' سواس کے متعلق بہت دنیا بہتی ہوئی ہے۔ بعض تو اس کا مطلب ''ہمہاوست''سجھتے ہیں یعنی ہرشئے عین خداہے۔'' (فادی الجعدیث جاص ۱۵۴) کیاظہوراحمدصا حب نے بیعبارت نہیں پڑھی یا تعصب وتجاہل عار فانہسے کا م لیاہے؟ بہکے اور تھسلے ہوئے لوگ صحیح ہوتے ہیں یا غلط؟

جن لوگوں کو حافظ رو پڑی صاحب بہتے ہوئے قرار دے رہے ہیں ، وہ دیو بندی ہی تو ہیں۔ منبہیہ: وحدت الوجو داور ابن عربی کے بارے میں حافظ عبداللہ رو پڑی کی عبارات تین وجہ سے غلط ہیں:

اول: پیتاویلات ہیں جو کہ دیوبندی علاء کی عبارات اور علائے حق مثلاً حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کی تحقیقات کے خلاف ہیں۔

دوم: حافظ روپڑی کی مذکورہ عبارت کے آخر میں اُن کے شاگر دمولانا محمد ملتی سرگودھوی حاشیہ لکھتے ہیں: سرگودھوی حاشیہ لکھتے ہیں:

'' يمحدث رويزى كى اينى رائے ہے ....' (نادى المحديث جاص ١٥٥)

سوم: حافظ رویر می صاحب لکھتے ہیں کہ' کیونکہ ابن عربی کی کتاب'' عوارف المعارف'' سے ماخوذ ہے....'' (ناوی الجمدیث جام ۱۵۵)

حالانکہ عوارف المعارف کامصنف سہرور دی ہے۔ دیکھئے کشف الطنون (ج ۲ص ۱۱۷۷) معلوم ہوا کہ حافظ عبداللہ روپڑی صاحب رحمہ اللہ ابن عربی کی کتابوں سے سیح طور پر داقف نہیں تھے لہذا اُن کی تاویلات نی سنائی با توں پرمشمل ہیں۔

ظہوراحمرصاحب نے حاجی الداداللہ اور گنگوہی صاحبان کی عبارات کا جواب دینے کے بجائے میاں نذیر حسین دہلوی ، فضل حسین بہاری ، نواب صدیق حسن ، حافظ عبداللہ ردیڑی ، وحیدالز مان حیدر آبادی ، ابراہیم سیالکوئی ، فیاض علی اور عبدالسلام مبار کپوری سے این عربی کتریف میں پچھ عبارات نقل کردی ہیں جو جاروجہ سے مردود ہیں :

اول: بيعلاءابن عربي سي طور پر دانف نبين بين و يكھي الحديث: ٢٨ص٢٩

دوم: بیعلاءابن عربی کی کتابوں سے سیح طور پر داقف نہیں ہیں۔

سوم: ان علماء کی تا دیلات ان سے بڑے اور جمہور علماء کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔ مثلاً امام بلقینی ،العز بن عبدالسلام ،ابوحیان الاندلسی ،ابن کثیر، ابن تیمیہ، ابن

حجر العسقلانی اورمحدیث بقاعی وغیرہم نے ابن عربی پرشدید جرح کرر کھی ہے۔ \*\*\*

تفصیل کے لئے دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۲۳-۲۱ ۲۳-۲۲

چہارم: نصوص الحکم اور الفتو حات المکیہ میں ابن عربی کی عبارات سے ان تا دیلات کا باطل ہوناصاف طاہر ہے۔

رشیداحم گنگوہی صاحب نے"ارشادفر مایا":

''ضامن علی جلال آبادی کی سہار نپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں ایکباریہ سہار نپور میں کی رنڈی کے مکان پڑھیرے ہوئے تھے سب مرید نیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کیلئے حاضر ہوئیں مگرا کیک رنڈی نہیں آئی میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی رنڈیوں نے جواب دیا''میاں صاحب ہم نے اُس سے بہتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو اُس مقَالات 2

نے کہا میں بہت گنا ہگار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں میاں صاحب کو کیا مند دکھاؤں میں زیارت کے قابل نہیں 'میاں صاحب نے کہانہیں جی تم اُسے ہمارے پاس ضرور لا ناچنانچہ رنڈیاں اُسے کیرا تمیں جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا'' بی تم کیوں نہیں آئی تھیں؟'' اُس نے کہا حضرت روسیا ہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں ۔میاں صاحب بولے'' بی تم شرماتی کیوں ہوکر نے والا کون اور کرانے والا کون وہ تو وہی ہے'' رنڈی پینکر آگ ہوگئی اور خفا ہو کر کہالاحول دلاقو ۃ آگر چہ میں روسیاہ و گنا ہمگار ہوں گرا سے پر کے مُنہ پر پیشاب ہمی نہیں کرتی۔''

میاں صاحب تو شرمندہ ہوکر سرنگوں رہ گئے اور وہ اُٹھکر چلدی۔'' (تذکرۃ الرشیدج ۲۳۲ سیاں صاحب اس عبارت سے ظاہر ہے کہ گنگوہی صاحب کے نزدیک تو حید میں غرق میاں صاحب کا بیعقیدہ تھا کہ زنا کرنے اور کرانے والا تو وہی ہے۔معاذ اللہ، استغفر اللہ

وحدت الوجود کے گندے عقیدے کی اس عبرت تاک مثال کو بیس نے ''برعتی کے پیچھے نماز کا تھم'' میں مختصراً پیش کیا تھا۔ (ص ۱۵) مگر حافظ طہورصاحب نے اس کے جواب سے خاموثی برتی البندا ثابت ہوا کہ وہ میری اس جھوٹی سی کتاب کے صرف ایک باب اور بارہ خطر تاک عقائد میں سے صرف ایک عقیدے کے جواب سے بھی عاجز رہے ہیں۔

جواب دینے سے پہلے فریقِ مخالف کی عبارت تو پڑھلیں ورندیہی انجام ہوگا جوظہور احمد کا ہوا ہے۔ جب تک میری ہردلیل اور ہراعتر اض کا صریح جواب نہیں آئے گا''الزامات کے جوابات'' کی حیثیت باطل ومردود ہی رہے گی۔

نثارصاحب! آپ نے عرضِ ناشریں بے دلیل اور بے حوالہ دعوے کرتے ہوئے لکھا ہے کہ''علائے دیو بندگی ان خد مات سے سب سے ذیادہ ڈرانگریز حکومت کوتھا'' (ص ا ) آپ کے اس دعوے کی تر دید وابطال میں آل دیو بند اور انگریز کے سلسلے میں دس حوالے پیش خدمت ہیں:

🛈 عاشق الہی میر تھی دیو بندی اپنے امام ربانی تعنی رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے

میں کھتے ہیں: ''ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم اور طبیب روحانی اعلحضر سے حاجی صاحب و نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچوں سے مقابلہ ہوگیا۔ بینبرد آزماد لیر جھا اپنی سرکار کے نخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگئے یا ہم جانے والانہ تھا اس لئے اٹل پہاڑی طرح پراجما کرڈٹ گیا اور سرکار پرجان نثاری کے لئے طیار ہوگیا ....' (تذکرة الرشیدج اص ۲۵۰۵)

معلوم ہوا کہ دیو بندی اکابرنے اپنی انگریز سرکار کے مخالف باغیوں سے شاملی میں جنگ لڑی جس میں حافظ ضامن صاحب باغیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔

ميرهمي ديو بندي صاحب مزيد لکھتے ہيں:

''اورجیما کہآپ حضرات اپنی مہر بان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے تازیت خیر خواہ ہی ثابت رہے۔'' (تذکرة الشيدج اص 24)

انگریز سرکارمسلمانوں کاقتلِ عام کررہی تھی اور دیو بندی ا کا براہے مہر بان سرکار قرار دے کر خیرخواہ ٹابت ہورہے تھے۔سجان اللہ!

اعک جگلِ آزادی کے بارے میں عاشق الہی دیو بندی صاحب لکھتے ہیں:

'' جب بغاوت وفساد کا قصه فرو ہوا اور **رحمہ ل گورنمنٹ** کی حکومت نے ووہارہ غلبہ پاکر باغیو کی سرکو بی شروع کی تو…'' ( تذکرة الرشید خاص ۲۷)

اگریزوں کی حکومت (اور انگریز سرکار) کورحمدل کہنے والے کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہان سے ،سب سے زیادہ ڈر انگریز حکومت کوتھا۔!

دیوبندیوں کے اکابر میں ہے ایک مملوک علی صاحب تھے، جن کے بارے میں لطیف اللہ نے لکھا ہے:

'' اول سے کہ مولانا موصوف وہلی کالج میں انگریزی حکومت کے بمشاہرہ سورو پے ماہانہ پر ملازم تھے'' (انفاس الدادیص ۱۰۸ حاشی نبراا)

محرانوارالحن شرکوٹی دیو بندی لکھتے ہیں: ' وہلی کالج کے تمام انگریز پرنسال ان کی قدر کرتے

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اوران پراعتاد کرتے تھے۔ بلکہ گورنر جنزل نے مولانامملوک علی کوانعام بھی دیا۔''

(سيرت يعقوب ومملوك ص٣٣)

کیا خیال ہے ۱۸۲۵ء میں ایک روپے کا کتنا سونا ملتا تھا اور انگریز گورنر جنرل نے کس خوثی میں مملوک علی صاحب کو انعام دیا تھا؟

حفظ الرحمٰن دیو بندی نے اپنی تقریر میں فر مایا:

''مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه کی تبلیغی تحریک کوبھی ابتداءً حکومت کی جانب سے بذر بعیہ حاجی رشیداحمدصا حب کچھرو پیملتاتھا پھر بند ہوگیا۔'' (مکالمة الصدرین ۴۸) تبلیغی جماعت کوانگریزی حکومت کی طرف سے کتنار و پیملتاتھا اور کیوں ملتاتھا ؟

جواب دین ، خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟

حفظ الرحمٰن صاحب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے" علامہ عثانی" دیوبندی صاحب نے فرمایا:" دیکھیے حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ ہمارے آپ کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سُنا گیا کہ اون کو چیسو روپیہ ماہوار حکومت کی جانب ہے دیئے جاتے تھے۔ ای کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گو مولا نا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کواس کاعلم نہیں تھا کہ روپیہ حکومت دیتی ہے…"

(مكالمة الصدرين ٩)

ممكن ہے كہ پہلے علم ند ہوليكن بعد ميں انھيں علم ہوگيا كيونك تھا نوى صاحب خودفر ماتے ہيں: ''تحريكات كن ماند ميں ميرے متعلق بير مشہور كيا گيا تھا كہ چھسور و پيد ما باند گورنمنث سے يا تا ہے۔'' (لمفوظات عكيم الامت ٢٠ص ٥٦ ملفوظ نبر ١٠٨، دور انسخر ٢٥ص١٠٠)

اشفعلی تھا نوی صاحب ہے کس نے پوچھا کہ اگر تمھاری حکومت ہوجائے تو انگریزوں
 کے ساتھ کیابر تاؤ کرو گے؟ تھا نوی صاحب نے جواب دیا:

'' محکوم بنا کررکھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے مگر ساتھ ہی اسکے نہایت راحت ادر آ رام سے رکھا جائے گا اس لئے کہ انہوں نے ہمیں آ رام پہونچایا

مقالات <sup>®</sup>

ہے...'' ( ملفوظات تحکیم الامت ج۲ص ۵۵ ملفوظ: ۷۰۱، دوسر أنسخه ج۲ص ۱۰۱

﴾ محمد قاسم نانوتوی صاحب کے بیٹے محمد احمد کے بارے میں دیو بندیوں کی ایک معتبر کتاب میں ککھا ہوا ہے کہ ندہ

‹‹سهها\_ محمداحدها فظفس العلماء

(۱) پرجم قاسم بانی مدرسد دیو بند - بیدرسه کامهتم یارنسل بادروفا دار ب-"

(تحريك شيخ الهندص ٢٣٩)

کیا خیال ہے؟ جس مخص کے بارے میں انگریز حکومت خود اقر ارکرے کہ'' وفا دار ہے'' تو وہ کتنا بڑاوفا دار ہوگا؟!

گھراحسن نانوتو ی کے بارے یس محمایوب قادری دیو بندی لکھتے ہیں:

''/۲۲/می کونماز جمعہ کے بعدمولا نامحمراحسن صاحب نے بریلی کی مسجد نومحلّه میں مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی اوراس میں بتایا کہ حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے''

( كتاب: "مولا نامحمراحسن نانوتوى" ص٥٠)

ابوب صاحب مزید لکھتے ہیں: ''اس تقریر نے بریلی میں ایک آگ دگادی اور تمام مسلمان مولانا محداحت نا نوتوی کے خلاف ہو گئے ۔ اگر کوتوال شہر شخ بدرالدین کی فہمائش پرمولانا بریلی نہ چھوڑتے توان کی جان کو بھی خطرہ بیدا ہوگیا تھا'' (محداحت نا نوتوی ص۵۰)

پی ی پائے نامی ایک انگریز لکھتا ہے:

' بهجھ کوآج بدرست عربید دیو بند کے معائنہ سے غیر معمولی مسرت ہوئی ... میں نہایت خوثی سے اپنا نام چندہ دہندگان میں شامل کرتا ہوں۔ پی سی پگاٹ ، جنٹ مجسٹریٹ سہار نپور ، ۲/ ایر بل کے ۱۸۹۵ء'' (کمل تاریخ دار العلوم دیوبندج ۲۳س ۳۴۹)

بسیر کیا خیال ہے؟ پگاٹ صاحب کتا چندہ دے گئے تھے اور کس وجہ سے نہایت خوثی اور سرت کا اظہار کرد ہے تھے؟

ایک اگریز پامرنامی نے کیا کہا تھا؟ اس کا جواب پروفیسرمحد ایوب قادری دیوبندی

مقَالاتْ <sup>©</sup>

سے سنتے، لکھتے ہیں:

''اس مدرسہ نے یو ما فیو ماتر تی کی اسلام جنوری ۱۸۷۵ء بروز یکشنب لفٹنٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمد انگریزمسمی پامر نے اس مدرسہ کودیکھا تو اس نے نہایت اجھے خیالات کا اظہار کیا اس کے معائنہ کی چندسطور درج ذیل ہیں

'' جوکام بڑے بڑے کالجول میں ہزاروں روپیہ کے صرف سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہور ہا ہے جوکام پرنیل ہزاروں روپیہ ماہانہ تخواہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپیہ ماہانہ پر کررہا ہے بیدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار معمعاون سرکار ہے ...'' (محماحت نانوتوی سے ۲۱) نیز دیکھے کتاب: نخرالعلماء ص ۲۰)

خارصاحب! اس طرح کے اور بھی بہت سے حوالے ہیں مثلاً عبید الله سندهی (سابق نام: او ٹاسنگھ)نے ایپے ایک خط میں مدرستردیو بند کے بارے میں فرمایا:

"الكان مدرسدسركاركي خدمت يل الكيموع بين" (ديكية كيك على البندس ١٥٨)

آب ایدا کریں کہ حافظ طہور احمد صاحب اور دوسرے لوگوں سے میری چھوٹی می کتاب "بدعتی کے پیچھے نماز کا تھم" کا مکمل اور موضوع کے مطابق جواب لکھوا کیں۔ اس طرح ماہنامہ الحدیث حضرویں آل دیو بند پر جو تحقیقی رد کیا گیا ہے مشلاً" انوراوکا ڑی صاحب کے جواب میں" اور ماہنامہ الحدیث ہوء ہیں شاکع شدہ تحقیقی مضمون" وحدت الوجود کیا ہے؟ اور اس کا شرع تھم" (ص ۲۲ الحدیث ۲۶ میں مان تحریرات کا بھی کھمل اور بمطابق تحریر جواب کسیں یا کھوا کس ۔

المہند الدیوبندی جیسی بے ثبوت اور اصل عبارات سے فرار والی تحریرات شائع کر کے اپنی جگ ہنائی نہ کروائیں۔

تنبیہ: ہم نے وحید الزبان حیدرآبادی ،نواب صدیق حسن خان ،فیض عالم صدیقی اور بعض علاء وغیرہم کے بارے میں صراحنا یا اشار تا اعلان کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے اکابر میں ہے نہیں ہیں ہاں کی تحریرات سے بری ہیں۔اگر آپ کے پاس میرے اعلانات نہیں

مقَالاتْ®

<u>ہنچ</u>توا*ں تحریر کومیر ااعلان سمجھ*لیں۔

مير حظاف آپ درج ذيل دلائل پيش كرسكتے بين:

ا: قرآن مجيد

۲: صحیح اور حسن لذاته مرفوع احادیث

٣: اجماع ثابت

اگرآپ ہمارے علماء کرام کے اجتہادات پیش کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل شرائط کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں:

ا وه عالم جمار يز ديك تقدوصدوق عندالجهو رجواور سيح العقيده المل حديث بو

۲۔ اس عالم کا قول قرآن ، حدیث اوراجهاع کے خلاف نہ ہو کیونکہ ہمارا یہ بنیا دی عقیدہ

ہے کہ قرآن ، حدیث اور اجماع کے خلاف بڑخض کی بات مردود ہے۔

س- اس عالم كاقول هاريز ديك مفتى بهور

س- ہماسے ای اکابریں تعلیم کرتے ہوں۔

دوباره عرض ہے کہ ہم کتاب وسنت اوراجهاع کے خلاف ہرعالم کا قول مردود سیجھتے ہیں۔

آپ لوگوں کے خلافہ ہم وہی عبارات اور حوالے پیش کرتے ہیں جنھیں آپ صحح اور جست سلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ ان عبارات کا صاف طور پر علانیا انکار کر دیں اور عبارات کا صاف طور پر علانیا انکار کر دیں اور عبارات کا صف یا کہنے والوں کو اپنے اکا ہر کی فہرست سے باہر نکال دیں تو ہم آپ کے خلاف یہ عبارات اور حوالے ہرگز نہیں پیش کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ اگر حیاتی دیو بندیوں کے خلاف مماتی دیو بندیوں ، احمد سعیدی دیو بندیوں اور خ پیری دیو بندیوں کے حوالے پیش کرنے شروع کر دیے جا کیں تو کیا آپ ان حوالوں کو تسلیم کریں گے؟ اگر نہیں تو پھر ہمارے خلاف بھی آپ کو ایسے حوالے پیش کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں جنھیں ہم تسلیم کرنے ماصل نہیں جنھیں ہم تسلیم کرنے سے علانیا انکاریا اعلان براءت کرتے ہیں۔ و ما علینا ایلا المبلاغ

(۲۷/ رمضان ۱۳۲۹ه بمطابق ۲۵/متمبر ۲۰۰۸ء)



آ ثاریسفر

مقَالات<sup>©</sup>

## یمن کا سفر

ہم بدِ بعد (سُویدی) ریاض (سعودی عرب) میں جناب ابوعبدالسلام محد سعید بن عبدالکریم کے گھر میں بیٹھے ہوئے تتے عیدالفطر (۱۳۲۵ھ) کا دوسرادن تھا۔اتنے میں میر سعودی کفیل جناب ابوہشام منصور بن مبارک بن عمر باعظیہ تشریف لائے ۔انتہائی بنس کھاور زندہ دل انسان ہیں ۔سعودی ویمنی تہذیب کے امتزاج کا بہترین نمونہ ادرخوش اطلاقی کاروشن ستون ہیں۔

ابوہشام نے بتایا کہ وہ تقریباً ایک ہفتہ بعدا پے آبائی وطن یمن کی سیر اور بعض سلفی علماء کی ملا قات کے لئے یمن جانا چاہتے ہیں۔میرے ذہن میں فوراً یمن کا تصور چھا گیا۔
نی کریم مَن اللّٰ کی مشہور صدیث یا وآگئ: (( اُتا کہ اُھل الیمن ھم اُرق افندہ و الین فلوبًا ، الإیمان یمان و الحکمة یمانیة )) تمھارے پاس یمن والے آئے ہیں، یہ لوگ زم دل اور وقتی القلب ہیں۔ایمان یمن ہے اور حکمت یمن میں ہے۔

(صحیح ابخاری: ۸۸ ۳۳۸۸ وصحیح مسلم: ۵۲،۹۰)

سیجے حدیث نبی کریم مثالثیم کے دوروالے یمنی مومنین پرمنطبق ہے۔ اس سر مرطل گا بنیوں سر سر سر سمنی شد میں من سرت میں انتہا

اس کا بیمطلب ہر گرخہیں ہے کہ ہر دور کا ہریمنی باشندہ ان صفات سے متصف ہے۔ تا ہم اس حدیث سے بمنیوں کی فضیلت ضرور ثابت ہوتی ہے۔

شخ ابوہشام نے مجھے خاطب کرتے ہوئے (عربی زبان میں \*) کہا:" اگرآپ بھی میرے

ساتھاں سفریس جانااوریمن کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو بندہ حاضر ہے۔''

🖈 يمنى سفركاتمام كلام عربي زبان مين تعا، جس كامفهوم اردوقالب مين وْ هالامكيّا ہے، اسے حوب يا در كھيں \_

مقَالاتْ<sup>®</sup>

میرے ایک دوست اور محسن قاری ابویزید سیف الله بن عبدالکریم النوری اس مجلس میں موجود تھے، بولے: ''ضرور جائیں، یہ بہترین موقع ہے'' میں کی سیر کا جذبہ میرے دل میں مجل رہا تھا البذامیں نے فور آبامی جرلی۔

### یمنی سفارت خانے میں

کچھ دنوں کے بعد ، مُیں اپنا پاسپورٹ اور کفیل کا ورقہ لے کریمنی سفارت خانے پہنچا۔ مختلف ممالک کے پرشکوہ اور عظیم الشان سفارت خانوں کی عمارتیں، ریاض کے قریب ایک خوبصورت علاقے میں واقع ہیں، کھجور کے درختوں کی سرسبز وشاواب قطاریں ایک عجیب روحانی منظر کی عکاسی کررہی تھیں۔

درخواست دیے وقت کارک سے معلوم ہوا کہ ویزے کے حصول کے لئے میڈیکل چیک اپ رپورٹ (Medical check up report) تقریر الفحص الطبي] کا ہونا ضروری ہے۔

ا کیے مستوصف (پرائیویٹ ہپتال) سے چیک اپ کروایا۔ دوسرے دن رپورٹ لے کرسفارت خانے پہنچا تو انھوں نے کہا کہ فیل کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ دفتری حضرات اس طرح عام لوگوں کوئنگ کرتے رہتے ہیں۔

جب سارے مطلوبہ کاغذات اور ابوہشام کا پاسپورٹ کے کرسفارت خانے گیا تو تھم ہوا کہ قونسل مہدی الیمنی کے پاس جاؤ، بوچھ بوچھ کر جب مہدی صاحب کے پاس پہنچا تو انھوں نے کاغذات وغیرہ لے کرارشاد فرمایا: مکو قرایعن کل آئیں)

بادل نخواستہ سفارت خانے سے باہر آتے ہوئے اپنے موبائل سے نفیل ابوہشام کو ان کے موبائل پراطلاع دے دی تو انھوں نے کہا کہ وہ بہت جلدی آرہے ہیں۔انظار کرتا رہا، جناب ابوہشام صاحب بونے دو بجے پنچے۔سفارت خانے کی دفتری کارروائیوں کے بند ہونے کا وقت دو بجے تھا۔ ابوہشام منصور نے بنفس نفیس قونسل (کونسل) مہدی سے مَقَالاتْ <sup>©</sup> مَقَالاتْ <sup>©</sup>

ملاقات کی اور پرزورمطالبه کیا که ویزا آج بی ملنا حاسیے۔

دفتری تک ودو کے بعدمہدی صاحب نے میرے پاسپورٹ پریمن کاویز الگوادیا اور پہنی کھوایا کہ "مع مرافقة الکفیل" بینی پینیل کے ساتھ یمن کی سیر کریں گے اور کفیل کے پاسپورٹ پرمیرا اندراج کروایا کہ ان کے ساتھ مکفول بھی ہوگا۔ سفار تخانے میں ابو ہشام کی ملاقات ایک یمنی باباشخ جابری سے ہوئی جوائن کی جان کو چمٹ گیا تھا، بڑی مشکل سے تقریباً دو گھنے بعد شخ جابری سے پیچھا چھڑوایا گیا، تاہم شخ جابری نے پچھا کھا دی۔ کاغذات اور قم صنعاء یمن میں اپنے بیٹے تک پہنچانے کے لئے ہمارے ہاتھ تھا دی۔

### ىمن كى طرف

2 دئمبر 2004ء کوابوہ شام نے کہا کہ آپ ظہر کے بعد ڈیڑھ بجے (1:30) میرے محمر آ جائیں، ان شاء اللہ ای وقت روانہ ہو جائیں گے ۔ ابوعبد السلام کے ساتھ ٹھیک ڈیڑھ بجے ابوہ شام کے گھر (خان شلیلا ۔ الریاض) پہنچ گیا۔

سامان کی ترتیب جاری تھی ۔مغرب کے بعدعشاء سے تھوڑا پہلے ہم روانہ ہوئے۔ سفر کی مسنون دعا کیں پڑھ کرسفر کا آغاز کیا۔ہم کل پانچ ساتھی تھے:

ا: زېرعلىزنى

۲: ابوبشام منصور

٣: منصوركا آخرنوساله بيثابشام ابوعبدالملك

۵: ابومالک الیمنی

ابوہشام کی گہرے نیلے رنگ کی ،فورسیر چھوٹی گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔

اذکارماء (شام کے اذکار) سے فارغ ہونے کے بعد طرح طرح کی گفتگو جاری رہی۔

رائے میں الخرج ، الدلم ، لیلی اور وادی دواسر وغیرہ کے شہرآئے ۔ سنا ہے کہ مسیلمہ

مقَالاتُ

كذاب حنى اپنے قبيلے بنو حنيفہ كے ساتھ الخرج كے علاقے ميں قيام پذيرتھا، جب سيدنا ابو بكر الصديق رضى الله عندكى بيجى موئى سپاو سجابہ نے اسے قل كر كے واصلِ جہنم كيا تھا۔

الخرج علاقه سرسبز وشاداب ہے۔ تھجوروں کے درخت اور لہلہا تا ہواسبزہ ، الربع الخالی کے صحرامیں عجیب بہار پیش کرتا ہے۔

وادی دواسر میں تقریبارات کے بارہ بجے پنچے اورایک ہوٹل میں آرام کیا۔

دوسرے دن ، صبح کی نماز سے فارغ ہوکراذ کارِصباح پڑھتے ہوئے ، نمیس مشیط کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑی علاقہ شروع ہوگیا تھا۔

خمیس مشیط (ایک سعودی شهر) سے پہلے ایک جگہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے بہتارچھوٹے برٹ بندر بیاں اوران کے بیچے مڑک کے پاس آئے ہوئے ہیں۔
ہم نے گاڑی روک دی لیکن سارے شخشے بندہی رکھے تا کہ بیوحشی جانور حملہ نہ کر
دیں ۔چھوٹا ہشام بڑا ہی خوش ہور ہا تھا۔ ہمارے پاس جو بسکٹ وغیرہ تھے ، گاڑی کے شیشوں سے بندروں کی طرف بھینک دیے ۔ مگر (ہرآ دی نے ) بیر خیال رکھا کہ کہیں شیشہ زیادہ نہ کھل جائے۔

بندر پھینکی ہوئی چیزوں کوا چک ا چک کر پکڑتے اور انتہائی تیزی سے کھاتے \_معلوم بیہ ہوتا تھا کہ بھوک کے ستائے ہوئے ہیں \_

کچھ بندر ہماری گاڑی پر چڑھے ہوئے تھے۔سڑک پر کچھ دوسری گاڑیاں بھی رکی ہوئی تھیں۔

تھوڑی دیراس منظرے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم خیس مشیط کی طرف روانہ ہو گئے۔

#### مرثر سے ملاقات

میرے ایک شاگرد مدڑ (جھامرہ، غازی ضلع ہزارہ، صوبہ سرحدوالے ) خمیس مشیط میں اپنے ایک رشند دارمحمہ قاسم کے ساتھ رہتے ہیں۔ دونوں سلنی العقیدہ اہلی حدیث ہیں۔ مَقَالاتْ<sup>®</sup>

مر کواہل حدیث ہونے کے بعدا پنے گاؤں جھامرہ میں شدید شکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا گروہ ٹابت قدم رہے۔

میں نے نیس مشیط کے قریب سے مدثر کوفون کردیا کہ ہم آرہے ہیں۔ مدثر بھائی بہت خوش ہوئے۔ جمعہ کا ون تھا۔ ہم جب خمیس مشیط پنچے تو جمعہ ہو چکا تھا۔ مدثر نے ایک مجد کے پاس ہمارااستقبال کیااور ہمیں اپنے ڈیرے پر لے گیاو ہاں قاسم سے ملا قات ہوئی۔ ہم چونکہ مسافر سے لہٰذاسفری رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظہر وعصر کی نمازیں جم چونکہ مسافر سے لہٰذاسفری رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظہر وعصر کی نمازیں جمع تقدیم کر کے اس ڈیرے میں پڑھیں۔ وہاں ایک سواتی ساجد سے ملا قات ہوئی۔ ساجد صاحب تقریباً دس سال سے سعودیہ میں مقیم ہیں اور بہترین عوامی عربی زبان بولتے ہیں۔

نماز کے بعددو پہر کا کھانا تیارتھا۔ مدثر اور قاسم نے مہمان نوازی کاحق اوا کرویا تھا۔

کھانے سے فارغ ہوکر بھائیوں سے آجازت کی اورخیس مشیط سے جیز ان کی طرف روانہ ہوئے ۔ ساراعلاقہ پہاڑی تھا۔ چھوٹی چھوٹی ہے آب و گیاہ پہاڑیوں کا لامتناہی سلسلہ تھا۔ اُبہا کے شہرسے گزرے۔ مغرب کے بعد جیز ان کے شہرابوالعریش پہنچے ، وہاں ابوہشام کے ایک دوست حسن عبدہ کے گھر میں قیام کیا۔

# الثيخ احمدالمطر ى اليمنى سےملاقات

حسن عبدہ کے گھر میں یمنی شخ احمد بن عبداللہ بن علی المطری سے ملاقات ہوئی، شخ صاحب ہمارے منتظر تھے، انتہائی ولیر، حاضر جواب اور بذلہ سنج ہیں۔ شخ مقبل بن ہادی الوادی الیمنی رحمہ اللہ کے شاگر دول میں بہترین صدوق، نی عالم اور داعی ہیں ۔ تقلید کی کسی متم کوجا نزمبیں سجھتے ۔ شخ مقبل رحمہ اللہ ،عصر حاضر میں بمن کے المی حدیث علاء کے امام شے بہت می مفید کتابوں کے مصنف اور بہت کا میاب مدرس تھے۔ ان کے مدرسے میں ہزاروں طالب علم یز صتے ہے۔

مقَالاتُ<sup>©</sup>

شيخ مقبل رحمه الله بهي تقليد ك يخت مخالف تقے اور فرماتے تھے:

" التقليد حوام " تقلير حرام ب- (تخة الجيب على اسلة الحاضر والغريب ص ٢٠٥)

نیز د کھیے میری کتاب'' بوئتی کے پیچھے نماز کا حکم''ص۲۳

حن عبدہ کے گھر میں شیخ مطری نے ایک معرفخص سے پوچھا:

مصيبت مين "يا رسول الله" كهنا بهتر بيا" يا على "كهنا؟

و فیخص بساخته بولا: 'یا رسول الله ''کهناتوشخ نے اسے سمجھایا کہ صیبت میں ''یا رسول الله ''کہناتوشخ نے اسے سمجھایا کہ صیبت میں ''یا الله '' ''یا رسول الله ''کہنااور' یا علی ''دونوں طرح ناجائزاور شرک ہے۔ صرف' یا الله ''

# الثينح ناصرالكحل سےملاقات

عشاء کی نماز کے بعد شخ المطری کے ساتھ ہم شخ ناصر الکحل کے پاس ، ملاقات کے لئے ۔ وہاں سوال جواب کے دوران فرض نماز کے بعد بآواز بلند تکبیر (اللّٰدا کبر) کہنے کا ذکر ہوا، شخ ناصر الکحل نے کہا: 'اس سلسلے میں مروی حدیث ضعیف ہے''

میں نے کہا: '' شیخ صاحب! بیر عدیث سیح بخاری وضیح مسلم میں ہے۔اسے عمر و بن وینار نے ابومع بدنا فذہے ، انھوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہاسے روایت کیا ہے۔''

شیخ احمد المطری نے بھی میرے تائید کی اور بتایا کہ'' یہ حدیث تیجے ہے اور یمن کے اہل حدیث اس پڑمل کرتے ہیں''

حدیث کامتن درج ذیل ہے: "عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: کنت أعرف انقضاء صلوة النبی مُلَلِی الله بالتكبیر" ابن عباس والله اسروایت ہے كہ میں نبی مُرَالیُّیَم کی نماز کا افتام (لوگوں کی) تکبیر سے معلوم کر لیتا تھا۔ (میج ابخاری: ۲۲۲) صحیح مسلم میں درج ذیل الفاظ میں:

" ماكناً نعوف انقضاء صلوة رسول الله مَثَلِظَة إلا بالتكبير"

یعنی ابن عباس کا فہا نے فر مایا: ہمیں نبی مَنَّا اللَّهِمَ کی نماز کا اختتام صرف بحبیر کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتا تھا۔ (صحیمسلم:۵۸۱۳/۳۸۱)

شیخ ناصرالکحل هفظه الله نے (حدیث دیکھنے کے بعد) فوراً اپنی بات سے رجوع کیا اور کہا:
"دیرے دیت صحیح ہے اور اس کی دلیل ہے کنفرض نماز کے بعد الله اکبر کہنا سنت ہے"
منصور باعظید نے تاویل کی کوشش کی مگر شیخ نے کہا:

'' تئبیر کا مطلب تئبیر لینی الله اکبر ہی ہے،اس کا مطلب سجان الله،استغفر الله وغیرہ والے اذ کارنہیں ہیں لہذا صحیح یہی ہے کہ نماز کے فوراً بعد تکبیر جبراً کہی جائے اور بعد میں اذ کار مسنونہ بڑھے جائیں''

یین کر مجھے خت جرانی اورخوثی ہوئی کہ بیشخ فوراً حق کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اہلِ حدیث کا یہی عقیدہ ، مسلک اور عمل ہے کہ حق واضح ہوجانے کے بعد چوں و چرا نہیں کرتے بلکہ فوراً لبیک کہہ کرحی تسلیم کر لیتے ہیں۔

یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ اس حدیث پرسعود میہ میں عمل نہیں ہوتا ۔ سعودی علاء نے اسے اپنی تاویلات باطنیہ کآنشانہ بنا کر عملاً ردکر دیا ہے۔

ایک سعودی شیخ عبدالله المعتاز سے اس سلسلے میں ، ریاض سعودی عرب میں میری بات ہوئی تھی۔ پیشنخ لا جواب ہونے کے باوجودا پی ضداور صدیث کی مخالفت پرؤٹار ہا،اس مجلس سے ایک نوجوان بول اٹھا تھا: " أنا مع الشیخ الزبیر"

میں اس منکے میں شنخ زبیر کے ساتھ ہوں۔

## سونے سے پہلےالارم

شیخ ناصر الکحل حفظہ اللہ سے ملاقات کے بعد حسن عبدہ کے گھر واپس آئے ۔ کھانا وغیرہ کھا کرسونے کی تیاری کی ۔ ابو ہشام منصور اپنے موبائل پرضج پانچ بہجے کا الارم لگانا چاہتے تھے۔ میں نے انھیں یا دولایا کہ میں ان شاء اللہ انھیں پانچ بجے بغیر الارم کے اٹھا دوں گا جیسا کہ گذشتہ رات میں نے انھیں مقرر شدہ وقت پراٹھادیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے بینعت عطا فرمائی ہے کہ سوتے وقت جس ٹائم اٹھنے کا ارادہ ہوتو اس وقت آنکھ کل جاتی ہے۔شدید بیاری وغیرہ کی بعض حالتیں بھی بھارمشٹیٰ ہیں۔

رات ابوالعریش میں گزارنے کے بعد ضی پانچ بجے میں نے ابوہشام وغیرہ کومقررہ ٹائم پراٹھادیا۔ شیخ مطری کافی دیر پہلے اٹھ کر تبجد پڑھتے رہے۔

صبح کی نماز کے بعدہم ناشتے کے بغیر ہی یہاں سے یمن کی طرف روانہ ہو گئے ۔ سعودی عرب کااس طرف آخری شہر طوال آیا اور گزر گیا۔

سفرشروع کرتے وقت دعائے سفر کے بعد صبح کے اذکار پڑھے تھے۔ ابوہشام کی ہے خوبی ہے کہ وہ خود بھی صبح وشام کے اذکار پڑھتے ہیں اورا پی اولا دسمیت دوسروں سے بھی ان کا اہتمام کرواتے ہیں۔

اذكارى يُميل ك بعد شُخْ مطرى بولے: "عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله عَلَيْهُ : ((إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنُ جُنِّبَ الْفِتَنُ ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنُ جُنِّبَ الْفِتَنُ ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنُ جُنِّبَ الْفِتَنُ ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنُ جُنِّبَ الْفِتَنُ ، وَلَمَنُ ابْتُلِى فَصَبَرَ فَوَاهًا . ))

(ترجمہ: مقداد بن اسود ولی تین سے روایت ہے کہ رسول الله منا تین نے فرمایا: بے شک وہ مخص خوش قسمت ہے جوفتوں ہے بچار ہے، آپ نے بیات تین دفعہ فرمائی اور فرمایا: اور جوشخص آزمائش میں مبتلا کیا جائے پھروہ صبر کرے تو کتنا ہی اچھاہے ) دواہ أبو داو د باست اد حسن '' (اے ابوداود: ۲۲۷۳ نے حن سندے روایت کیا ہے)

شیخ مطری نے عربی متن تین دفعہ پڑھا اور بید مطالبہ کیا کہ ہر آ دمی بید حدیث زبانی پڑھے تا کہ بید عدیث زبانی پڑھے تا کہ بید حدیث یا دہوجائے۔ ہم سب نے باری باری بید حدیث زبانی پڑھی۔ شیخ مطری نے بتایا کہ شیخ مقبل اسی طرح احادیث پڑھ کر اپنے شاگردوں کو یا د
کرواتے تھے۔

مقالات<sup>©</sup>

شخ مطری نے اپنی بیاری باتوں کے ساتھ سفر کی تھکان کا حساس تک نہ ہونے دیا۔

### سرزمین لیمن میں

چونکہ شخ مطری ابوالعریش ہے ہمارے قافلے میں شامل ہو گئے تھے لہٰذا گاڑی میں جگہ تنگ ہوگئ تھی۔ جس کا علاج یہ کیا گیا کہ چھوٹے بچے ہشام کو میں نے اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھالیا۔ شخ مطری ، ابو عقیل اور ابو مالک بچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔

ابوالعریش ہے طوال اور طوال ہے حرض (الیمن) والی چیک پوسٹ پر پہنچے۔

راستے میں ہشام بن منصورا پی بیاری اور تو تلی زبان میں قر آن مجید کی بعض سورتیں پڑھتار ہا۔

سعودی جوازات (Passport Authorities) اور یمنی جوازات و جمارک (Tax Authorities) وغیرہ سے فارغ ہو کر حرض پہنچ ۔ ہمارے پاسپورٹ پر سعود سے شروح اور یمن میں دخول کی مہریں لگ چکی تھیں ۔ قانونی کارروا ئیول کے تمام مراحل پخیروخو بی طے ہو چکے تھے۔

یمن کی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب منظرد کھا۔تقریباً ہرآ دمی کی کمر سے
ایک مضبوط پٹابندھا ہوا تھا جس کے ساتھ تلوارنما ایک میان لکلی ہوئی تھی جس میں ایک بڑا
اورخوفنا ک قتم کا خنجراڑ سا ہوا تھا۔اٹلِ یمن کا بیہ خاص شعار ہے، وہ اسے بخبیہ اورخنجر کہتے
ہیں۔ایسامعلوم ہوتا تھا کہ زمانتہ قدیم کے کسی علاقے میں پہنچ بچکے ہیں، یمن میں بیزنا جراور
ہرقتم کا ہلکا اسلحدر کھنے کی آزادی ہے۔

چونکہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا الہذا اس کے لئے کسی مناسب ہوٹل کی تلاش میں مرگردال رہے۔ معودی کرنی میں صحودی کرنی میں سے پانچ سوریال یمنی کرنی میں چینج (تبدیل) کئے۔ ایک سوسعودی ریال ایک سوسعودی ریال: پچاس کے قریب یمنی ریال ایک سودی ریال: پچاس کے قریب یمنی ریالوں کے برابر ہے۔

بالآخرا یک ہوٹل ملاجوا زمنہ تدیم کی پس ماندگی کا شاہ کارتھا۔ یہاں سعود بیدوالی جدید تہذیب و نفاست اور صفائی کا تصور تک بعید از امکان تھا۔ ہم سب نے زمین پر پچھی ہوئی گول گروآلود و بوسیدہ چٹائیوں پر بیٹھ کر جومیسر ہوا ناشتہ کیا۔ برتنوں وغیرہ کی صفائی سے بیہ لوگ عاری اور بے برواتھے۔

ناشتے کے بعد ابوہشام نے بل ادا کیا اور ہم یہاں (حرض) سے حدیدہ کی طرف روانہ ہوگئے۔

سعوديكى بانسبت يمن مل كهانا بينابهت ستاب-

حض سے مدیدہ تک کا علاقہ تہامہ کہلاتا ہے۔ بیمیدانی علاقہ ہے۔ راستے میں مرکوں پر کی جگہ کتے بلیاں مرے پڑے تھے۔ انھیں تیزرفتار گاڑیوں نے کچل دیا تھا۔

### عُدُ يده مِس آمد

ظہرے وقت ہم شخ محمر بن عبدالو ہاب الوصالی کے شہر حدیدہ پہنچ گئے۔

شیخ وصالی سے ملاقات، مدینہ میں شیخ فالح بن نافع الحربی المدنی کے کھر میں ہوئی تھی۔ وصابی ندکوریمن کے ایک عالم اور شیخ مقبل بن الوادی رحمہ اللہ کے شاگر دابوالحسن الما ربی المصری الیمنی پرشدید جرح کررہے تھے۔

ُ ابوالحن الما ربی پرشیخ یکی الحجوری الیمنی ، شیخ محمد بن عبدالله الم ، شیخ توفیق البعد انی الیمنی ، شیخ فالح الحربی اور شیخ رئیج المدخلی وغیر ہم بھی جرح کرتے ہیں۔

شیخ سعدالحمید (الریاض)، شیخ احمدالمطر کی الیمنی اور بعض شیوخ اس الماً ربی کا دفاع کرتے ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھتے میری کتاب' انواراسبیل فی میزان الجرح والتعدیل' ص ۲۴۱ سعودی عرب میں سلفیوں کی ایک قتم ہے جسے تقلیدی سلفی (السلفی التقلیدی) کہتے ہیں دیکھتے الشرق الا وسط ۱۲۰۵ درمضان ۱۳۲۵ ھ ۲۸۔ اکتوبر۲۰۰۴م ص۲ تقلیدی سلفیوں میں شیخ فالح اور شیخ رہے بن ہادی المدخلی کا بڑا مقام ہے۔ بریکھم (انگلینڈ) کے تقلیدی سلفیوں کے نزدیک جرح وتعدیل میں شیخ فالح الحربی کا بہت بڑا مقام تھا، وہ جرح وتعدیل کے امام سمجھے جاتے تھے۔ گر جب شیخ رہے نے ان پررو کردیاتو فورا تقلیدی سفیوں کے نزدیک تالی جیردے دیدہ ہوئے۔

( شیخ فالح الحربی کاذکرمیری کتاب انوارالسبیل میں ہے۔ دیکھیے ص ۱۵۵) پیشخ ربیع وہی ہیں جو پہلے مدیند منورہ میں رہتے تھے۔النک علی ابن الصلاح لا بن تجر اور المدخل للحاکم ان کی تحقیق سے چھپی ہیں۔ان تحقیقات کے پہلے ایڈیشن میں شیخ رئیج کو بہت زیادہ اخطاء واد ہام ہوئے ہیں۔

ب ریدره مسال می معرالله نامی می مسلم الله الله الله می این خزیمه سال مدیث مع سندومتن مشلا حافظ این جرالعسقلانی رحمه الله نامی می می الله می این المسلاح ۱۳۸۳ می این المسلم این المسلم

شیخ رئیج اس پر حاشیہ کھتے ہیں کہ'لم اجدہ فی صحیح ابن حزیمة '' میں نے اسے مجے ابن خزیمہ میں نہیں پایا....الخ (ایضا ص۵۹۳) حالانکہ بیرحدیث مجے ابن خزیمہ (جاص ۲۸۷ ح۵۲ م) میں موجود ہے۔! شف میں میں میں میں اسلام کا دیگر تافی کی تھی مال سے علائی

شیخ رہیج نے سیدنا خالد بن ولید ڈالٹیڈ کی جو گستاخی کی تھی، اس سے علانیہ تو بہر کی ا ہے۔ بیان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ شیخ رہیج کامخضراور جامع ذکر میں نے انوار السبیل فی میزان الجرح والتعدیل (ص ۲۷) میں کھھا ہے۔ والحمد للد

شیخ ربیج نے قطبوں اور مبتدعین پر زبر دست رد کیا ہے۔ آج کل وہ ابوالحن الما کر بی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ابوالحن نے بھی ان پر تقریر وتحریر کے ذریعے سے بہت زیادہ رد کر رکھا ہے۔ سنا ہے کماس نے شیخ ربیج کے رد میں ایک سواسی کیسٹیں جاری کی ہیں۔

رد ررها ہے۔ اس کے میں اس کی اس کی اس کی سے کہ مرمہ کی عوالی میں قیام پذیر کسی وجہ سے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر آج کل شیخ ربیع مکہ مکرمہ کی عوالی میں قیام پذیر ہیں۔ میں ان کے پاس کچھدن رہا ہوں۔ بہترین مکتبے کے مالک کیکن شوگر، بلڈ پریشر جیسی مہلک بیاریوں میں مبتلا ہیں۔اپنے سواد دسرے لوگوں کو (جوان کے ہم نوانہیں ہیں) احمق مقالات <sup>®</sup>

اور بے وقو ف بیجھتے ہیں۔ پاکستان کے بعض کبارعلاء نے ان پرجرح کررگھی ہے۔ میں نے شخر رہیج سے ان کے مکتبے ( گھر ) میں رہے ہوئے سنا:

> "إن التقليد واجب "ب شك تقليد واجب ب-مي نے حرت زده موكر يوجها: آپ كيا كهدر برج بن؟

فيخ ربيج المدخلي في دوباره كها: "إن التقليد واجب"

بین کرمیں نے (کیچھ کہا...اور) اپناسا مان (بیک) اٹھایا اورعوالی کوخیر باد کہہ کرحرم (بیت اللہ) چلا آیا۔

گذشته رمضان میں جب مدینه منورہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی توشیخ فالح الحربی نے اپنے شاگر دفیصل بن لافی المیمی المدنی کے ذریعے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میرے ساتھ د دالفقار بن ابراہیم الاثری (من بریطانیہ) اور شاہد (جامعہ اسلامیہ کے ایک طالب علم) تھے۔شخ فالح کافی دیر تک شخر رہے پرجرح کرتے رہے اور کہا:

"ربیع موجی"ر بھ مرجی ہیں۔ خیریة و ' اکابر' کی باہمی چشک اور جروح ہیں، جن سے ہم لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ مبتدعین زمانہ کے خلاف شخ رہے اور شخ فالح کی مسائی جیلہ کو ہم قدر کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ والحمد للہ

تنمیہ: انگلینڈوغیرہ کے تقلیدی سلفیوں نے کذب وافتر اءاور تشدد کی راہ اپناتے ہوئے اہل حدیث علماء وعوام پر روشروع کررکھے ہیں۔ ذرہ می بات یا اجتہادی خطاپر وہ لوگوں کو سلفیت سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ پرانے زمانے میں بھی تھے جن کے بارے میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کھا ہے: '' میا ہو لاء بناصحاب الحدیث ، بل فجرة جھلة ، أبعد الله شرهم ''یاصحاب حدیث نہیں ہیں بلکہ فاجر و جاہل ہیں۔ اللہ ان کے شرکودور کرے۔ (سیراعلام النبلاء کا بر۲۰۷۰)

انھی کذابین میں سے ابوخد بچے عبدالواحد بن محمد عالم میر پوری ، یاسراحمد بن خوشی محمد اور ابو یوسف عبدالرحمٰن حافظ متیوں کذب وافتر اءمیں بہت مشہور ہیں ۔ مقَالاتْ <sup>®</sup>

# شیخ الوصابی کے دروازے پر

ظہروعصر کی دونوں نمازیں، شخ وصابی کی معجد میں جمع اور قصر کے ساتھ پڑھیں۔معجد میں صفائی کا کوئی خاص انتظام موجود نہیں ہے۔استنجا خانے اور وضو کی جگہیں پرانے زمانے کی یادگار ہیں۔ بد بواور عدم صفائی کا''شاہ کار' ہیں۔

نمازے فارغ ہوکر شخ محمہ بن عبدالو ہاب الوصابی کے گھر کے دروازے پر پہنچ ۔ دروازہ کھنکھٹانے کے بعدان کا تیرہ چودہ سال کا بیٹا باہر آیا۔ اسے کہا کہ اپنے والدصاحب (شخ وصابی ) سے کہو کہ چندمہمان آپ سے مخضر ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ واپس آیا اور پولا: ابا جان کہتے ہیں کہ عمر تک انتظار کریں، عصر کے بعد ملاقات ہوگی۔ ہم نے کہا: وصابی صاحب سے کہو کہ ریاض (سعودی عرب) سے چھے مہمان آئے ہیں جن کے ساتھ ایک یا کتانی بھی ہے۔ لیے سفر پر جارہ ہیں۔ وہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے صرف سلام کہہ کر یہال سے چلے جائیں گے۔ ان کے پاس انتظار کا وقت نہیں ہے۔ ان کا پروگرام کہہ کر یہال سے چلے جائیں گے۔ ان کے پاس انتظار کا وقت نہیں ہے۔ ان کا پروگرام کے درات سے پہلے معر ( یمن کے ایک شہر ) پہنچ جائیں۔

لڑ کا گیا گرواپس نہ آیا۔ شیخ وصابی صاحب نے باہر نہ آنا تھانہ آئے۔وہ اکرامِ ضیف ک''بہترین''تصویر ہیں۔!!

کافی دیرانتظار کے بعدہمیں بے نیل ِمرام واپس ہونا پڑا۔

### حُدَ يده مين دوپهر کا کھانا

شخ مطری نے بتایا کہ حدیدہ میں ان کے پچھ رشتہ دار رہتے ہیں۔ان سے سلام دعا کرتے ہوئے میماں سے جلدی چلیں گے۔ جب شخ مطری کے رشتہ داروں کے پاس پہنچ تو افعول نے اپنے گھر میں بٹھا کر دو پہر کے کھانے کا بندوبست کردیا۔مطری کے عم زاد (Cousin) پابند شرع ،ملنسار اور مہمان نواز آ دی ہیں۔ان کے چار پانچ بیٹے ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ بیسب لڑکے جوڈوکرائے سے بہت دلچپی رکھتے تھے بلکہ بعض کے پاس بیٹھ گئے۔ بیسب لڑکے جوڈوکرائے سے بہت دلچپی رکھتے تھے بلکہ بعض کے پاس

مقَالاتْ <sup>©</sup>

بلیک بلٹ بھی تھے۔ان میں سے ایک ای سلط میں ایک مہینے کے لئے جاپان بھی گیا تھا۔ کھانا انتہائی پر تکلف اور یمنی انداز کا تھا۔

کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مطری صاحب کے تم زاد پانی سے بھری ہالٹی لے آئے اور بیر مطالبہ کیا کہ مارے آ دمی اس ہالٹی میں ہاتھ ڈال کر بالٹی میں بی ہاتھ دھوئیں۔

اے اور پرمطالبہ لیا کہ سارے اور ای بی بی مودان حربا کی سی بھا وہ کے بعد دونوں
پٹھانوں کے ہاں پہ طریقہ رائج ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں
عالتوں میں ایک بچہ یا بڑا آ دی اپنے کند سے پر تولیدر کھے دائیں ہاتھ میں نیم گرم پانی کالوٹا
اور بائیں ہاتھ میں برتن پکڑے ہوئے ،مہمانوں کے پاس آکران کے ہاتھ دھلوا تا ہے۔ یہ
غاص قتم کا برتن ہوتا ہے جس میں پانی گرتا تو ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اس کے او پر والے جھے
میں چھوٹے جھوٹے سراخ ہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ دھلوانے کے بعد یہی بچہ یا بڑا آ دی تولیہ
پیش کرتا ہے۔

ابو ہشام وغیرہ نے اس بالٹی میں ہاتھ دھوئے لیکن میں اس سے دور رہا ، مندیل والے کاغذ (ٹشو پیپر) سے ہاتھ پو تخچے پھراس کھر سے نگلنے کے بعد پانی سے ہاتھ دھو گئے۔ بالٹی والا بیانداز مجھے پسند ٹیس تھا۔ بعد میں بتا چلا کہ یمنی قبائلیوں کا یہی رواج ہے۔

، دو پہر کے کھانے سے فارغ ہوکر ،عصر سے پہلے ،ی ہم یمن کے ایک مشہور شہر معرک طرف رواں دواں تھے۔

اب میدانی علاقے کے بجائے پہاڑی علاقہ شروع ہوگیا تھا۔ بے آب وگیاہ پہاڑوں کے درمیان سرسزوشاداب وادیاں بجیب حسین منظر پیش کر رہی تھیں۔سانپ کی طرح بل کھاتی سڑک اور پہاڑی راستوں پر جناب ابوہشام صاحب تیزی سے گاڑی چلا رہے تھے۔ ہشام کی بیاری قراءت اور شخ مطری کے شذرات و لطا کف سے بیطویل سفر طبری آسانی سے طبور ہاتھا۔ کوشش بیتھی کہشام سے پہلے پہلے معر پہنچا جائے۔ابوہشام منصور نے گاڑی چلاتے ہوئے شخ مطری کا ایک واقعہ سنایا۔ شخ مطری نے ایک ہم سفر آدی سے کہاتھا:

مقالات<sup>®</sup>

اکلک حسوام (تیراکھاناحرام ہے) وہ خص برا پریشان اور ناراض ہوا، وہ یہ بھا کہ شخص صاحب اسے حرام خور بیجھتے ہیں حالانکہ اس کے رزق میں حرام والی کوئی بات ہی نہیں۔ اس شخص نے خت احتجاج کیا اور بتایا کہ اس کا کھانا پیناسب طلال میں سے ہے۔ بعد میں شیخ صاحب نے اسے بتایا کہ میر امطلب یہے کہ اکلک حوام (تجھے کھانا حرام ہے) ظاہر ہے کہ اس بات پراجماع ہے کہ انسان کو کھانا حرام ہے۔

اس واقع سے معلوم ہوا کہ شخ مطری صاحب تدلیس فی المتن سے خوب کام لیتے ہیں البذاانھیں مدسین کی صف میں کھڑا کیا جاسکتا ہے۔

میرے ایک پیارے دوست اور شاگرو تدلیس فی اُمن کے انتبائی ماہر بلکہ امام فی التدلیس ہیں۔ شام ہوگئ مگر ہم ابھی رائے میں بی تھے۔ ابو ہشام نے بتایا کہ ان کی نظر پھھ کمزورہے جس میں رات کواضا فہ ہوجا تا ہے لہذا گاڑی کی رفتار کم کرنا پڑی۔

عثاءے پہلے ہم معبرشہر میں داخل ہوگئے۔تہامہ کے برعکس یہاں کافی سردی تھی مگر حضرو (وادی چھچھ ) کی سردی کے مقالبے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔

میرے ایک پیارے دوست اور بھائی (کیکچرار) ابوانس مجد سرور گوہر صاحب کھٹریاں شلع قسور کے رہر والے ہیں۔وہ جن دنوں حضر دہل تھیم تھے تو سردیوں میں تمین تعین رضائیاں اوپر نیچے ڈال کرسوتے تھے۔اور حضر دکی سردی کا بہت شدت سے شکوہ کرتے تھے۔آج کل قصور کے ایک سرکاری کالج میں کیکچرار ہیں۔

#### معبرمين

معبر پہنچنے کے بعد ابو ہشام اور ابو عقیل نے دو یمنی موبائل چیس (الشریحہ) خریدیں تاکہ یمن میں ٹیلیفون رابطوں میں آسانی رہے۔ ابو ہشام کے پاس انٹریشنل موبائل کی چپ تقی مگر وہ اسے بہت کم استعمال کررہے تھے۔ اس کی کال انتہائی مہنگی تھی بلکہ آنے والی (Incoming) کال پہمی معقول جریانہ (Roaming charges) اداکرنا پڑتا تھا۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

یخ ابونصر محمد بن عبدالله ام معبر میں رہتے ہیں۔آپ شخ مقبل رحمہ الله کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔مغرب اورعشاء کی نماز اُن کی مجدو مدرسہ میں پڑھیں۔ شخ صاحب موجود نہیں تھے کی دوسرے علاقے میں دعوت کے لئے گئے ہوئے تھے۔

الله تعالى كے فضل وكرم اور شخ مقبل رحمه الله اور ان كے شاگردول كى انتقك محنت كى وجه سے يمن يس ملفى (الل حديث) دعوت بوى تيزى سے يھيلى ہے۔

شیخ مطری کی دو بیویاں ہیں جوعلیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتی ہیں۔ان کے دس سے زائد بیچے بچیاں ہیں۔

کھانے پینے سے فارغ ہوکرہم پانچوں ایک ننگ سے کمرے میں سوگئے ۔ کمرے کے ساتھ حمام نسلک تھا۔

سونے سے پہلے بچھ بمنی اڑکے ہمارے ساتھی ابو مالک سے ملنے آئے ، جن میں سے ایک کا نام ساجد ہے بیمحود بازلی کا بھائی ہے جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ان شاءاللہ

صبح کی نمازہم نے شیخ محمد الا مام کی مسجد میں پڑھی۔مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ قاری صاحب نے خوب کمبی قراءت کی تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز با ہماعت میں شامل ہوجا کمیں اورمسنون قراءت کاحق بھی ادا ہوجائے۔سید تا ابوقیا دہ ڈاٹٹیؤ سے روایت ہے کہ

تقے۔ (صحیح بخاری:۷۵۹میج مسلم:۳۵۱)

اس مدرسے میں ایک ہزار کے قریب طالب علم پڑھتے ہیں۔ تقریباً ہر طالب علم اور ہر نمازی کی کمرسے خنجر لٹک رہاتھا۔ اسلحہ کی یمن میں فراوانی کے باوجود کوئی ناخوشگوار واقعہ ہمارے علم میں نہیں آیا۔

لوگ امن دسکون اور باہمی بھائی چارے کا بہترین ثبوت دے رہے تھے۔ یہال شخ تو نیق البعد انی سے ملاقات ہوئی ۔ شخ تو نیق فقہ وعلوم اسلامیہ کے مقَالاتُ <sup>©</sup>

ز بردست ما ہراورانتہا کی متواضع وملنسار عالم دین ہیں۔

ابوما لک صاحب یہاں سے اپنے علاقے حضرموت کی طرف چلے گئے۔

#### صنعاء میں آید

ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوکر ہم چاروں ( راقم الحروف ، ابو ہشام ، ابوعقیل اور ابوہشام کا چھوٹا بیٹا ہشام ) معبر سے صنعاء کی طرف روانہ ہوئے ۔صنعاء یمن کا دارالحکومت ہے اور پہاڑوں میں گھر اہواانتہائی خوبصورت شہر ہے۔

دو پہر کے قریب صنعاء میں مطعم الشام کے پاس پہنچے۔ یہاں ایک علم دوست نو جوان محمود بازلی سے ملاقات ہوئی جو کہ بہت ہی ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔

وہ ہمیں اپنے کسی رشتہ دار کے گھریلے گئے ۔ جہاں تک یا دیڑتا ہے وہ ان کے ایک سکے بھائی کا گھرتھا۔

ابوہشام نے اسے بتایا کہ ہماری دو پہر کی دعوت عمران شہر میں ہے لہذا آپ دو پہر کے کھانے کابندوبست نہ کریں۔

محمودصاحب ہمارے لئے قسماقتم کے مشروبات اور پانی لے آئے۔

یبال ہم نے کپڑے وغیرہ بدلے اور نماز پڑھی۔

صنعاء قدیم شہرہے۔ حدیث کی مشہور کتاب مصنّف عبد الرزاق والے امام ابو بکر عبدالرزاق بن ہمام بن نافع الصنعائی (متوفی ۲۱۱ھ)اسی شہرکے باشند سے تھے۔

امام عبدالرزاق کی بیان کردہ احادیث صحاح ستہ کی ساری کتابوں میں موجود ہیں۔
عبدالرزاق الصنعانی سے پہلے امام ہمام بن منبہ بن کامل الصنعانی (متونی ۱۳۲ھ) نے
سیدنا ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ سے سی ہوئی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، جو کہ محیفہ ہمام
بن منبہ کے نام سے مطبوع ومشہور ہے۔ بیحدیث کی قدیم ترین کتابوں میں سے ہاور
اس کی ساری احادیث یقینا صحیح ہیں۔والحمد للہ

مقالات<sup>©</sup>

### سلطان العمراني سے ملاقات

محمود بازلی سے اجازت لے کرہم عُمر ان شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔صنعاء کے لمبے بازاروں سے گزرتے ہوئے شارع ستین پرآئے۔ یمن کےصدرعلی (بن)عبداللہ (بن) صالح کے قصر حکومت کے پاس سے گزرے ۔عبدالمجیدالزندانی کی یونیورشی (الجامعہ) دیکھی۔ یہ وہی زندانی ہے جس کے بارے میں شیخ مقبل رحمہ اللہ فرماتے تھے:

"إن الىزنىدانى صال مصل ملبس" بِشك زندانى صال (گمراه) معل (گمراه) كرنے والا،اور) ملبس (تلبيس كرنے والا) ہے۔

کافی در کے بعد صنعاء شہرے نکلے۔اب رائے کے دونوں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں۔

ابوہشام کا پنے رشتہ دارسلطان سے موبائل پر رابط تھا۔ عمران کے بچلی محرکے پاس سلطان ہمارا ہنتظر تھا۔ عصر سے کافی دیر بعد ہم عمران پہنچ ۔سلطان اور اس کے ساتھی نے ہمارا استقبال کیا ۔سلطان اور اس کا ساتھی کوئی چیز کھار ہے تھے جس کی وجہ سے ان کے مونہوں کی ایک طرف پھولی سوجی ہوئی تھی ۔ بعد پیس معلوم ہوا کہ دونوں ایک نشہ آور دوخت' قات' کے چول سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔

سلطان کی گاڑی کے چیچے ہم اپنی چھوٹی گاڑی میں روانہ ہوئے ۔ مڑکوں پر کتے بلیاں مرے یڑے تھے۔

کافی در کے بعدہم سلطان کے گھر پہنچ ۔ قدیم زمانے کے اس مھر میں داخل ہوئے۔ایک بہترین قالین بچھے ہوئے کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا۔

مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ میز بان کو جب معلوم ہوا کہ ہم نے دو پہر کا کھا نائبیں کھایا تو فوراً گھر سے ہلکا سا ناشتہ نما کھانا لے آئے اور کہا کہ آپ کے لئے پیش کھانا کپ رہاہے۔ یہ ہلکا ساکھانا کھاکر ،نمازمغرب وعشاء پڑھ کر ہم سامنے والے کمرے میں سوگئے۔ دونوں كمرول كے درميان ايك جمام تھا۔جس كے لئے پانى باہر سے لا ناپڑتا تھا۔

رات گیارہ بج کے قریب سوکرا مٹھے تو کھانا تیار تھااور سلطان کے بہت سے رشتہ دار حاضر تھے۔سلطان نے سالم دنبہ ذرج کر کے بہترین طریقے پڑھنوا کرتیار کروایا تھا۔سلطان وہاں ایک مقامی سکول میں ٹیچر (مدرس) ہے۔

کھانے پینے کے بعد سلطان نے ہمیں سبز رنگ کے چوں کی ایک تھلی پیش کی اور مطالبہ کیا کہ ہم اس سے دمثغل فرمائیں' ہم نے بوچھا کہ بیکیا ہے؟

سلطان نے کہا: بیقات ہے۔

میں نے سلطان کو بتایا کہ قات کھا تا جا تزنہیں ہے۔ بینشہ آور بھی ہے اور صحت کے لئے معنو بھی ہے۔ اس شجر کا خبیشہ پر سعودی کے لئے معنو بھی ہے۔ اس شجر کا خبیشہ پر سعودی عرب میں پابندی ہے۔ بس سیجھ لیس کہ بیدور خت تمبا کو سے مشابہ ہے۔ مگر تمبا کو سے زیادہ ضرر رساں ہے۔ تمبا کو سے تو جراثیم کش دوائیں تیار ہوسکتی ہیں مگر اس در خت کا مصر ف میرے علم کے مطابق صرف نشہ ہی نشہ ہے۔

شیخ محمہ بن عبداللہ اللہ الم المعمری الیمنی وغیرہ نے اس قات کی حرمت (حرام ہونے) برکتا ہیں کھی ہیں۔

اس کے بعد میں سونے والے کمرے میں آ کراپنے بستر پر لیٹنے کے لئے جھکا تو دیکھا کہ سلطان کاسب سے چھوٹا ایک سال کا بچہ آ رام وسکون سے سویا ہوا ہے۔سلطان کو بلوا کر یکے وگھر بھجوایا۔اس نے کوئی پیشا بنہیں کیا تھا۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے گھر اور ستقل مسکن کے علاوہ دوسری جگہوں پر نیز نہیں آتی ۔ مگر میں جہاں بھی جاؤں نیند کے وقت فوراً نیند آ جاتی ہے۔ والحمد لله ابو ہشام اور ابو عقیل عمرانیوں سے مہمان خانے میں با تیس کرتے رہے۔

رات تین بجے کے قریب میری آنکھ کلی تو دیکھا کہ ابوہشام اور ابوعقیل کمرے میں اپنے اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے باتیں کررہے ہیں۔ میں نے السلام علیم کہد کر آخیس بتایا

مقَالاتْ

کہ بین بیخ میں پاپنے منٹ باتی ہیں۔ وہ بیرین کربھی ایک دوسرے سے با تیں کرتے رہے بھوڑی دریے بعد میں نے کہا: کیا آپ شبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے؟ میری بیہ بات من کروہ مجھے گئے اور حیب ہوکر سوگئے۔

صبح سوا پانچ بجے اذانِ فجر ہوئی تو میں نے اٹھ کر وضو کیا اور سلطان کے بھائی کے ساتھ سجد گیا۔ سعودی عرب ہویا یمن ، بیعرب لوگ صبح کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھتے ہیں۔ بیلو سے ساتھ سندیوں اور بریلویوں کی طرح خوب روشنی پھیلئے کا انتظار نہیں کرتے ۔ انتظار نہیں کرتے ۔

منبیہ: جس صدیث میں آیا ہے کہ مسج کی نماز خوب روشنی کرکے پڑھو، وہ اس صدیث کی محب سے منسوخ ہے جس میں آیا ہے کہ نبی مثل النظم وفات تک صبح کی نماز اندھیرے، ہی میں پڑھتے رہے ہیں۔ پڑھتے رہے ہیں، آپ نے دوبارہ خوب روشنی کر کے مبح کی نماز نہیں پڑھی۔

و كي من الى داود (باب في المواقية ج٣٩٥ وهو صديث حسن، وقال الالباني "حسن")

صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد داپس ڈیرے پر آیا تو دیکھا کہ ابوہشام اور ابوقتیل وضو کی تیار کی کررہے ہیں۔ دیرے سونے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ۔

ابوہشام اورابوعقیل نے نماز کے بعد دوبارہ آرام کیا۔ میں اور ہشام دوسرے کمرے میں سلطان کے رشتہ داروں کے پاس بیٹھ گئے ۔موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ ہشام نے اپنے ماموں سلطان سے ایک ننجر لے کراپئی کمرکے گر دباندھ لیا۔اسے پنچنجر بہت اچھا لگ رہاتھا۔

آٹھ بجے کے بعد ناشتہ کر کے ہم جبل یزید کی طرف روانہ ہوئے۔

#### جبل بريد ميں

ابوہشام کے دوسرے دشتہ دار وں سے ملنے کے لئے تمر ان سے جبل یزید کی طرف روانہ ہوئے ۔ چیٹیل پہاڑیوں کے درمیان سے گز ر کر جب ہم مطلوبہ گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے ہوائی فائزنگ کرکے ہمارا استقبال کیا ۔ اس ہوائی فائزنگ کوعر بی زبان میں مَقَالاتْ <sup>©</sup>

"المدفرة" كہتے ہيں۔ شخ محر بن عبدالله الله ام اسے اسراف وغیره كى وجہ سے ناجائز وممنوع سبجھتے ہيں۔ د يكھئے "تنوير الأبصار بھافى الرهاية من النافع و الأضرار "(ص١١) ابو ہشام اور ان كے بيٹے ہشام نے اپنے رشتہ داروں سے ملاقا تیں كيں۔ ہم نے كافى سفركر كے پہاڑوں كے درميان فيجے دادى ميں يانى كاايك چشمہ ديكھا۔

گاؤں میں ایک بہت ہی پرانی مسجد تھی۔ یہاں ابو ہشام نے اذان دی اور میں نے نمازیڑ ھائی۔

پھر دوپہر کا کھانا اکٹھے کھایا۔انھوں نے بھی دنبہ ذرج کرکے پکایا تھا۔ بیلوگ بھی ہاتھ دھونے کے لئے ایک بالٹی لائے۔

ان لوگوں ہے بمشکل اجازت لے کرہم واپس روانہ ہوئے۔ ایک جگہ چھوٹا ساچشمہ تھا۔ وہاں گاڑی کھڑی کرے پانی پیا۔ پھرسلطان وغیرہ کوالوداع کہہ کرعمران ہے ہوتے ہوتے صنعاء پہنچے۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک جگہ ہے کچھ مالٹے اور کیلے خریدے۔ دیکھا کہ کالا انگور بھی موجود ہے۔ سنامے کہ کالا انگور صحت کے لئے بہت مفید ہے لہٰذا کالا انگور بھی خریدا۔ طب کی ایک کتاب میں لکھا ہواہے کہ

"کالے انگور کے سلسلہ میں ماہر پروفیسر کیزی تحقیقات میں لکھا ہے۔ کہ اسے لگا تاراستعال سے دل کے امراض، کینسر و دوسرے پیچیدہ امراض سے ایک حد تک بچا جا سکتا ہے۔ پروفیسر کیز نے بیخقیقات امریکہ میں کیلے فور نیا کے ڈوس انسٹی ٹیوٹ میں ریسرچ کے دوران کی۔ کالے انگور میں زیادہ پایا جانے والا جو ہر ہے" اپنٹی آکسی شیٹ 'انسانی جہم میں دوران کی۔ کالے انگور میں زیادہ پایا جانے والا جو ہر ہے" اپنٹی آکسی شیٹ 'اور' پروآکسی ڈینٹ' دونوں پائے جاتے ہیں۔ جب جسم میں ''پروآکسی ڈینٹ' کی مقدار بڑھ جاتی ہے، توجسم پراس کا خطرناک اثر ہوتا ہے۔ نتیجہ میں جسم میں دل کے امراض سے متعلق امراض یا کینسرجیسی جان لینے والی بیاریاں پیدا ہوجانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جب کہ اپنٹی آکسی ڈینٹ کی زیادہ مقدار بھی ہوتو اس کا کوئی نقصان دہ ارتبیں ہوتا۔ فاہر ہے کہ کالے انگور کا استعال جسم میں اپنٹی آکسی ڈینٹ کی مقدار کو

مقَالاتْ<sup>©</sup>

بوھائے گا۔ نتیجہ میں پروآکس ڈینٹ کی مقدار اپنے آپ کم ہوگی۔ اور انسانی جسم کی خطرناک امراض کی گرفت میں جانے سے فی جائے گا۔'' (تابع المتقاتير جم ۱۸س۱-۱۹)

ابوہشام رات کوآ ہستہ آ ہستہ گاڑی چلاتے رہے۔عشاء کے بعد جب ہم معر پنچ تو محود بازلی سے ملاقات ہوگئ وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے ۔ ان کا گھر شخ محمد الامام کے مدرسے کے قریب ہے۔ رات وہیں قیام کیا۔

میں نے ترغیب دلوا کر ابو ہشام وغیرہ کوجلدی سونے پر آبادہ کرلیا البذاہم دی بجے
سے کچھ پہلے ہی سو گئے ۔ رات کے آخری پہروتر پڑھے۔انتہائی سکون محسوس ہور ہا تھا۔
ابو ہشام بھی آخری پہراٹھ گئے اور تبجد کی چندر کعتیں مع وتر پڑھیں ۔ صبح کی نماز شخ محمد الامام
کے مدرسے میں پڑھی۔ پھروا پس آ کرمحمود صاحب کے گھر میں ناشتہ کیا تو ہم خوب تازہ دم
ہو گئے تتھے۔

## يشخ محمه بن عبداللدالا مام

دس بجے کے قریب ہم شیخ محمد کی لائبر بری میں ان کی کتابیں دیکھ رہے تھے۔ بہت بڑی اور کمبی لائبر بری ہے اتنی کمبی اور کھلی شخصی لائبر بری میں نے نہیں دیکھی۔

یہ معلوم ہو چکا تھا کہ شخ محمہ بن الا مام دعوتی دورے سے دالیں آ پچکے ہیں۔ شخ مطری ہے بھی صبح کے دقت ملا قات ہو پھکی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ مکتبے میں موجود تھے۔

لائبریری کے ساتھ مسلک ایک کمرہ تھا جس میں شیخ محمد الامام بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب کے ایک شاگرد آئے اور جمیں شیخ صاحب کے پاس لے گئے۔

محمدالا مام چالیس سال کے لگ بھگ ہیں۔ان کی کمر کے ساتھ بھی ایک بڑا نیخر بندھا ہوا تھا۔ انھوں نے پر تپاک طریقے سے ہمارا استقبال کیا۔تعارف کے بعد ابو ہشام نے انھیں پچھ عطور وغیرہ کے مخفے دیے۔انھوں نے ہمیں زمزم کا پانی بلوایا اورا پئی چند کتا ہیں تحفہ دیں۔

: التنبيه الحسن في موقف المسلم من الفتن .



إ: تحذير أهل الإيمان من تعاطى القات والشمة والدخان .

الأخطاء المتعددة في حج المرأة المتبرجة .

ان کے علاوہ وو کتابیں محمود بازلی نے تحفہ دیں:

٣: تحذير المسلمين من الغلوفي قبور الصالحين.

تنوير الأبصار بما في الرماية من المنافع والاضرار .

ان سب كمابول كيمصنف ابونفر محد بن عبداللدالا مام بين -

محمد بن الامام سے ملاقات کے بعد ہم واپس مکتبے میں آئے اور بعد میں ظہر کی نماز مدرسے والی معجد میں پڑھی۔نماز کے بعد شخ صاحب نے تفسیر اور حدیث کا درس دیا۔سوال وجواب بھی ہوئے۔

اس کے بعد طالب علموں سے سابقہ درس حدیث کی سند اور متن کے بارے میں پوچھا۔ طالب علموں نے اچھے طریقے سے سند ومتن سنا دیا۔ معلوم ہوا کہ طالب علم خوب مونت کرتے ہیں۔ شاگر داگر سبت اچھے طریقے سے یا در کھے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کا استاد محنت اور شوق سے پڑھا تا ہے اور شاگر دہمی ادھراُدھر کی سرگرمیوں میں مصروف نہیں رہنا بلکہ اپنے آپ کو سبق تک ہی محدود رکھتا ہے۔ نالائق لڑکے فضول کا موں اور سیاسی وحزبی سرگرمیوں میں اندھا وھند گھے رہتے ہیں، اسباق یاد کرنے کے لئے اُن کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ گر اسا تذہ، نظام مدر سہ اور کھانے پینے کے بارے میں اُن کی تقیدی زبانیں بہت تیز چاتی ہیں۔ ایسے طالب علموں کے لئے سوائے ناکامی کے اور کوئی راستہیں ہے۔ درس ختم ہونے کے بعد ہم محمود صاحب کے گھر آگے۔

ظہرے بعد محمود بازلی نے انتہائی پر تکلف کھانا تیار کرر کھا تھا۔ جس میں شیخ محمد الامام، شیخ تو فیق البعد انی اور بہت سے لوگ مرعو تھے ۔ شیخ کا باڈی گارڈ کلاشن کوف لئے جاک و چو بند کھڑ اتھا۔

کھانے کے بعد شخ محمرالا مام فورا چلے گئے وہ وقت کے بہت پابند ہیں۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

وقت کی پابندی انسان کے سچا اور صاحب اصول ہونے کی (دلیلوں میں سے ایک)
دلیل ہے۔ بہت سے لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے مثلاً بعض ''نمازی'' ظہر کی نماز عصر
کے وقت اور عصر کی نماز شام کے وقت پڑھتے ہیں۔ بعض علماء، قراء اور واعظین حضرات
شرعی عذر کے بغیران مجالس وجلسے گا ہوں میں نہیں جہنچتے جن میں حاضری کے بارے میں وہ
لیکا وعدہ کر چکے ہوتے ہیں۔ امکان غالب یہی ہے کہ وعدہ خلافی کے وقت وہ ((و إذا
وعدہ أخلف)) ''اور جب (منافق) وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔'والی حدیث
بھول جاتے ہیں۔

عصر کے بعد بھی چنخ صاحب نے حدیث کا درس دیا۔مسجد طالب علموں سے بھری ہوئی تھی۔

اس مجلس میں بھی طالب علمونی نے زبانی حدیثیں سنا کیں۔ شخ محمدالا مام نے اسانیدِ حدیث کر راویوں کے حالات بیان کئے۔ وہ خوب محنت کر کے پڑھاتے ہیں۔ اس کا اثریہ ہوا ہے کہ ان کا مدرسہ طالب علموں سے بھرار ہتا ہے۔ یمن میں چاروں طرف اُن کے شاگر و پھیلے ہوئے ہیں، شخ مقبل رحمہ اللہ کے بعد مذریبی میدان میں اُن کے شاگر دمحمدالا مام کا بڑا مقام ہوئے ہیں، شخ مقبل رحمہ اللہ کے بعد مذریبی میدان میں اُن کے شاگر دمحمدالا مام کا بڑا مقام

اب ہم شالی یمن کے شہر صعدہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں شخ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ کے پاس ہزاروں طالب علم پڑھتے تھے۔ آج کل ان کی مندِ تدریس پرشخ بیمی انجو ری ہیٹھے ہوئے ہیں۔ شخ بیمی سے میرافون پر دابطہ رہاہے۔

شال میں ہی شیعوں کا زیدی فرقہ بھی آباد ہے۔ چند مہینے پہلے ان زیدیوں کے شخ سید حسین الحوثی نے حکومت بے الحوثی نے حکومت بحن کے خلاف بغاوت کی تھی۔ جس میں کافی قتل وقال ہوا۔ حکومت نے کئی مہینوں کی محنت کے بعداس بغاوت پر قابو پایا اور حسین الحوثی (زیدی شیعه ) مارا گیا۔ سیدرات ہم نے دوبارہ محموبازلی کے گھر میں گزاری ، صبح جب شخ مطری آئے تو معلوم بیدرات ہم نے دوبارہ محموبازلی کے گھر میں گزاری ، صبح جب شخ مطری آئے تو معلوم

مقَالاتْ<sup>®</sup>

ہوا کہ ابوہشام کا جوموبائل ان کے پاس تھا وہ چوری ہو گیا ہے۔ ابوہشام کی انٹرنیشنل جپ (الشریعہ )میرے پاس تھی للنداوہ نیج گئی۔

صبح سورے ہم مجر سے صنعاء کی طرف روانہ ہوئے ،صنعاء پہنچ کرناشتہ کیا۔ شیخ مطری بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یمنی انداز میں بھنی ہوئی کیلجی کا یہ بہترین ناشتہ تھا، اس قتم کی غذا کیں ابو ہشام کوانتہائی پند ہیں۔ناشتے سے فارغ ہوکر صعدہ کی طرف شال میں روانہ ہو گئے۔ راستے میں عمران کا شہر آتا ہے۔ سلطان سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ ابو ہشام کے بہت سے رشتہ داردوبارہ جمع ہوگئے تھے، وہ اصرار کر کے ہمیں روکنا چاہتے تھے گرہم نے معذرت کرلی، ہم جلدی صعدہ پنچنا چاہتے شے لہذاان سے فارغ ہوکر ہم صعدہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

دوردورتک آبادی کانام دنشان تک نه تھا۔ ایک جگہ راستہ بھول کر ہم کافی دورنگل گئے۔ اصحاب الجئة (غار والوں) کے علاقے کے قریب سے گزرتے ہوئے، پھر پوچھتے پوچھتے صعدہ کی سڑک برواپس آئے۔ \*

ابوہشام بہت تیزی سے گاڑی چلا رہے تھے۔ ہماراپر وگرام بیرتھا کہ شنخ یجیٰ الحجو ری سے ملا قات کر کے ایک گھنٹے کے اندراندروالیس لوٹیس گے۔ان شاءاللہ

رائے میں بعض چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آئے۔ایک جگہ ہم بشری ضروریات کے لئے رکے، یہاں اہل سنت ( یعنی اہلِ صدیث ) کی ایک مسجد تھی وہاں کے لوگ شخ مطری کو. پہچانتے تھے اور زیدی شیعوں کے بخت مخالف تھے۔اُن میں سے ایک نے تو میرے سامنے

اللہ مطبع اول میں اصحابہ البینة کی جگہ خلطی ہے'' اصحاب کہف'' جیپ عمیا تھا۔ باغ والے (جن کا باغ آسانی عذاب سے تباہ کرویا کمیا تھا) بمن کے علاقے ضوران میں رہجے تھے۔

و كيست كتاب اطلس القرآن (س ٢٥ مطبع دارالسلام رياض)

زید بول کی تکفیر کر دی۔ حاجات ضروریہ سے فارغ ہوکر ہم دوبارہ سوئے منزل روانہ ہو

گئے۔ ظہر سے کافی دیر بعد ہم صعدہ کے قریب بننچ، ایک پٹرول پیپ سے گاڑی میں بیٹرول ڈلوایا۔ یمن میں سعودیہ کی بنسبت بٹرول ڈلوایا۔ یمن میں سعودیہ کی بنسبت بٹرول ستا ہے۔

#### چيک پوسٹ پر

صَعدہ شہری چیک پوسٹ پرفوجی (عسکری) نے ہمیں روکا اور پاسپورٹ طلب کے تو ابوہشام نے اپنا، اپنے بیٹے ،میرااور ابوعقیل کا، چاروں پاسپورٹ اس کے حوالے کر دیئے۔ شخ مطری کا بمنی اقامہ اور پاسپورٹ ان کے گھررہ گیا تھالہٰ ذاان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، یہ فوجی اینے افسر کے پاس چلا گیا۔ تھا، یہ فوجی اینے افسر کے پاس چلا گیا۔

تھوڑی دیر کے بعد فوجی واپس آیا تو ( اُس نے عربی میں ) کہا:'' آپ میرے ساتھ کتب الجوازات (Passport Office) چلیں۔ چار پانچ منٹ کی تحقیق کے بعد آپ چلے جا کیں گے۔''

چونکہ ہارے کاغذات مکمل تھے اور پاسپورٹوں پر ویزہ اور انٹری گی ہوئی تھی (سعود یوں کے لئے بمن کا ویزہ ضروری نہیں ہے۔ بس انٹری ضروری ہوتی ہے) الہذاہم مطمئن تھے۔ وہ ایک ایک چارد یواری (والی) مکارت میں ہمیں لے گیا جس کا دروازہ بند تھااور باہر فوجی کھڑا تھا۔ اس چارد یواری کے اندر ایک ممارت کے پاس ہمیں پہنچایا گیا۔ چونکہ عصر ہوچکی تھی اور ہم نے ابھی تک ظہری نماز نہیں پڑھی تھی البذا ہم نے ظہر وعصری منازیں جمع کرکے پڑھیں۔ زمین پرہم نے اپناسفری کمبل بچھالیا تھا۔ شنڈی شنڈی ہواچل نمازیں جمع کرکے پڑھیں۔ زمین پرہم نے اپناسفری کمبل بچھالیا تھا۔ شنڈی شنڈی ہواچل منازیں جمع کے اپناسفری کمبل بچھالیا تھا۔ شنڈی شنڈی ہواچل کی اور و پیرکا کھانا نہیں کھایا تھا۔ فوجی ہمیں اندرا یک جگہ لے گئے جہاں بہت او نچی ممارت تھی اور د یواروں پرلو ہے کی کانٹوں والی تاریں گی ہوئی تھیں۔ نو جیوں نے کہا کہ'' آپ پانچوں اب جیل میں ہیں' کانٹوں والی تاریں گی ہوئی تھیں۔ نو جیوں نے کہا کہ'' آپ پانچوں اب جیل میں ہیں' البوہشام نے بہت شور مجایا کہ ہمارے کاغذات سے جہیں، آپ لوگ کیوں ہمیں جیل میں بین در ہے ہیں؟

مقالات<sup>®</sup>

مگراس کی ایک نه ننگ گئی۔

اب ہم پانچوں بشمول نضے ہشام جیل میں بند ہو چکے تھے۔ ہمارے موبائل ہم سے چھین لئے گئے تھے۔ آزاد و نیا سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ ہمارے رشنہ داروں ، دوستوں اور متعلقین میں سے کسی کو بھی ہماری اس حالت کا کوئی اتا پتانہیں تھا۔ ایسے کنویں میں ہمیں کھینک دیا گیا تھا جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں سلاخوں کے پار دوسرے قید یوں کے پاس پہنچا دیا گیا گراس سے پہلے کیا ہوا؟ اس کی تفصیل بھی من لیس۔ دوسرے قید یوں کے پاس پہنچا دیا گیا گراس سے پہلے کیا ہوا؟ اس کی تفصیل بھی من لیس۔ عشاء تک ہم اسی جگہ رہے۔ جیل کا مدیر (سپر انٹنڈنٹ/ داروغہ) احمد الیافتی الیمنی ہمیں باری باری اپنے افسروں کے پاس لے جاتار ہا جہاں ہمارے انٹرویو لئے گئے ۔ متلف قسم کے سوالات کئے گئے مثلاً:

ا: آپ کتے ساتھی آئے ہیں؟

۲: يهال صعده من آپ س کو پيچانے بين؟

m: شیخ مطری نے آپ کی ملاقات کہاں ہوئی ہے؟

۳: کیا آب شادی شده بین؟

۵: اگرشادی شده بین تو کتنے بیے بین؟

٢: آپ يہاں صعد ه ميں كيون آئے بين؟ كس سے ملاقات كرنا جا ہے بين؟

میراانٹردیوسب سے آخر میں لیا گیا تھا۔ میں نے ایک افسر کودوسرے افسر سے ہیہ کہتے سنا کہان کے بیانات ایک جیسے ہیں،ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

میں نے انھیں کہا: آپ لوگوں نے ہم پرظلم کیا ہے؟ جس کا قیامت کے دن آپ کوحساب دینا پڑے گا۔

ینظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی کونہ ہو، جیل کے حکام پرمظلومین کی آہ و دیکا بے اثر ہوتی ہے۔ ابوغریب جیل کی داستانیں دو ہرانے والے اپنی آخرت اور اللہ کی پکڑسے بے خوف رہتے ہیں کوئی مرے یا جئے ، انھیں کیا پرواہے۔انسانوں کو جانوروں کی طرح پنجروں میں بند

مقالات<sup>©</sup>

کرنے اور اُن کو مختلف قتم کے عذاب اور تکلیفیں دے دے کراُن کے نظے فوٹو بنانے والے ان ظالموں کو دحشیانہ خوشی ہوتی ہے۔

كاغذات يرانھوں نے وجہ حراست" الاشتباہ "(شبہ )كھی۔

انھیں بیشبہ تھا کہ شخ ابوہشام منصور چونکہ امیر تاجر ہیں لبندا وہ سعودیہ سے یمن آکر مدرسوں کورقم دیتے ہیں اور تظیموں کی مالی امداد کرتے ہیں۔

باہر کے لوگوں کا مدرسوں کی امداد کرنا ،ان لوگوں کے نز دیک بردا جرم تھا۔

ابوہشام نے خوب قشمیں کھائیں اور بتایا کہ'' میں مدرسوں کی امداد نہیں کرتا۔ میں تو یمن اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، سیراور بڑے شیوخ کی زیارت کے لئے آیا ہوں'' بیساری گفتگورائیگاں گئی۔

عشاء کے قریب فوجیوں نے ہماری تصاویر لیں۔اور ہمیں سلاخوں کے پار، قیدیوں کے پاس جیل میں پہنچادیا۔

ىيەبدھۇكادن تھا\_(٨/دىمبر١٠٠٧ء)

ہارے تمام سامان سے ہمیں محروم کر دیا گیا تھا۔

حارے پاس دومُوبائل تھے:

- 🛈 شیخ مطری والاجس میں ابوہشام کے موبائل کی چیپ (SIM) ڈالی گئی تھی۔
  - ابومقیل والا۔

ان دونوں موبا کلوں پر فوجیوں نے جیل میں داخل ہونے سے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ دنیا سے ہمارا کھمل طور پر رابطہ منقطع ہوچکا تھا۔

جیل میں موجود قید یوں نے ہمارااستقبال کیا۔ان قید یوں میں شیعہ بھی تھاور اہلِسنت بھی تھے۔

### جيل ميں

ہمیں سای جیل میں رکھا گیا تھا۔ یہاں بہت سے زیدی شیعہ بھی قید سے اور کی ال سنت بھی بند سے ۔ چند مہینے پہلے سید حسین الحوثی (زیدی شیعہ) جو حکومت کے خلاف ایک بغاوت میں مارا گیا تھا۔ اس کا بیٹا، بھائی اور پیروکارای جیل میں موجود ہے۔

شیخ مطری ،ابوعقیل اور یچه بشام ذرا بھی پریشان نہیں تھے مگر ابو بشام بہت پریشان ادر جذباتی (عصبی ) ہو گئے تھے۔

ابوہشام کی تیزی کی وجہ ہے ایک دفعہ جیل کا داروغہ: احمد الیافعی اور اس کے ماتحت فوجی ڈنڈے لے کرابوہشام کو پیٹنے کے لئے آگئے تھے بڑی مشکل سے ان کا غصہ تھنڈا کیا گیاا درابوہشام کو سجھایا کہ آپ مبرکریں۔

چونکہ ہم نے دو پہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھالہذا شخ مطری نے فوجیوں کوایک ہزار یمنی ریال دے کر باہر سے کھانا منگوایا۔

ا نتہائی بے کارفتم کا کھانا آیا جو کہ دوتین سویمنی ریالوں کے برابر بھی نہیں تھا۔ باتی ساری رقم فوجیوں کی جیب میں چلی گئی تھی ہیل کی دنیا کا یہی دستور ہے۔

شیخ مطری کے علاوہ ہم سب پہلی دفعہ جیل میں پہنچے تھے۔ آزادی کی قدرد قیت کا احساس جیل جا کر ہوا، ہم نے مثلوایا ہوا کھانا بمشکل کھایا اوراس امید پرسو گئے کہان شاءاللہ کل صبح رہائی مل جائے گی۔

یے ظاہر ہے کہ نیند کا نٹوں پر بھی آئی جاتی ہے۔ ہمیں ایک انتہا لی تک کو ٹھری دی گئی تھی جو تقریباً 3x2 میٹر لمبی اور چوڑی تھی ،اس کو ٹھری میں ہم پانچ آ دی تھے۔اسے یمنی عربی میں ' ذینو اند'' کہتے ہیں۔

و میں استانی سردی، میلے کچیلے بستر ہے اور گندا کمبل، بیاس'' زنزانہ'' کی کل کا ئنات تھی۔ صعدہ کی سردی نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

ابوہشام اوران کا بیٹا، دونوں استھے لیٹ گئے ۔ شیخ مطری، ابوعقیل اور راقم الحروف پانچوں اس کوتھری میں سکڑے ہوئے تھے۔درواز ہ چونکہ اندر کی طرف کھلتا تھا لہذا ہا ہر جانے کے لئے ابوعقیل کو بیدار کرنا ضروری تھا۔

رات کے آخری پہر آ کھے کھی ۔جیل کے اندر کو ٹھریوں کی قطار کے آخریں دوہمام بنے ہوئے تھے جن کے دروازے اندرسے بندنہیں ہو سکتے تھے۔

وضوکر کے جیل کی گلی میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگیا۔ پاؤں کے نیج مخضر سامیلا کچیلا کمبل بچھالیا۔ سبحان اللہ! کیا عجیب منظر تھا۔ رات کے اس پہررب العالمین آسانِ دنیا پرنازل ہوکرا پنے بندوں سے فرما تا ہے:

" من یدعونی فاستجیب له ، من یسالنی فاعطیه ، من یستغفرنی فاَعَقُولِهِ" کون ہے جو مجھ سے دعامائے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کر بے تو میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے گنا ہوں کی معافی مائے تو میں اسے معاف کردوں؟ (صحح ابخاری:۱۴۵ء اللفظ لہ، وصحح مسلم: ۵۵۸)

حقیقت ہے نماز پڑھنے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا جومزہ اس جیل ہیں آیا، اس کا تصور بھی آزادی کے عام دنوں ہیں محال ہے۔

صباح المسجو نين

صبح کی اذان کے دفت قیدی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پینخ احمد مطری نے صبح کی نماز پڑھائی۔امام ادرمقندی تنگ گل کی وجہ سے ایک ہی صف میں کھڑے تھے۔ یہاں جیل میں مبحداور دومفوں کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔

نماز کے بعدﷺ مطری نے بہترین درس دیا۔وہ انتہائی دلیراور بہترین واعظ ہیں۔

تمام اہل سنت قیدیوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔جن میں عبید بن شداد الیمنی ایک نو جوان بھی تھا جواس وجہ سے قیدتھا کہ اس نے لیبیا کے ایک ہاشندے کی مہمان نوازی

ی تھی مظلوم مسلمانوں کے لئے زمین تنگ کردی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان مہمان کی مہمان نوازی کر بیٹھے تو یہ بھی ان لوگوں کے نزدیک' جرم عظیم' ہے۔

زیدی شیعوں نے علیحدہ اذان دے کرعلیحدہ نماز پڑھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلا عجیب منظردیکھاتھا۔ ایک زیدی نے قبلہ سے منہ پھیرے ہوئے، چلتے چلتے اذان کہی تھی جس میں "حسی علی حید العمل" کے الفاظ بھی تھے۔ لیکن "أشهد أن علیًا ولمي الله "الخ وغیرہ الفاظ بالکل نہیں تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ بدعت علاقائی ہوتی ہے۔

اس روایت کی سند سیح ہے۔ (وقال ایشنج ارشاد الحق الاثری هظه الله : اسادہ سیح) اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین بھی قبلہ رخ اذ ان کہنے کے قائل

اس سےمعلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ صہم اہتھیں بھی فبلدرج اوّان کہنے کے قامل تھے اور اسے ہی برقرار رکھتے تھے۔

اذان کے بعدان شیعوں نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے عجیب وغریب نماز پڑھی تھی۔ حسین الحوثی کے بیساتھی بمنی حکومت کی تکفیر کرتے ہوئے اپنے آپ کواہلِ ایمان کے اعلٰ درجے برفائز سجھتے تھے۔

۔ نماز کے بعد اہلِ سنت قید یوں سے تعارف ہوا۔ بعض اسلح کے غیر قانونی کاروبار مقَالاتْ <sup>©</sup>

میں ملوث تھے اور بعض دوسرے سیاسی جرائم میں بند تھے۔ دنیا میں ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھاسوائے ان ملاقاتیوں کے جو بقول ان کے بھی کھار'' نشریف''لاتے تھے۔ نہیں تھاسوائے ان ملاقاتیوں کے جو بقول ان کے بھی کھار'' نشریف''لاتے تھے۔ زیدی شیعہ اور روافض

زیدی شیعوں سے بھی ملاقات ہوئی۔اپنے آپ کوزیدی کہنے والے کٹر رافضی عقائد رکھتے تھے۔

عذابِ قبر کے علائیہ محر متھے۔ جیلراحمدالیافعی نے ایک دفعہ شخ مطری کا ان رافضیوں سے عذاب قبر پرمناظر ہ بھی کروایا۔

عذابِ قبر کے سلسلے میں جھے یاد آیا کہ قمراحمہ عثانی (دیوبندی) کی تقدیق کے ساتھ ایک کتاب''عذابِ قبر'' چھپی ہے۔ (شائع کردہ: قر آ تک سنٹرراولپنڈی۔؟؟) محمدامتیاز عثانی (عذابِ قبر کے منکر) نے اس کتاب میں کھاہے:

''یہال کفار کا یہ کہنا کہ''کس نے اُٹھا دیا ہمیں ہماری خواب گاہ سے' واشگاف انداز میں ظاہر کرر ہاہے کہ اپنی قبروں میں چین کی نیندسوئے ہوئے تتے اور کسی عذاب قبر وغیرہ میں مبتلانہ تتے درنہ''یاو بلنا'' ''خرا فی ہماری'' کے الفاظ ہرگزنہ کہتے۔'' (عذابِ قبرص ۳۰)

حالانکهمرقد کاایکمعنی قبر بھی ہے۔ دیکھئے القاموں الوحید (ص ١٥٥)

صیحی بخاری میں ہے کہ'' موقله فا :منحو جنا''ہمارے مرقدے (لینی)ہمارے مخرج ہے۔ (قبل ۲۸۰۲، کاب النیر سورہ بیس )

> منحوج: تطنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ (القاموں الوحیدس ٣٢٣) لین لوگ! بنی این قبروں سے اُٹھائے جا کیں گے۔

(دوسراقول) حافظ ابن الجوزي رحمه الله (متو في ٥٩٧هه) كلصة بين كه

"قال المفسرون: إنما قالوا هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين السنف ختين . "مفسرين ني كها بين السنف ختين . "مفسرين ني كها به كديه (كافرلوك) الله يجد بات كبيل كرالله تعالى فخد اولى (كائنات كى تبابى، قيامت) اورفخه ثانيه (مخلوق كودوباره زنده كرني) ك

مقَالاتْ <sup>©</sup> \_\_\_\_\_\_

درمیان لوگوں برعذاب موقوف کردےگا۔ (زادالسیرج مص ۲۵)

اس آیت سے یہ مطلب کسی مفسر نے نہیں نکالا کہ کا فرلوگ اب آرام وچین سے اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ،ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ یہ مطلب تو امتیاز نے اپنی طرف سے گھڑ کربیان کر دیا ہے ، غالباً اُسے کا فروں سے ہمدر دی کا بہت شوق ہے۔

زیدی شیعوں کی طرح ڈاکٹر مسعود عثانی اور بعض دیو بندی حضرات بھی عذابِ قبر کے منکر ہیں۔

بیزیدی شیعه استوء الرحمٰ علی العرش کا انکار کرنے والے اور سیح احادیث کے سخت خلاف اور منکر منصح احادیث کے سخت خلاف اور منکر منصے ایک سے میری ملاقات ہوئی تووہ کہنے لگا کہ ہم ابو بکر اور عمر کورضی اللہ عنه نہیں کہتے ہیں ہخت ناراض ہوااور اسے فضیلت بشخین کی آیات واحادیث سنا کیں تووہ اٹھ کراین کو کھری میں چلاگیا۔

سیدناعلی دلانیؤے بالتواتر ثابت ہے کدو وفر ماتے تھے:

رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ كَ بعدلوگوں ميں سب سے بہتر ابو بكر بيں پھر عمر بيں۔رضی الله عنہما د كھيئے ہے ابنخاری (۳۱۷۱)

بیصدیث شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے۔

د كيميخ كتاب الشافي تعلم الحد كي (ج٢ص ٣٢٨ بحواله الشيعه والل البيت ص١٠١)

الم سنت كنزد يك بيرهديث متواتر ب- ديكه كفلم المتناثر من الجديث التواتر (ص٣٠٣) حسين الحوثى كاسوله ستره سال كابيثاان عقائد سے دورتھا۔اس نے جمیس بتایا كه اس كا باپ (حسین الحوثی) سیده عائشه ڈونٹھا كا د فاع كرتا تھا اور انھیں'' ام المونین'' اور' دُونٹھا'' كہتا تھا۔

ہم جب اس لڑک سے ہا تیں کرتے تواس کے شیعہ ساتھی آ کراسے لے جاتے تھے۔ بیلڑ کا اس غار میں اپنے باپ حسین الحوثی کے ساتھ تھا جس میں اس کا باپ آخری معرکے میں مارا گیا تھا۔

### حوثی کے بھائی اور دیگر پیرو کاربھی قید تھے۔

پرانے زیدیوں کے عقائدادر ہیں اور جدید زیدیوں کے عقائدان کے سراسر برعکس ہیں۔جدیدزیدیوں کی اکثریت نے رافضی مذہب کے عقائدا پنالئے ہیں۔

حالانكهام جعفرصادق رحمه الله في رافضيول كي مخالفت كرتے موتے فر مايا تھا:

"برئ الله ممن تبوأ من أبي بكو و عمر "الله الشخص سے برى بوجائ جو شخص (سيدنا) ابو بكر وعمر ( الله الله عندار ٢٠ ح ١٥٣٣، وسند الله عندار ٢٠ ح ١٩٣٣، وسند الله عندار ٢٠ ح ١٩٣٣، وسند الله عندار ٢٠ ح ١٩٣٣، وسند الله عندار ١٠ ح ١٩٣٨، وسند الله عندار ١٠ ح ١٩٣٨، وسند الله عندار ١٩ ح ١٩ ح ١٩ ح الله عندار ١٩ ح الل

جعرات کادن تھااور یمن میں سرکاری چھٹی تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ جیل ہے جلدی باہر نہیں نکل سکتے۔ ابو ہشام نے بار بار مدیر المجون (جیل کے سپر انٹنڈنٹ) ہے ملا قات کا مطالبہ کیا گرافیس بتایا گیا کہ جعرات اور جمعہ چھٹی کی وجہ سے مدیر سے ملا قات ممکن نہیں ہے۔ دو پہر کو اُبلا ہوا سفیدلو بیا اور سموسہ ٹائپ روٹیاں لائی گئیں۔ لوہیے میں نہ تھی تھا اور نہ مرچیں۔ ہشام اور ابو ہشام نے کھانا نہیں تھا یا بلکہ باہر سے کھانا منگوایا۔ یہ کھانا بھی شب اول کی طرح کھانے کے قابل نہیں تھا اور انتہائی منگے واموں منگوایا گیا تھا۔

پاکستان کی جیلوں میں جو پانی دال ملتی ہے، بیرسالن بھی دیسا ہی یااس ہے بھی بدتر تھا۔ سیکولر دنیا میں جیلوں کا قانون اور نظام ایک ہے۔ قیدیوں کوعادی اور پکا مجرم ہنا کر ہاہر آزاد دنیا میں جیجنا جیل کی انتظامیہ کا بہت بڑا کارنامہہے۔!

استمام مصیبت میں ہشام لڑکا ثابت قدم رہا۔وہ پیاری بیاری با تیں کرتا ہمجی قرآن کی تلاوت کرتا اور کہجی احادیث سنا تا۔وہ بہت الچھے طریقے سے سعودی کہجے میں قرآن پڑھتا تھا۔ہم سب اللہ سے دعا کیں ہا لگ رہے تھے۔ شخ مطری کے دروس جاری تھے۔ تبجد کا اہتمام بھی خلوصِ نیت سے ہور ہاتھا۔

عصری نماز دورکعتیں قصراً باجماعت پڑھی پھرشام ہوئی۔شام کی نماز کے بعدوہی لوبیادال والا کھانالا یا گیا جے سوائے ہشام کے ہم سب نے بشمول ابوہشام کھایا۔ عبید بن شداد نے مرچوں والا کیج اب منگوار کھا تھا۔ ہمیں بیا کیج اُپ دیا جس کے

مقَالاتْ<sup>©</sup>

ساتھ کھانے میں کچھ مزہ پیدا ہوا۔

عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد خوب باتیں ہوئیں۔عبید نے بتایا کہ اس نے شخ یمیٰ الحجوری سے ساے کر تنجع علیه) ابوالحن المار بی پرتھو کنا چاہئے۔

ابوالحن الماً ربی المصری الیمنی ، شخ البانی رحمه الله کے خاص شاگردوں میں سے ہے۔ کئی کتابوں کامصنف ہے اور ما رب بمن میں ایک مدرسہ چلار ہا ہے۔

بہت ہے یمنی علاءاور تقلیدی سلفیوں کے امام شخ رہے المدخلی اس کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑے ہوئے ہیں میشنخ احمد المطر ی الیمنی کی تحقیق میں بیسب لوگ مخالفت میں غلو کرتے ہیں اور حدے گزر چکے ہیں۔

#### جمعه كادن

عشاء کے بعد ہم سو گئے ، شبح سب ساتھیوں نے نمازِ تبجد پڑھی اور رور وکر اللہ سے معناء کے بعد ہم سو گئے ، شبح سب ساتھیوں نے ماکئیں ۔ جمعہ کے دن شبح کی نماز میں سور قالسجدہ اور سور قبل نماز میں پڑھیں ۔ میں نے شبح کی نماز پڑھائی تو یہ دونوں سورتیں نماز میں پڑھیں ۔

جمعہ کے دن جیل میں نماز جمعہ پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہوا تو ترجیج اسے دی گئی کہ نماز ظہر پڑھی جائے۔

۔ ظہر کے دفت زیدی شیعوں کے بعض ملاقاتی ان سے ملنے آئے جوجاتے وقت آخیں سگریٹ، قات اورنسوار (شمہ) دے گئے تھے۔

شیعہ حضرات ایک کونے میں بیٹھ کر قات (نشہ آور پُوں) سے لطف اندوز ہونے گگے۔ان کے قریب سگریٹ کی ہد ہونے ماحول کو گھیرر کھاتھا۔ میں قرآن پاک کی اپنی منزل جمعرات سے دھرار ہاتھا۔بارہ یارے زبانی پڑھ لئے۔والحمد للّٰد

ہشام کا دل بہلانے کے لئے عبید نے قینچی سے بندھا ہوا دھاگا نکالنے کا تھیل دکھایا۔اس طرح اس نے ہشام کے ساتھ ناک کان پکڑنے والا تھیل کھیلا۔ ہشام بہت

مف

عبيدائي ناك پرانگلى ركھ كرفوراً كهتا: " امسك الأذن " تعنى كان پكرو\_

تو ہشام؛ پی ناک پکڑلیتا۔ کیونکہ دوا پی آٹھوں سے دیکھر ہاتھا کہ عبیدنے اپنی ٹاک ڑی ہے۔

میں نے ہشام کود وہاتھوں کے ساتھ ما درکوگا نفردینے والا کھیل سمجمایا۔

عصرے لے کرمغرب تک سب ساتھیوں نے خوب دعا کیں مانگیں۔ جمعہ کے دن عصرے مغرب تک ایباوقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھئے سنن الی داود (۱۴۰۸) اور نیل المقصو د

ہم نے دعاءالکھم والحزن خاص پڑھی۔اس دعاء کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"اللهم إنى عبد كوابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك ، عدلٌ فى قضاء ك ، أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك أو علّمته أحدًا من خلقك أو أنزلته فى كتابك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همى" (مندالام اجمار ۱۳۵ تر ۱۳۲ تردوس)

مغرب کے بعد شخ مطری نے درس دیا جس میں زیدی رافضوں پر باولیل رد کیا تو زیدی حضرات سخت مشتعل ہو گئے اور نعرے لگانے لگے۔ شخ مطری ثابت قدم رہاوران نعروں کا بادلیل جواب دیا۔ ہم شخ کے ساتھ تائید میں کھڑے تھے تو زیدیوں نے کہا کہ وہ احمد الیافعی (جیلر) سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انھیں دوسری جیل میں منتقل کیا جائے ورنہ جھڑا ہوجائے گا۔ جھڑے کا سخت امکان تھا، کافی دیر بعدید معاملہ سر دہوا۔

عشاء کے بعد ہم سو گئے ۔ رات تقریباً ایک بجے یمنی فوجی ایک عراقی کو پکڑ کرلائے جس کے پاس کینیڈین پاسپورٹ تھا۔

وه ويزه پريمن آياتها -اس كي نومسلم بيوى اور بيچ بھى ہمراه تھے -اسے بيوى بچول

مقالات<sup>©</sup>

ے جدا کر کے جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ جب قیدیوں نے دیکھا کہ اس نے قیدی (عراقی) کے پاس اس کے نقطے بچے کی قیص بھی ہے تو بعض فرطِ غم سے رونے لگے۔ مینی فوجیوں نے ظلم کی حدیں عبور کرتے ہوئے اس بے گناہ کو پکڑلیا تھا۔ اب دعا کے علاوہ اور کیا ہوسکتا تھا؟

### جیل ہےرہائی

دوسرے دن (بروزہفتہ،اا/دیمبر) مین کی نماز ابوہشام نے پڑھائی، ابوہشام کی قراءت بہت اچھی ہے۔ انتہائی خشوع وخضوع سے انھوں نے تنوت نازلہ پڑھی اور اللہ سے عاجزی والحاح کے ساتھ رور وکر دعائیں مائلیں جیل سے نکلنے کا کوئی امکان سامنے نظر نہیں آرہا تھا کیونکہ دوسرے قیدی کئی کی مہینوں سے قید تھے۔ دس بجے کے قریب فوجی آئے اور ابوہشام منصور (کفیل) کو مدیر جیل خانہ جات کے پاس لے گئے۔ احمد الیافعی نے جمیں بتار کھا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے ایک سال تک با ہر نہیں جاسکتے۔!

والیسی پرابوہشام انتہائی خوش مصانصوں نے بیخوش خبری سنائی کہ' ہمیں رہا کرنے کا تھم جاری کردیا گیا ہے' ہم الممدللہ کہتے اور اللہ کاشکر ادا کرتے ہوئے جیل سے باہر نکلے۔ آزادی کی قدر وقیت ہمیں خوب معلوم ہو چکی تھی۔

رہاہونے کے بعد ہماری گاڑی ہمارے حوالے کر دی گئی۔ جب ہم صعدہ پہنچے تو ابوہشام نے اپنی بیمار والدہ کوسب سے پہلے فون کیا۔ پھر بیوی بچوں سے رابطہ کیا۔ ابوعثیل نے بھی اینے گھر والوں کوفون کیا۔

ہم صعدہ سے جلدی جلدی روانہ ہو گئے ۔ابو ہشام نے قتم کھائی کہ'' وہ یمن میں نہیں رہیں گے اور نہ بھی دوبارہ یمن آئیں گے'' یشنے یجیٰ الحجو ری سے ملاقات رہ گئی۔

ہم بادل نخواستہ شیخ مقبل رحمہ اللہ کے مدر سے اور صعدہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یمن کی سرحد''علب'' کی طرف روانہ ہوئے ۔جگہ جگہ پر فوجی چوکیاں قائم تھیں ۔ابوعقیل کا موبائل واپس کردیا گیا تھا مگر شیخ مطری والاموبائل احمد الیافعی (جیلر) نے رکھ لیا تھا۔

مقَالاتْ <sup>©</sup>

ابوہشام نے جیل سے نکلتے وقت اپنی ساری رقم سی قید یوں پر بطور صدقہ تقسیم کردی۔ ابوہشام نے شخ مطری کو بتایا کہ آپ کا موبائل احمدالیافعی نے لےلیا ہے۔ علب چینچنے کے بعد شخ مطری واپس ہوئے اور دوبارہ دلیری کے ساتھ جیل جا کر احمدالیافعی سے اپناموبائل لےلیا۔وہ انتہائی دلیرانسان ہیں۔انھیں سی تشم کا ڈراور فکر نہیں تھا۔

سجدهشكر

یمنی سرحد پر جوازات اور یمنی پولیس ،فوج سے فارغ ہوکر ہم سعودی عرب میں داخل ہوگئے ۔سب ساتھیوں نے علیحد ،علیحد ،سیحد ، کشکرادا کیا۔

سعودی عرب امن اور توحید کی سرز مین ہے۔ والحمد للد

خمیں مشیط میں پہنچ کر کھانا کھایا۔ اُبوعقیل کے پاس موجودر قم کام آرہی تھی۔

وادی دواسر میں رات کو قیام کیااورظہر کے وقت ریاض پہنچ گئے۔

ابوعبدالسلام محرسعید بن عبدالکریم کے بچوں کے لئے کچھ تخفے (ٹافیاں وغیرہ)خریدے۔

میں جب ان (محرسعید ) کے گھر پہنچا تو بیچ استقبال کے لئے دوڑتے ہوئے آئے۔ عبدالسلام ،عبدالاعلی ،سیف الرحمٰن اورعثان وغیرہ ہے معاشقے ہوئے۔

محرسعید کے ایک بوی سے نوبیٹے اور دوبیٹیاں ہیں:

عبدالسلام ،عبدالاعلی ،سیف الرحمٰن ،عثمان ،عبدالکریم ،عبدالله ،عبدالرحمٰن ،عبدالعزیز ، محمدالبوعبدالله محمد البوعبدالسلام محمد البوعبدالله محمد البوعبدالله محمد البوعبدالله محمد البوعبدالله محمد البوعبدالله محمد البوعبان بهت بی بهترین حاضر جواب ، ذکی ،موحد اور مجاہد انسان بیں ۔مسلمانوں ہے محبت گویا ان کی تھٹی میں پڑی ہے۔امام البعیان نے انتہائی پر تپاک انداز میں میرااستقبال کیا۔میں نے اضیں ساری صورت حال بتادی تو انھوں نے الجمد للہ کہ کراللہ کاشکرادا کیا۔

میں نے راہتے میں اپنے بھائی اور شاگر دابوالعباس حافظ شیر محد البیار وی ہے فون پر

مقَالاتُ <sup>©</sup>

رابطه کیا۔ میری غیر حاضری میں حافظ شیر محمد پاکتان میں مدرسه اہل الحدیث حضر واور رساله الحدیث کا کنٹرول سنجالتے ہیں۔

یمن انتهائی بهترین سرزمین ہے لیکن دنیا کی جدید سیاست نے مسلمانوں پر راستے بند کردیئے ہیں۔اللهم فرّج عنا وعن جمیع المسلمین . آمین یا رب العالمین (۲۷/جنوری۲۰۰۵ء برطابق ۱/دوالحد۱۳۲۵ھ)

مقالات <sup>©</sup>

متفرق مضامين

مقَالاتُ<sup>©</sup>

#### عدل وانصاف

ار شادِبارى تعالى ب: ﴿ يَا يُتُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَخ يَجُو مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى الاَّ تَعُدِلُوا \* اِعُدِلُوا \* هُوَ اَقُرَبُ لِلتَّقُولى وَ وَاتَّقُوا اللَّهُ \* إِنَّ اللَّهُ خَبِيُرٌ \* بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

اے ایمان والو! اللہ کے لئے مضبوطی سے قائم رہنے والے (اور) انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ ، شمصیں کسی قوم کی دشنی نا انصافی پر ندا کسا دے ، عدل وانصاف کرو، یمی تقوے کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو پچھ کرتے ہو، اُسے اللہ خوب جانتا ہے۔ (المائدة ، ۸)

دوسرے مقام پرارشاد ہے:﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِلَى عَ ﴾ جبتم ہات کروتوانساف ہے کرواگر چیتھارار شتے دار ہی ہو۔ (الانعام:۱۵۲) ایمان میں ایران افراف والدین میں کافروں کروائٹر جی بیار دانو افرافی افران کو اس

اسلام ابیاعدل دانصاف والا دین ہے کہ کا فروں کے ساتھ بھی عدل دانصاف کا تھم دیتا ہے۔ نبی کریم مَثَّالِیُنِمْ نے فرمایا:

(( إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمٰن عزوجل و كلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم و أهليهم و ما ولوا. ))

بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس دائیں طرف نور کے منبروں پر ہوں گے اور رخمٰن کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، جواپنے فیصلوں، گھر والوں اور جن کے وہ والی (سربراہ) ہیں اُن میں انصاف کرتے تھے۔ (صحیحسلم:۱۸۴۷،دارالیام:۲۲۱)

۔ زوالخویصر ہ اسمیمی نامی ایک منافق نے رسول الله مَا اللهِ عَلَيْظِم سے کہا: آپ انصاف کریں، تو

آپ مَلَّ يَّنِيَّمُ نِهُ مَايا: (( ويسلك إومن يسعدل إذا له أعدل ؟ )) توتباه بهوجائه! اگريس انصاف نه كرول تو پيمركون انصاف كرے گا؟ (صح بنارى: ٣١١٠ سيم عسلم: ١٠٦٣) مقَالاتْ <sup>©</sup>

الله تعالى كے بعدسب سے افضل رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ بِي اورسب سے زیادہ انصاف كرنے والے ہمى آپ ہى جي ہيں واللہ عليه وسلم

سیدنانعمان بن بشیر و النفیا کے والد نے ایک دفعہ یہ ارادہ کیا کہ اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام مبہ کردیں حالانکہ ان کے دوسرے بیٹے بھی تھے، پھر جب وہ (بشیر و النفیا) رسول اللہ مالٹیا کے پاس آئے تو آپ نے اُن سے بوچھا: کیاتم نے سارے بیٹوں کوای طرح غلام میں اُنھوں نے کہا نہیں ، تو آپ نے فرمایا:

((إتىقوا الله واعدلوا فى أو لادكم .)) الله الله واورا في اولا وكى بارى ميل انساف كرو كهرآپ نے اس معالم ميں گواہ بننے سے انكار كرديا۔

د كيري صحيح مسلم (١٩٢٣) وصحيح بخاري (٢٩٥٠،٢٥٨٧)

یہ سی کرسید نابشیر وٹائٹیئے نے فور آرجوع کرلیا اور اپنے ارادے پڑمل نہیں کیا اور یہی اہلِ ایمان کا طریقہ ہے۔ اہل ایمان کا ہر فیصلہ عدل وانصاف اور سچائی پر ہی ہٹی ہونا چاہئے بلکہ حق بات کوشلیم کرنے کے لئے ہروقت تیار رہنا چاہئے۔

سیدناعمارین یاسر راهنینونے نے فرمایا:

جس نے تین چیزیں انھی کرلیں تو اس نے ایمان اکٹھا کرلیا: اپنے نفس سے انصاف کرنا، سلام کو دنیا میں پھیلا نااور ٹنگ دئی کے باوجود (اللہ کے راستے میں )خرچ کرنا۔

(صحح بناري قبل ح ۲۸ ،مند يعقوب بن شيبه بحوالة نغليق التعايق ۳۷/۳)

''اپینفس سے انصاف کرنا'' کی تشریح میں مولا نامحمد داود را ذر حمد الله فرماتے ہیں: ''یعنی اس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا اور حقوق الله وحقوق العباد کے بارے میں اس کا محاسبہ کرتے رہنا مراد ہے اور الله کی عنایات کا شکر اوا کرنا اور اس کی اطاعت وعبادت میں کوتا ہی نہ کرنا بھی نفس سے انصاف کرنے میں واضل ہے۔ نیز ہروقت ہر حال میں انصاف مرنظر رکھنا بھی اسی ذیل میں شامل ہے۔''

(شرح صحیح بخاری مطبوعه مکتبه قند وسیدلا هورج اص۲۱۲)

# بے گناہ کافٹل حرام ہے

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَمَنُ يَنْفُتُكُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴾ جس نے سی (بگناه)مومن کو جان ہو جھ کول کیا تو اس کا ٹھکانا جہم ہے جس میں وہ بمیشہ رہے گا،اس (قاتل) پراللہ کا غضب ہوا، اللہ نے اس پرلعنت کی اور اس کے لئے بواعذاب تیار کر رکھا ہے۔ (اتساء: ۹۲)

اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کی بینشانی بھی بیان فرمائی ہے کہوہ اس جان کوناحق قبل نہیں کرتے جےاللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیے سورۃ الفرقان (۲۸)

رب العالمين كارشاد ب: ﴿ آنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفُسًا بِعِيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي الْآرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا طَهُ كَرِصِ فِي بِدِلدُ قَلَ يازمِن مِين فساد كَ بغير كَى جان كو قَلَ كَانِّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا طَهُ كَدِينَ إِللَّهُ فَلَى يَا وَكُو يَاسَ فَ مَامَ الْسَانُونَ وَقَلْ كِيارِ (المائدة ٣٢)

نی کریم منافظ نے بلاک و تباہ کرنے والے سات کبیرہ گناموں میں ناحق قتل کو بھی شاری اللہ کا اور سے مسلم (۸۹) شارکیا ہے۔ و کیصیح بخاری (۲۷۱۱) اور سیجم مسلم (۸۹)

بلكه بيا كبرالكبائر (كبيره كنامول) ميں سے ہے۔ ( الم يكي مي ابخارى: ٢١٧٥)

ہر مسلمان کا خون، مال اور عرت دوسرے مسلمان پرحرام ہے۔ (صحیم مسلم ۲۵۲۳، دارالسلام: ۲۵۳۳) تات سیسر از بعد میں تعدید

جب دومسلمان ایک دوسرے کو ( ناحق )قتل کرنے کے لئے آ منے سامنے آ جا کیں تو رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْمَ نے قاتل اور مقتول دونوں کوجہنمی قرار دیا ہے۔ یو چھا گیا کہ مقتول کیوں

جَبْى عِيْرُونَ مِنْ الْمِيْرِ ( إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِيهِ. ))

، ی سے ہو آپ سے سرمان ہوائی ) کول کرنا جا ہتا تھا۔ (میج بناری: ۳۱، میج مسلم: ۱۸۸۸) وہ اپنے ساتھی (مسلمان ہوائی ) کول کرنا جا ہتا تھا۔ (میج بناری: ۳۱، میج مسلم: ۱۸۸۸)

وه البيان في المسلمان بقال الله الله الله الله من قَال رَجُل مُسلم .)) رسول الله من قَال رَجُل مُسلم .))

مقالات <sup>®</sup>

سمی مسلمان کے (بے گناہ) قبل سے اللہ کے نزدیک ساری دنیا کا خاتمہ اور تباہی کمتر ہے۔ (سنن التر فدی: ۱۳۹۵، وسندہ حسن، عطاء العامری و ثقد ابن حبان والحاکم ۱۵۲،۱۵۲، والذہبی فھو حسن الحدیث) نبی مَثَافِیْتُو کِم نے فرمایا: مقتول قبامت کے دن قاتل کو پیشانی اور سر سے پکڑے ہوئے (اللہ تعالیٰ کے پاس) آئے گا اور اس کے زخموں سے خون بہدر ہا ہوگا، وہ کہے گا: اے میرے رب! اس نے جمعے کیول قبل کیا تھا؟ حتیٰ کہ وہ اسے پکڑے ہوئے عرش کے قریب لے جائے گا۔ (سنن التر فدی: ۲۰۲۹ وقال: 'نعذ احدیث حسن' وسندہ تھے، اضواء المصابح: ۳۲۹۵)

اسلام ایسادین فطرت ہے کہ ذِی کا فرول کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔رسول الله مَنَا لَيُّمَا الله مَنَا لَيُّمَا غفر مایا: (( مَنْ فَصَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَوَ خُرَائِحَةَ الْجَنَّةِ ،)) جس نے کس معاہدہ کرنے والے ( ذی کا فریا وہ کا فرجس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے) کو تل کیا تو وہ جنت کی خوشبونیس سو تکھے گا۔ ( می جناری:۳۱۲۲)

نى كريم رحمت للعالمين مَنَّ عَمَّدًا أو الرَّاد ب: (( كُلُّ ذَنْبِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّبُ اللهُ ا

نى كرىم مَنْ الْيَوْلِم نَهْ مَايا: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ .)) مسلمان كوگال وينافس (كبيره گناه) جاوراس قبل وقبال كرنا كفر بـ در صحح بنارى: ٢٨، صحح مسلم: ١٢٠)

پیارے نی مُنَّاتِیْم کارشادہ کہ ((اکمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیکدہِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَی الله عَنْهُ .)) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جواللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہے۔ (صحح بناری: ۱، شیح مسلم: ۲۰)

کتنے افسوس کامقام ہے! کہ قر آن وحدیث کے ان دلائل کے باوجود اسلام کا دعویٰ رکھنے والےلوگ ایک دوسر سے کوناحق قبل کررہے ہیں۔کیااضیسِ اللّٰد کی پکڑ کا کوئی ڈرنبیں ہے؟

# سب ابلِ ايمان بھائي بھائي ہيں

الله تعالی فرماتا ہے: بے شک اہلِ ایمان بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کراد واور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم پررتم کیا جائے۔

اے ایمان والو! کوئی قوم دوسری قوم کا نداق نداڑائے، ہوسکتا ہے کہ وہ اُن سے بہتر ہوں اور عور تیں دوسری عور توں کا نداق نداڑائیں، ہوسکتا کہ وہ اُن سے بہتر ہوں ہم ایک و دسرے پرعیب ندلگا و اور ند ہُرے القاب ہے کسی کو پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فاسق ہونا بہت بُرانام ہے اور جولوگ قوبنہیں کریں گے تو وہی ظالم ہیں۔

اے ایمان والو! بہت می بدگمانیوں ہے دُوررہو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ایک دوسرے کی جاسوی نہ کرو اورایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیاتم میں سے کوئی شخص اپنے مُر دہ بھائی کا گوشت کھانا پہند کرتاہے؟ تم تو اُسے بُرا بچھتے ہو!اوراللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تو بہول کرنے والا ہے۔

ا ہے لوگوا ہم نے شخصیں ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا اور مختلف قومیں اور قبیلے بنا دیا ہے تا کہتم ایک دوسر سے کو پیچان سکو۔اللہ کے دربار میں تم میں سب سے زیاوہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متق ہے، بے شک اللہ جانے والا (اور ہرچیز سے ) باخبر ہے۔

(سورة الحجرات:۱۰–۱۳)

رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ الل

رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى دوسرے سے بغض ندر کھواور آپس میں حسد ند کرواور ایک دوسرے کی طرف (ناراضی سے ) پیٹھ نہ چھیرواور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤے کسی مسلمان کے لئے طال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ بائیکاٹ کرے۔ (موطاً امام الک رولیة ابن القاسم تقلقی جم بھی بخاری: ۲۰۷۲ میچ مسلم ۲۵۵۹)

رسول الله مَنَّ الْيُعِمِّمِ نَهِ فَرَمَا يَا الْمَكُ ووسرے كَساتھ محبت، الفت اور رحم كرنے كى مثال آيك جمع كى طرح ہے، جب اس كا الكي عضو (حصر) بيار ہوتا ہے تو سار اجسم اس كے لئے بخار اور بيدارى كے ساتھ تكليف بيس رہتا ہے۔ (صح سلم ٢٥٨٦ واللفظ له صح بخارى: ١٠١١) الكي صح حديث بيس آيا ہے كدرسول الله مَنَّ الْعَيْمُ نِهُ مَايا:

معلوم ہوا کہ دینِ اسلام میں عربی عجمی ، کالے گورے، پٹھان پنجابی سندھی بلوچی ، پاکستانی ہندوستانی اورملکی غیرملکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ سب اہلِ ایمان بھائی بھائی ہیں کے لیکن تباہی ہےان لوگوں کے لئے جومسلمانوں کوفرقوں اور کلزیوں میں باٹمنا جا ہتے ہیں۔

### سے قصے

 زکریابن عدی رحمه الله فرماتے ہیں کہ جب (عبدالله) ابن المبارک (رحمه الله) کوفه تشریف لائے تو آپ بیار تھے۔ پھر (امام) وکیع ، ہارے ساتھی اور کوفہ والے آپ کے پاس آئے تو نداکرہ (بحث ومباحثه )شروع کیاحتیٰ کہانھوں نے شراب ( نبیذ ) کا ذکر کیا تو ابن المبارك (رحمه الله) رمول الله مَناتَيْظِم كي احاديث، نبي مَنَاتَيْظِم كي حام اورابل مدينه کے مہاجرین وانصار کی روایت پیش کرنے گئے۔انھوں (کوفیوں)نے کہا نہیں،آپ ہمیں جاری حدیثیں سائیں۔ابن المبارک نے فرمایا: ہمیں الحن بن عمروا تقیمی نے روایت بیان کی ،انھوں نے نضیل بن عمرو سے ،انھوں نے ابراہیم (نخعی ) سے ،انھوں نے كها: لوك كيتے تھے كه اگر شراب (نبيذ) سے نشہ ہو جائے تو اسے دوبارہ پینا مجھى طال نہیں ہے۔ بین کراُن لوگوں نے اپنے سر جھکا لئے (یعنی پُپ ہو گئے ) پھرابن المبارک (رحمہ اللہ) نے اپنے قریب والے آ دمی سے کہا: کیا ان لوگوں سے زیادہ عجیب تم نے کوئی و يكها ہے؟ ميں خصيں رسول الله مَا اللهِ مَا الل وہ اس کی کوئی پروانہیں کرتے اور ابرائیم (تخفی ) سے بیان کرتا ہوں تو سرجھکا لیتے ہیں ۔؟! (اسنن الكبرى لليبقى ٢٩٨٨، ٢٩٩ وسنده حسن ، أيسن بن على بن زياد السرى صحح لدالذبي والحاكم ١٣٣٣، مهم مه معرورة) نيز و يكي احناف كي چند كتب يرايك نظر ازمولا ناعبدالرؤف بن عبدالمنان بن تحكيم محمدا شرف سندهو هفظه الله (ص٢١)

بعینہ یہی حالت اُن غالی مقلدین کی ہے چنھیں قرآن یا حدیث سنائی جائے تو کان اور آئکھیں بند کر لیتے ہیں اوراگران کے اکابر کی بات سنائی جائے تو خوش ہوجاتے ہیں۔

﴿إِذَا هُمُ يَسْتَبُشِرُونَ ﴾ [الرم:٣٥] !!

امام ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز البغوی رحمه الله نے فرمایا: میں نے (امام)
 احمد بن صنبل (رحمه الله) کے پیچھے ایک جنازے پرنماز پڑھی، آپ نے چار تئمبیری کہیں اور

سورۂ فاتحہ ریاھی اور ( صرف ) ایک طرف سلام پھیرا پھر جب آپ قبرستان کے پاس پہنچاتو جوتے اُتار کر نظم یاوُل چلنے لگے۔ (الطوریات،۲۵۲،۲۹۲،۲۵۸،وسنده حسن) سجان الله! امام المل ِسنت اتباعِ سنت مي*ن كتف* اعلى مقام ير<u>تھ</u>-جنازے میں سور و فاتحہ پڑھناسنت ہے۔ (دیکھے محمح بغاری:١٣٣٥) اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح امام عالی مقام نے تکبیریں اور سلام جہزاً پڑھا، اس طرح سورة فاتحه بهي جهراً برهي قبرستان مين اگر كاف اور ياؤن كوتكليف دين والي اشیاء نہ ہوتو ننگے یا وُں چلنا بہتر ہے جبیبا کہ سیدنا بشیر بن الخصاصیہ ڈٹاٹٹنؤ کی حدیث سے ثابت ہے۔ (ویکھیسنن الی داود: ۳۲۳ دسند صحیح وسحد ابن حبان [الموارد: ۵۹۰] دالی کم ارساس دالذہبی) اور جوتوں کے ساتھ بھی چلنا جائز ہے جیسا کہ سیح بخاری (۱۳۳۸) کی حدیث سے ثابت ہے۔ مشهور ثقة تابعی امام نافع رحمه الله سے روایت ہے که ان ابن عمر کان إذا فاتته صلوة العشاء في جماعة أحى بقية ليلته "بشك جب (سيدنا) ابن عمر (طالفيز)كي نمازِ عشاء باجماعت فوت ہو جاتی تو آپ باقی ساری رات بیدار ( عبادت کرتے ) رہتے تھے اور سوتے نہیں تھے۔ (امعم لا بی یعلیٰ الموسلی تھیں اشنے ارشاد الحق الاثری: ۱۸، دسندہ حسن) نماز بإجماعت سےمحبت کا بیکتناعظیم الشان واقعہ ہے جبکہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت نماز باجماعت کااہتمام کرنے کے بجائے فرض نماز دں ہے، عافل ہے۔!! 🖈 سیدنا سلمہ بن الا کوع والٹین سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول الله مثالینیم کے یاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کر دیاتو آپ نے فرمایا: (( کے ل بیسمیسنك . )) دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔اس نے (تکبرے) کہا:میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاسکتا۔ آب مَنْ يَنْتُمْ نِهُ فِهِ مَايا: (( لا استطعت . )) الله تخص اس (النائم التحص كلاف) كي طاقت ندوے۔اس آ دمی نے چونکہ تکبر کی وجدے انکار کیا تھا البذاوہ بھی اپناوایاں ہاتھا ہے منه كي طرف نه أفعاسكا - (صحيم سلم: ٢٠٢١) دارالسلام: ٥٢٦٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مینی اس کا دایاں ہاتھ لکڑی کی طرح سخت (شل) ہو گیا، یہ ہے منگرِ حدیث کی دنیا میں سزا

مقَالاتْ<sup>®</sup>

اورآ خرت کاعذاب توشد بدترین ہے۔

امام ابواساعیل محمد بن اساعیل التر فدی رحمدالله سے روایت ہے:

میں اور احمر بن الحسن (التر مذی ،امام) ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل (رحمه الله) کے پاس سخے کہ احمد بن الحسن نے کہا: اے ابوعبدالله! مکه میں (یجی بن ابراہیم) ابن ابی قتیله کے سامنے اصحاب الحدیث کا ذکر کیا گیا تو اس نے کہا: اصحاب الحدیث بُرے لوگ ہیں، پس (مین کر) ابوعبدالله (احمد بن خبل رحمه الله) اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوگئے اور فرمایا: زندیق ہے (سخت گمراہ، بے دین ،لحد) ، زندیق ہے، زندیق ہے۔

( پھر ) آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ (معرفة علوم الحدیث للحاکم ص ۶ ح وسندہ حن ) اس روایت کا راوی ابو الحسین محمد بن احمد الحنظلی ہے جس کی حدیث کو حاکم اور ذہبی لالس کے بعد عدمہ جمعور یک ن نے صحیح قریب میں اس مجمع سرون افغان سے

(الستدرك ۱۹۲۸ م ۸۷ ۲۲ ۸۷) دونول نے سیح قرار دیا ہے۔اس پرمحمد بن انی الفوارس کی جرج متصل سند سے ثابت نہیں ہے اورا گر ثابت بھی ہوتی تو جمہور کے مقابلے میں مردود

ہےلہذا قول راج میں بیراوی حسن الحدیث ہیں۔

اس سیچ قصے سے ثابت ہوا کہ اہلِ سنت کے جلیل القدرا مام احمد بن خنبل رحمہ اللہ ان لوگوں کے شدید بخالف تھے جولوگ حدیث اور محدثین کے مخالف تھے۔

﴾ امام ابوعوانہ وضاح بن عبداللہ البیشكرى رحمہ اللہ ہے روایت ہے كہ میں ( امام ) ابوصنیفہ کی مجلس میں تھا كہ ان كے پاس كى قاضى كا خطآ یا جس میں اس نے پچھے چیزوں کے

بارے میں پوچھاتھا۔ابوصنیفہ کہنے لگے :کھو(ہاتھ) کا ٹاجائے گا، کا ٹاجائے گا۔ - تاریخ

حتیٰ کہ انھوں نے تھجور کے درخت اور تھجور کے بارے میں کہا:کھوکا ٹا جائے گا۔

میں نے کہا: رک جاؤ، رسول الله مَنَافِیْتِم نے فرمایا ہے: (( لا قطع فی شمر و لا کشر.))

کھل اور شکونے (پُرانے) میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ انھوں (امام ابوصنیفہ رحمہ الله) نے

فرمایا: اسے ( یعنی میر نے فتو ہے کو ) کاٹ دواور لکھو ( ہاتھ ) نہیں کا ٹاجائے گا۔ سے

(الطبوريات ج ٣٥ ص ٩٤ له ٣٠ ٩٠ وسنده صحح ،السنة لعبدالله بن احمد بن طنبل الر٢٢١ ح • ٣٨ وسند صحيح )

# سیرت رحمة للعالمین کے چند پہلو

نام ونسب: سیدنا ابوالقاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب (شیبه) بن باشم (عمره) بن عبدمناف (المغیرة) بن قصی (زید) بن کلاب بن مُرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فربن ما لک بن النفر بن کنانه بن خزیمه بن مدر که (عامر) بن البیاس بن مفتر بن نزار بن معتذبن عدنان من ولدا ساعیل بن ابرا بیم خلیل الله علیمالصلو قوالسلام.

آپ کی والدہ کانام آمنہ بنت وہب بن عبر مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہے۔
ولا وت: ہاور رہے الاول (اے ۵ء) بروز سوموار (جس سال ابر ہمکا فرنے اپنے ہاتھ کہ پر جملہ کیا تھا اور اللہ نے اُسے اُس کی فوج سمیت تباہ کردیا تھا۔) آپ کی ولا وت ہوئی۔
آپ کے والد عبد اللہ آپ کی پیدائش سے تقریباً مہینہ یا دو مہینے پہلے فوت ہوئے۔
(دیکھئے السیر ۃ اللہ یہ للذہبی ص ۲۹) اور جب آپ سات سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ فوت ہوگئیں بھر آپ کے وادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور جب آپ تہ تھ سال کے ہوئے تو آپ کی موالب نے ہوئے وادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور جب آپ تہ تھ سال کے ہوئے وادوا عبد المطلب نے آپ کی برورش کی اور جب آپ تہ تھ سال کے ہوئے وادوا عبد المطلب نے آپ کی برورش کی اور جب آپ تہ تھ سال کے ہوئے تابوطالب نے آپ کی بیا ابوطالب نے آپ کی کھالت میں لے لیا ۔ رسول اللہ مان گیا تھے تم مایا:

(( ... دعوۃ أبي إبراهيم و بشارۃ عيسى بى و رؤيا أمى التى رأت. )) إلخ ميں اپنے ابا ( دادا ) ابراہيم (عَلِيَّلِا) كى دعا اور ( بھائى )عيسىٰ (عَلِيَّلِا) كى بشارت ( خوش خبرى ) ہوں اورا پنى ماں كاخواب ہوں جے انھوں نے ديكھاتھا۔

(منداحه ۱۲۷۸م ۱۵۰۵ ۱۸۱۰ وسنده حسن لذانه)

حلیہ مبارک: آپ مَالِیْمُ کا چبرہ چاندجیسا (خوبصورت، سرخی ماکل سفید اور پُرنور) تھا۔ آپ کا قد درمیانہ تھا اور آپ کے سرکے بال کا نوں یا شانوں تک پینچتے تھے۔ نکاح: سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن تصی رات کی شادی مقَالاتْ <sup>©</sup>

مولی اور جب تک خدیجہ فران اندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں گی۔

اولا د: قاسم، طيب، طاهر (ادرابر بيم ) رُيُ أَنْدُمُ

بنات: رقيه، زينب، ام كلثوم اور فاطمه مِنْ كَانْفِنْ

میلی وحی: عار حراء میں جبریل امین عالیّاً تشریف لائے اور سورۃ العلق کی پہلی تین میں کے جہ سے سرور میں جبریل المین عالیّاً تشریف لائے اور سورۃ العلق کی پہلی تین

آیات کی دحی آپ کے پاس لائے۔۱۱۰ء (اس دفت آپ کی عمر چالیس سال تھی۔) ل

عام الحزن: ہجرت مدینہ ہے تین سال قبل ابوطالب اورسیدہ خدیجہ ڈاٹٹھ کا فوت ہوگئے۔

ہجرت: ۱۲۲ء میں آپ اپنے عظیم ساتھی سیدنا ابو بکر الصدیق ڈٹائٹوؤ کو لے کر مکہ سے

ہجرت کر کے مدین طیب تشریف لے گئے۔

مکی دور: رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مِن سِره (۱۳) سال رہے۔

مرنی دور: آپ مال پیم جرت کے بعد مدینہ میں دس (۱۰) سال رہاور پھروفات کے بعد الرفیق الاعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔

غزوهٔ بدر: ۲ ه کو بدر میں اسلام اور کفر کا پہلا بڑامعر کہ ہواجس میں ابوجہل مارا گیا۔

غروهٔ احد: ساھ ،اس غروے میں ستر کے قریب سحاب کرام مثلاً سیدنا حزہ بن

عبد المطلب والفيا شهيد ہوئے اور رسول الله سَالِفِيْمَ رَخَى ہوئے۔

غزوهٔ خندق: ۵ه (احزابِ كفار نے مدینه پرحمله کیااورنا کام واپس گئے)

غزوهٔ خیبر: ۷ه، خیبر فتح ہوا۔

فتح مكه: ٨٥، مكه فتح موااوررسول الله مَنَا لِيَّهُمْ نِهُ اللِي مَكْمُومِعا فَ كرديا

اس سال غزوهٔ حنین بھی ہواتھا۔

غزوهٔ تبوک: ۹ ه

جمة الوداع: ١٠ه

دعوت: قرآن، حدیث، تو حیداور سنت آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے لوگول کوشرک و کفر

کے گھٹاٹو پ اندھیروں سے نکال کرتو حیدوسنت کے نورانی راستے پرگامزن کردیا۔ آپ نے فر مایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نداُس پرظلم کرتا ہے اور نداس پرظلم ہونے دیتا ہے۔

( سیح بخاری:۲۳۳۲، شیح مسلم: ۲۵۸۰)

اخلاق: آپ مَنَّ الْفِيْمُ اخلاق كسب سے اعلى درج پرفائز تھے، ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾ اور آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ (سورة نون: ٣) آپ نے فرمایا: ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا و خيار كم خيار كم

اپ سے حرفاید اور ۱ حصل الموسین إیمان الحسیهم محطا و طیار حم محیار حم لنساء هم خلقًا. )) مومنول مین کمل ایمان والے وہ بیں جن کے اخلاق الحصے بیں اورتم میں سے بہترین لوگ وہ بیں جواین عورتوں سے الحصے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔

(سنن التريذي:١١٦٢، وقال: هذا حديث حسن صحيح)

معلَم انسانیت: ایک صحابی دانشهٔ فرماتے ہیں: میں نے آپ مَنَافِیْمُ سے بہترین معلّم انسانیت: ایک صحابی دانشہ و میں استانی التحصطریقے سے تعلیم دینے والا کوئی نہیں دیکھا، نہ پہلے اور نہ بعد اللہ کی قتم! آپ نے مارااور نہ کو ابطا کہا۔ (صح سلم: ۵۳۷)

معاملات: آپ مَنَّ الْيُؤَمِّ نِ فرمايا: ((إن خيار كم أحسنكم قضاء .)) تم يس سے بہترين لوگ وہ بيں جوبہتر طريقے سے قرض اداكريں۔ (ميح بنارى: ٢٣٠٥ميم ملم ١٢٠١)

نيز فرمايا: (( دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن الصلق طمأنينة وإن الكذب ريبة .)) شك والى چيز كوچهور دواوريقين والى چيز كواختيار كروكيونكه يقيناً سچائى الممينان باورجموث شك وشبه ب- (سنن ترندى: ۲۱۱۸ وقال حدامديث سيح)

نی مَالیَّیْمِ نے مجھی کسی کھانے میں نقص نہیں نکالا ،اگر بسند فر ماتے تو کھا لیتے اوراگر پند نہ فر ماتے تو چھوڑ دیتے تھے۔ (سیج بخاری:۵۴۰۹)

وفات: الصروز سوموار، ماور تيج الاول ميس رسول الله مَنَّالَيْمِ فاتم النبيين ورحمة للعالمين اس دنيات تشريف لے گئے،اس وقت آپ کی عمر مبارک ۲۳ سال تھی۔

صلى الله عليه و آله وأصحابه وأزواجه وسلم .

مقَالاتُ

شذرات الذهب

مقَالاتُ

### فهرست شذرات الذهب

| (۲) جنازه کی تکبیروں میں رفع یدین                            | (۱) محابہ کرام کی گنتا خی حرام ہے           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| رجوع (۴) ایماع اوراجتهاد                                     | (۳) سیدناعبداللہ بن عباس داللہ کا متعہ سے   |
| (۲) وعا                                                      | (۵) اساعیل بن ابی خالد کی تدلیس اور         |
| (۸) صحابہ کرام سے محبت                                       | (۷) نزول باری تعالی                         |
| (۱۰) الل حديث اورآل تقليد                                    | (۹) صحابہ سے محبت دین دائمان ہے             |
| (۱۲) محدث محمد فاخراله آبادی اور تقلید                       | (۱۱) خليفه بارون الرشيد كاايمان افروز واقعه |
| (۱۴) ﴿ و شهد شاهد من اهلها ﴾                                 | (۱۳) نې مَنْ تَيْنِمُ کا پياله مبارک        |
| (١٦) بدعتی کے بارے میں رسول الله مَالِيَّةِ مِمَّا كَافر مان | (۱۵) صفر کے بعض مسائل                       |
| (۱۸) ہر ہدعت گمراہی ہے                                       | (۱۷) نورېدايت                               |
| (۲۰) اللہ تعالیٰ آسان(عرش) پرہے                              | (۱۹) امت مسلمه کے منافقین کی اکثریت         |
| (۲۲) اہل بدعت ہے دورر ہیں                                    | (۲۱) سلف صالحین کی افتداء                   |
| (۲۲) کرداد کےغازی                                            | (۲۳) باطل قیاس منوع ہے                      |
| (۲۷) فتوی دینے میں احتیاط                                    | (ra) زلز لے کی نماز                         |
| (۲۸) پروگرام کا فتتاح تلاوت قر آن ہے                         | (۲۷) محرم کے بعض مسائل                      |
| (۳۰) اصول حدیث کی بعض اصطلاحات                               | (٢٩) حديث رسول مَنْ يَثْنِمُ كالحرّام       |
| (۳۲) حديث رسول اورلوگول كاقوال                               | (m) نبی مَثَاثِیْتُمُ کی صدیث کاوفاع        |
| (۳۴) الكاسب حيب الله؟                                        | (۳۳) جھوٹے تھے                              |

# (۱) صحابر کرام رضی الله عنهم اجمعین کی گستاخی کرناحرام ہے

امام مالك بن انس المدنى رحمه الله (متوفى ٩ كاره) فرمات بين:

"من يبغض أصحاب رسول الله عليه فليس له في الفيء نصيب "

جوفض رسول الله مَنَافِيْنِم كِصحابه بنض ركهتا بوق (مال غنيمت) ميس ساس كاكوكى

حصہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے سورة الحشر کی تین آیات (۸تا ۱۰) تلاوت کیس اور فرمایا:

"فمن يبغضهم فلاحق له في في المسلمين "البداجوخص ال (صحاب مُنَالَثُمُ ) =

بغض رکھتا ہے تومسلمانوں کے مال غنیمت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ (الطیوریات جام

٩٠،٨٩ ح ٩١ وسنده صحيح ، حلية الما ولياء ٢ ر٢٣ م : نيز ديكي أسنن الكبرى للبيتي ح٢ ص ٢٢ اوسنده صحح )

فیٔ اس مال غنیمت کو کہتے ہیں جومسلمانوں کو بغیر جنگ کے حاصل ہوجائے۔

صحابۂ کرام جن اُنتیٰ کی گستاخی کرنے والے لوگ استے بڑے گراہ ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے مشہورا مام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مال غنیمت میں ان کا کوئی حصن میں ہے۔ (الحدیث:۵۱س)

### (۲) نمازِ جنازه کی تکبیروں میں رفع یدین کا ثبوت

اس ردایت کی سند حسن لذاتہ ہے۔ امام دار قطنی اور یجیٰ بن سعید الانصاری دونوں تدلیس کے الزام ہے بری ہیں۔ و کیھے الفتح المبین فی حقیق طبقات المدلسین (ص۳۲،۲۶)

مقالات<sup>©</sup>

عمر بن شبه صدوق حسن الحديث بيل احمد بن محمد بن الجراح اور محد بن مخلد دونول ثقه بيل . و مي تاريخ بغداد ( ۱۲۰۴ مه ۱۳۱۲ سار ۳۱۰ سال ۱۲۰۱ سال ۱۴۰۹)

تنبيه: كتاب العلل كاندكوره نسخ محترم بشراحدرباني حفظه الله كالابرري مين موجود ہے۔

(۳) سیدناعبدالله بن عباس والنین نے متعۃ النکاح سے رجوع کرلیا تھا مشہور تقدتا بعی امام الربیج بن برہ رحماللہ سے روایت ہے کہ 'ما صات ابن عباس حتی رجع عن هذه الفتیا ''ابن عباس (والنین ) نے نوت ہونے سے پہلے اس (حدہ النکاح کے ) فتوے سے رجوع کرلیا تھا۔

(مندا بی وانه طبعه جدیده ج ۲۷ س۳۷۸ سر۳۸۴۳ دسنده صحیح علی شرط سلم)

معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عباس ولی نی نی نی دفات سے پہلے نکارِ متعد کے جواز والے فتو ہے سے رجوع کر لیا تھا لہٰذا اب ان کے سابقہ منسوخ اقوال سے اس مسئلے میں استدلال باطل ہے۔

امام ابن جریج اور متعد: امام عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج ( تقدمافظ ) رحمدالله نے فر مایا: "اسھدو ا أنبي قد رجعت عنها "گواه رہوکہ میں نے اس (معدد الکاح) سے رجوع کرلیا ہے۔ (مندالی مواند طبعہ مدیدہ ۱۲۵۲ تا ۱۳۳۳ و مندوجی نیزد کھے فتح الباری ۱۷۳۹)

#### (۴) اجماع اوراجتهاد

امام وارى رحم الشفر مات بين: أخبرنا محمد بن عيبنة عن على بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إن حاء ك شي في كتاب الله فاقض به ولا تلفتك عنه الرجال ، فإن جاء ك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله مَنْ فاقض بها ، فإن جاء ك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله مَنْ فانظر ما اجتمع عليه الناس فحذ به ، فإن جاء ك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله مَنْ في سنة رسول الله مَنْ في سنة رسول الله مَنْ فيه فيه فيه

أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تحتهد برأيك ثم تقدم فتقدم وإن شئت أن تشاخير فتأخير، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك. " بممين محمين عيينه (الفر اری ابوعبدللد الشامی النفری المصیصی) نے حدیث بیان کی وہ علی بن مسبرے وہ ابواسحاق(سلیمان بن الی سلیمان الشبیانی) ہے وہ (عامر بن شراحیل) انفعی ہے وہ شرتے (بن الحارث القاضى رحمه الله) سے بیان کرتے ہیں کہ (سیدنا) عمر بن الخطاب ( والله الله علی ) نے ان کی طرف لکھ کر بھیجا: جب تمھارے یاس کتاب اللہ میں ہے کوئی چیز (دلیل) آئے تو اس کے مطابق فیصلہ کرواوراس کے مقابلے میں لوگوں کی طرف التفات ندکرنا، پھراگر کتاب الله مين نه ملية ورسول الله مَنَافِيمُ في سنت (حديث) و كيوكراس كيمطابق فيصله كرنا\_اً كر كتاب الله اوررسول الله مَنْ لِيَنْظِم كي سنت مِن بهي منه ملي تو ديمينا كركس بات يرلوكول كالجماع ب بجراسے لے لینا۔ اگر کتاب اللہ اوررسول الله متافیظ کی سنت میں بھی نہ یاؤاورتم سے بہلے کسی نے اس کے بارے میں کلام نہ کیا ہوتو دو کاموں میں سے جو جا ہوا ختیار کراو: یا تو اجتهاد كرواور فيصله كردويا بيحصيه باؤاور فيصله مين تاخير كرواور ميراخيال ب كتمهار لئے تاخیر ہی بہتر ہے۔ (سنن الداری: ١٩٩ اوسند وحسن جمر بن عیبیناغر اری وثقداین حبان والتر مدی [ ٢٦٧٧] تسين حديدة وروى عنه جماعة فصوصد وق بهنن النسائي ٨ر١٣٦٦ ح ١٨٥ من حديث سفيان الثوري عن الشيباني به )

### (۵) اساعیل بن ابی خالد کی تدکیس اور....

ہفت روزہ الاعتصام (ج٥٥ شارہ: ٣٢٠) اگست ٢٠٠٥) میں محتر مجمد خدیب احمد صاحب حفظ اللہ كا ایک مضمون ' اہلِ میت کی طرف سے کھانا اور ... ' شائع ہوا ہے جس میں انھوں نے طبقہ ' ثانیہ اور کثیر دلیس کی بحث لکھ کریے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسماعیل بن الی خالد رحمہ اللّٰہ کی معتمن (عن والی) روایت صحیح ہوتی ہے۔ عرض ہے کہ اسماعیل نہ کور کا مدلس ہونا تو ایک حقیقت ہے جس کے متعدد حوالے خبیب صاحب کے اسی مضمون میں موجود جس جس رادی کا مدلس ہونا ثابت ہوجائے تو اس کے بارے میں راج بات یہی ہے کہ غیر صحیحیین میں اس کی معتمن روایت ضعیف و نا قابلِ جمت ہوتی ہے۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

(د كيم ابنامه الحديث: ۵۵،۵۴ (۵۵،۵۵)

حافظ ابن جرر حمد الله کی طبقاتی تقیم سے امام شافعی رحمد الله کول (الرسالة ص ۱۳۹۰،۳۸۹) اور دیگر دلائل کی روشنی میں اختلاف کرنا فدمون نہیں ہے۔ خبیب صاحب حفظ الله کا بی فرمانا که ابن ابی خالد صرف معنی می شائد سے ہی تدلیس کرتے ہیں۔ "صریح دلیل سے ہی دامن ہونے کی وجہ سے قابل التفات نہیں ہے۔

#### (۲) وعا

دعااعلی ترین شرعی عبادت ہے جس میں عاجزی ،اکساری ،خشوع وخضوع اور پرخلوص کامل توجہ مطلوب ہے۔ارشادِ باری تعالی ہے: اپنے رب کو پکار دعاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ ، بےشک وہ حدسے گزرنے والوں کو پہندنہیں کرتا۔ (الاعراف:۵۵) رسول اللہ منا النظم نظر الذائد منا النظم نظر الذائد منا النظم نظر الذائد منا النظم نظر الذائد منا النظر منا النظر منا الذائد منا النظر منا الذائد منا النظر النظر منا النظر منا

**,** (سنن ابی داود:۹۷۹ اوهوعد بیث سیح )

دعا صرف الله سے ماتکی چاہئے کیونکہ وہی سمیج ،بصیر، مجیب،مشکل کشااور حاجت رواہے۔ رب العالمین فرما تا ہے: اللہ کے ساتھ کسی دوسرے اللہ ( معبود ) کو نہ پکارو ورنہ ان لوگوں میں شامل کر دیئے جاؤ گے جنھیں عذاب دیا جائے گا۔ (اشعر آء:۲۱۲)

کتے بدنصیب ہیں وہ لوگ جواللہ کوچھوڑ کرائس کی مخلوق سے دعا کیں ما تگتے ہیں ،اللہ کا دربار چھوڑ کر غیر اللہ کا دربار چھوڑ کر غیر اللہ تعالی (علم وقدرت چھوڑ کر غیر اللہ تحالی اللہ تعالی (علم وقدرت ) ہر مخلوق کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ وہی ساری وعا کیس سنتا ہے اور جب چاہے قبول فرما تا ہے۔ وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ حجے عقیدے ، اتباع سنت اور رزق طال کے ساتھ ایک اللہ سے دعا ما تکو اور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ ساری وعا کیس قبول فرمائے گا۔ ان شاء اللہ

#### (2) نزول بارى تعالى

مشہور تقد محدث نقیہ کیر اور جلیل القدر امام ابوجعفر محمد بن احمد بن نصر التر فدی رحمد الله (معالی) (متوفی ۲۹۵ه) سے کی نے سیدنار سول الله منافیقی کی مشہور صدیث: ((إن المله (تعالی) یسنول اللی سیماء المدنیا)) بے شک اللہ تعالی آسان ونیا پرتازل ہوتا ہے، کے بارے میں پوچھا کہ فالنزول کیف یکون یہ قبی فوقه علو ؟ "پس نزول سے (عرش پر) بلند ہوتا کسے باتی رہ جاتا ہے؟

امام ابرجعفررحمالله نے جواب دیا: 'النزول معقول والکیف مجھول والإیمان به واجب والسؤال عنه بدعة ''زول معقول (ومعلوم) ہے ادر کیفیت مجھول ہے ادر اس پرایمان واجب ہے ادراس (کی کیفیت) کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔
(تاریخ بغدادار ۱۹۵ سے ۲۰۰۷ وسندہ سجح )
[سیر تنویر حسین شاہ بڑاروک]

#### (٨) جمابه كرام فألتا سيمبت

مشهور ثقة امام عبداللد بن مبارك المروزى رحمالله (التوفى ١٨١هـ) فرمايا:

#### (۹) تصحابہ سے محبت دین وایمان ہے

''و نحب أصحاب رسول الله تَلَطُّهُ ولا هُرط في حب أحد منهم ولا نتبراً من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم وبغيرالخير يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا

مقَالاتُ<sup>©</sup>

بخیر ، و حبهم دین و إیمان و إحسان ، و بغضهم کفر و نفاق و طغیان . "
ہم رسول الله مَثَّلَیْمِ کُم عَابہ ہے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں افراط و تفریط نہیں
کرتے ، ان میں ہے کسی ایک پر تبرانہیں کرتے ہم ہر اس شخص ہے بغض رکھتے ہیں جو
صحابہ ہے بغض رکھتا اور بھلائی کے بغیر ان کاذکر کرتا ہے ۔ہم صحابہ کاذکر فیر ہی کرتے
ہیں ، صحابہ ہے محبت دین ، ایمان اور احسان ہے اور ان سے بغض : کفر ، نفاق اور طغیان
(سرکشی) ہے۔ (عقید ، طحاویہ مع الشرح ص ۵۲۸)

## (١٠) اہلِ حدیث اور آلِ تقلید

علامه سيوطي (متوفى ١٩١١ه ٥) فرماتے ہيں:

"والذي يجب أن يقال: كل من انتسب إلى إمام غير رسول الله عَلَيْكُمْ يوالي على على على على على على على على خلام عن السنة والجماعة سواء كان في الأصول أو الفروع"

یہ کہنا واجب ( فرض ) ہے کہ ہروہ محف جورسول اللہ مٹالیئی کے علاوہ کسی دوسرے امام سے منسوب ہوجائے ،اسی (انتساب) پروہ دوتی رکھے اور دشمنی رکھے تو شیخف بدعتی ہے، اہلِ سنت والجماعت سے خارج ہے، جاہے بیر (انتساب) اصول میں ہویا فروع میں۔

(الكنز المدفون والفلك المثحون ص:١٣٩)

علامه سیوطی کادیو بندیول و بریلویول کے زدیک بردامقام ہے۔ یمن کے مشہور سلفی عالم شخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ الله فرماتے ہیں: "التقلید حرام ، لا یحوز لمسلم أن یقلد فی دین الله .....،، تقلید حرام ہے، کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے دین میں تقلید کرے۔

(تخفة المجيب على اسئلة الحاضر والغريب ص٢٠٥)

اوركها: "فالتقليد لايجوز والذين يبيحون تقليد العامي للعالم نقول لهم: أين البدليل ؟" يعنى تقليد جائز نبيس ہے اور جولوگ عامی ( جاہل ) کيلئے تقليد جائز قرار ديتے ہيں

مقَالاتْ<sup>®</sup>

ہمان سے پوچھتے ہیں کہ (اس کی)دلیل کیا ہے؟ (ایشاس٢٦)

اوركها: " نصيحتي لطلبة العلم: الابتعاد عن التقليد ،قال الله سبحانه وتعالى ﴿ لاتقف ما ليس لك به علم ﴾"

میری طالب علموں کے لئے یہ نصیحت ہے کہ وہ تقلید سے دور رہیں اللہ تعالی نے فر مایا: اور جس کا تجھے علم نہ ہواس کے پیچھے نہ چل ۔ (غارۃ الاشرطة علی احل الحیل والسفسطة ص١٣٠١)

امام ابوابراجيم اساعيل بن يحيى المرز فى رحمه الله فرمات بين: "مع إعلاميسه نهيسه عن تقليده و تقليد غيره " من مياعلان كرتابول كهام شافعى رحمه الله في اوردوسرول كهام شافعى رحمه الله في اوردوسرول كه تقليد سيمنع فرمايا ب - (مخصر المرفى ص)

عبدالحي لكهنوي صاحب لكهن بين:

"وهذا هو مذهب جماعة من المحدثين جزاهم الله يوم الدين ، ومن نظر بنظر الإنصاف و غاص في بحار الفقه والأصول مجتنبًا عن الإعتساف يعلم علمًا يقينيًا إن آكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من غيرهم ،وإني كلما أشير في شعب الإختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبًا من الإنصاف ، فلله درهم وعليه شكرهم ، كيف لا وهم ورثة النبي عَلَيْهُ حقًا و نواب شرعه صدقاً حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم و سيرتهم"

یہ ہے محد ثین کی جماعت کا فدہب، اللہ انھیں قیامت کے دن جزائے خیر دے۔ جو خص انسان کی نظر سے دیکھے، تعصب اور بے راہ روی سے بچتے ہوئے فقہ و اصول کے سمندروں کی غوطرز نی کرے، وہ اس کا بھتی علم رکھتا ہے کہ اکثر فروی واصولی مسائل جن میں علاء کا اختلاف ہے، ان میں دوسروں کے مقابلے میں محدثین کا مسلک سب سے زیادہ قوی ہے۔ میں جب اختلاف کی گھاٹیوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں (اور چاتا ہوں) تو محدثین کا قول (بی) انصاف کے قریب یا تا ہوں۔ یہ خولی و کمال اللہ بی کی طرف سے ہے اوروہی انھیں اجردے گا۔ایسا کیوں نہ ہو، وہی تو نبی مَنَّالَیْمُ کے برحق وارث اور آپ مَنَّالَیْمُ کَمُ مِنْ اللّ کی شریعت کے سپچ نمائندے ہیں۔اللہ ہمیں انھی (محدثین) کے گروہ میں اٹھائے اور ہمارا خاتمہ انھی کی محبت وسیرت (کی اقتداء) پر ہو۔ (امام الکلام س۲۱۷) امام احمد بن سنان الواسطی (متونی ۲۵۹ھ) فرماتے ہیں:

"ليس فى الدنيا مبتدع إلا و هو يبغض أهل الحديث و إذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه " ونياش جين بحى برعتى بين وه سب الل الحديث سے بغض رکھتے ہیں۔ آ دمی جب بدعتی موجا تا ہے تو صدیث کی مضاس اس کول سے نکل جاتی ہے۔ (معرفة علوم الحدیث للحا کم ص ۲۰ ومنده محج)

#### (۱۱) خليفه بإرون الرشيد كاايمان افروز واقعه

امام يعقوب بن سفيان الفارى رحمه الله (متوفى ٢٧٧هـ) فرمايا:

میں نے علی بن المدین (رحمہ اللہ) کو فرماتے سا: محمہ بن خازم (ابو معاویہ الضریر) نے فرمایا: میں امیر المونین ہارون (الرشید) کے پاس (سلیمان بن مہران) الاعمش کی ابوصالح (عن ابی ہریہ عن رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ سیدی و مولای کہتا کہ رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَیْ سیدی و مولای حتیٰ کہ میں نے آدم و موکی (علیما السلام) کی ملاقات والی حدیث بیان کی (جس میں نقدیر کا مسلمتا بت ہے) تو ہارون الرشید کے (کسی ) پیانے کہا: الے محمد (بن خازم) ان (آدم و موکی ) کی ملاقات کہاں ہوئی تھی ؟

یہ کن کرہارون الرشید (سخت) ناراض ہوئے اور کہا: یہ بات کس نے بچھے بتائی ہے؟
اوراس (چپا) کے گرفآر کرنے کا تھم دے دیا، بعد میں اس (چپا) نے جھے جیل میں بلایا اور
کہا: اللہ کی قتم، جھے کسی نے یہ بتایا نہیں ہے، ویسے ہی میری زبان سے یہ کلمات نکل گئے
تھے۔ بیں نے واپس جا کرامیر المونین (ہارون الرشید) کو بتایا کہ اس نے خود ہی (حماقت
سے) یہ کلمات کہد دیئے تھے، کسی نے اسے بتایا نہیں ہے۔ تو انھوں نے اس (چپا) کی رہائی

کا تھم دیا اور فرمایا: میں میں جھتا تھا کہ بعض طحدین (بے دین اور زندیق لوگوں)نے بید کلام اے سکھایا ہے، مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ بیلحدین کون ہیں تو میں انھیں قتل کر دوں، ویسے میرا پیقین ہے کہ (میرارشتہ دار) قریثی زندیق نہیں ہوسکتا۔

( كاب المعرفة والأرخ ۱۸۲۱۸۱۸ وسنده صحح ، وتارخ بغداده ۲۳۳۷ ت ۲۷۳۵)

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: کہدو،اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگرتم (اس سے )منہ پھیرو گئو (جان او کہ ) بے شک اللہ تعالیٰ کا فروں کو پسند نہیں کرتا۔ (آل عمران ۳۲)

وماعلينا إلاالبلاغ

(۱۲) محدث محمد فاخراله آبادی (متوفی ۱۲۳ه) اور تقلید افتیخ العالم الکبیرالمحدث محمد فاخر بن محمد یجی بن محمد امین العباسی اسلفی ، اله آبادی (پیدائش: ۱۲۰ه ه و فات ۱۲۲ه ه) تقلیه نبیس کرتے تھے بلکه کتاب وسنت کے دلائل پرممل کرتے اور خود اجتہا دکرتے تھے۔ (دیکھے زبۃ الخواطر ۲۵س ۲۵۳ ۲۳۲)

امام محمد فاخرالياً بادى فرماتے ہيں:

'' تقلید کامعنی دلیل معلوم کے بغیر کسی کے قول پڑمل کرنا ہے۔ کسی روایت کو قبول کرنے ادر اس کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کرنا اس کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کرنا اس کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اجتہاد واجب ممنوع ہے، جمہور کے زدیک کسی خاص فدجب کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اجتہاد واجب ہے ... تقلید کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے۔'' (رسالہ نجاتیں ۲۲،۸۲۱) محدث فاخر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مقالات <sup>©</sup>

554

'' طالب نجات کے لئے لازم ہے کہ پہلے کتاب وسنت کے مطابق اپنے عقا کد درست کرےاوراس ہارہ میں کسی کے قول وفعل کی طرف قطعاً توجہ نہ دے'' (رسالہ نجاحیص ۱۷) نیز فرماتے ہیں:

''اہل سنت کے تمام فداہب میں حق موجود ہے، اور ہر فدہب کے بانی کوحق سے پچھ نہ پچھ حصد بلا ہے، مگر اہل صدیث کا فدہب دیگر تمام فداہب سے زیادہ حق پر ہے'' (نجاتیس ۱۳) منابیہ: علامہ محمد فاخر رحمہ اللہ کی وفات ۱۱۲۳ھ کے بہت بعد میں مدرسہ دیو بند: محمد قاسم نانو تو کی صاحب (پیدائش ۱۲۲۸ھ) بدر بانی مدرسہ بریلی (پیدائش ۱۲۷۲ھ) پیدا ہوئے سے۔

#### (١٣) نبي مَثَالِيْلِمُ كابياله مبارك

عاصم الاحول (تابعی) سے روایت ہے:

میں نے نبی مُنَا ﷺ کا پیالہ (سیدنا) انس بن مالک (ولائش کے پاس دیکھا ہے، یہ پیالہ ٹوٹ گیا تھا تو انھوں نے اسے چاندی کے تار سے جوڑ دیا تھا، یہ چمکدارلکڑی کا بنا ہوا بہترین چوڑ اپیالے تھا۔

## (١٣) ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنُ آهُلِهَا ﴾

سیدناعبدالله بن سلام الاسرائیلی و گافتهٔ سے روایت ہے: جب رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا لائے تو لوگ جوق در جوق آپ کی طرف دوڑ پڑے۔اور کہا: رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مقَالاتْ® مقَالاتْ

آئے ہیں، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ آپ مَالَیْظِم کو دیکھنے کے لئے گیا۔ جب رسول الله مَالَیْظِم کا چِرہ میں نے دیکھا تو جان لیا کہ بیکذاب (جھوٹے) کا چِرہ نہیں ہے۔ آپ مَالِیُظِم نے پہلی بات بیفر ماکی:

((یا ایها الناس! افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا والناس ینام، تدخلوا البجنة بسلام.)) ایلوگو! سلام (السلام یکم) پھیلاؤ، (ایک دوسرے کو) کھانا کھلاؤ، جبلوگ سور ہے ہوں تو اس وقت تماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگے۔ (سنن الرّذی، کتاب الرّدباب ۴۳ ح ۲۳۸۵ وقال: 'فعذا صدیث سی وصحی ''وسی اللّی می شرط الشجین ۲۳۸۳ او دافقالذہی)

تنعبیہ: سیدناعبداللہ بن سلام بنی اسرائیل کےعلاء میں سے تھے، جھوں نے دین اسلام قبول کرلیا تھا۔ رضی اللہ عنہ

## (۱۵) صفر کے بعض مسائل

ا: ایک سیح صدیث میں آیا ہے کہ ولا صفو "اورصفر ( کھ ) نہیں ہے۔

(صحیح بخاری: ۷- ۵۷ وصیح مسلم: ۳۲۲۰)

اس مدیث کی تشریح میں محمد بن راشد المکولی رحمد الله (متوفی بعد ۲۲۰ه) فرماتے ہیں:
"سمعنا أن أهل الجاهلية يستشنمون بصفر" بم نے (اپناستادول سے) سنا
ہے كرزمانة جاہليت كوگ صفر كونتوس بيحقت تھے۔ (سنن الى دادد ۲۹۱۲ سنده حن)

''أي لما يتوهمون أن فيه تكثر الدواهي والفتن'' يعنى أنفيس بيوجم تفاكر مشريس مصبتين اور فتن بهت زياده موتع بين (ارشادالسارى للقسطاني ج٨ص٣٥٣)

موجودہ دور میں بھی بعض لوگوں کا پی عقیدہ ہے کہ صفر میں ''ترہ تیزی'' یعنی تیرہ تیزی ہوتی ہے ۔جس کی وجہ سے برتن وغیرہ ٹو ٹتے ہیں اورلوگوں کا نقصان ہوتا ہے ۔ حالانکہ بیہ باطل عقیدہ بعینہ اہل جاہلیت کاعقیدہ ہے۔

ا: صفر کے آخر میں " پورئ" کی رسم کا کوئی ثبوت کتاب وسنت میں نہیں ہے ۔ادارہ

مقالات<sup>©</sup>

تحقیقات اسلامی اسلام آباد کی کتاب "تقویم تاریخی" سے صفر کے بارے میں چند معلومات

درج ذیل ہیں: ا: ۲۷ صفراه ججرت شروع ۲: ۲ اصفر عفر ضیت جہاد

r: صفر۳۴ هدوفات عبدالرحمٰن بنعوف ۳۰: صفر۳۵ وفات ابوطلحه الانصاري

۵: صفر ۲۳ هدوفات محمد بن مسلمه ۲: صفر ۵ هدوفات صفید بنت حی

عفر ۵۲ هدوفات عمران بن حصین ۸: صفر ۵۲ هدوفات عبدالله بن عمر و

9: صفر ۲۷ ه و فات جابر بن سمره رضى الله عنهم اجمعين ١٠: صفر ١٥٥ ه و فات امام اوزاعي

(١٦) بدعتى كے بارے ميں رسول الله مَا يَقْتُمُ كافر مان

رسول الله مَالِيَّيْمُ نِهُ فرمايا: ((من وقس صباحب بدعة فقد أعيان على هدم الإسلام)) جس نے بدعتی کی عزت کی تواس نے اسلام کے گرانے میں مددی۔

(كتاب الشريعة للاجرى ص ٩٦١ ح ٢٠٨٠)

اس روایت کی سندھیجے ہے۔امام ابو بکر محمد بن الحسین الآجری کے استاد العباس بن پوسف الشکلی کے بارے میں حافظ ذہبی اور حافظ الصفد ک نے کہا: و ھو مقبول الرواية . اوراس کی روایت مقبول ہے۔

( تاریخ الاسلام للذہ بی جسم م ۲۷ والوافی بالوفیات ج۲ اص۳۷ ، بوفی سیه ۳۷ هر)

#### (۱۷) نورېدايت

عرباض بن سارىيد دان الله مَ كُتُون سے روایت ہے كہ پس نے رسول الله مَالَيْدَم كُوفر ماتے سنا:

((إِنِّنَى عِنْدَاللَّهِ مَ كُتُون بِ بِحَاتَمِ النَّبِيْنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِيْنَتِهِ ،
وَسَأَخْبِر كُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ : دَعُوة أَبِي إِبْرَاهِيْم ، وَبَشَارَة عِيْسلى وَرُوْيا أَمْي الَّتِي وَسَأَخْبِر كُمْ بِأَوَّلِه أَمْي الَّتِي اللَّهُ خَرِبَ مِنْهَا نُوْد أَضَاءَ تُ لَهَا مِنْهُ قُصُور الشَّامِ ))

رَأْتُ حِيْنَ وَضَعَنْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْد أَضَاءَ تُ لَهَا مِنْهُ قُصُور الشَّامِ ))

مِن الله كَ پاس خاتم النهين لكها بوا تھا اور آدم (عليه السلام) اپني منى مِن كذه بوت سي الله عن آدم عليه السلام كرجم مِن روح نهيں دُال كُنْ تَى ) اور مِن سَمِيس اس كى پہلى بات

مقَالاتْ <sup>©</sup> \_\_\_\_\_\_

بتاؤں گا: میں اپنے ابا ابراہیم (علیہ السلام) کی دعا اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی بشارت ہوں۔ اور جب میں پیدا ہوا تو میری مال نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایک نور انکلا جس سے شام کے کل روش ہوگئے۔

(صحیح این حبان ، الاحسان : ۰ ۲۳۷ ، والنسخة الحققه ۱۳۳۳ ح ۳ ۹۲۴ وسنده حسن وصححه الحاسم ۲۱۸ م ۲۱۸ ح ۲۲ ۳۵ و افقه الذہبی/عبدالاعلیٰ بن ہلال و ثقة ابن حبان والحاسم وغیر ہافحد یدھ لاینزل عن درجة الحسن )

میں اور میرے ماں باپ، نبی کریم مَلَّاثِیْمُ پر قربان ہوں، بے شک آپ ہدایت کا نور (روشیٰ) ہیں۔اے اللہ! ہمیں نبی کریم مَلَّاثِیْمُ کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین

## (۱۸) ہر بدعت گمراہی ہے

امام محمد بن نصر المروزي رحمه الله (متونى ٢٩٨هه) فرمات بين:

"حدثنا إسحاق (أنبا) وكيع عن هشام بن الغاز أنه سمع نافعًا يقول :قال ابن عمر :كل بدعة ضلالة و إن رآها الناس حسنًا "

معلوم ہوا کہ جس وین کام کا ثبوت کتاب وسنت وا جماع اور آثار سلف صالحین سے نہیں ملتا، وہ کام بدعت ِ ضلالت ہے اگر چہلوگ اسے بدعتِ حسنہ ہی سیجھتے ہوں۔

(۱۹) اُمتِ مسلمہ کے منافقین کی اکثریت قاریوں میں سے ہے امام بخاری رحماللہ (متونی ۲۵۱ھ) فرماتے ہیں:

"قال لي محمد بن مقاتل :حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا عبدالرحمن بن شريح المعافري قال:حدثني شراحيل بن يزيد عن محمد بن هدية عن

مقَالاتْ<sup>©</sup>

عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال النبي عَلَيْكُ : أكثر منافقي أمتي قراء ها"
سيدنا عبدالله بن عمرو بن العاص والمهم عن منافقي أحدثي منافقي أمتي قرايا: ميرى امت
كمنافقول كي اكثريت قاريول مي سے ہے۔ (الآرجُ الكبيرة اس ١٥٥ وسنده سن)
اس روایت کے سارے راوی ثقه وصدوق بیں محمد بن بدید الصدفی المصری كو امام
(معتدل) الحجلی محافظ ابن حبان اور ایعقوب بن سفیان نے ثقة قرار دیا ہے۔

د کیمئے تحریقریب التہذیب (۳۲۸) اور سرچیسان

لہذابی سند حسن لذاتہ ہے۔

مند احد (۱۸ر۱۵۱،۱۵۳، ۱۵۵) وغیرہ میں اس کے دوسرے شواہد (تائید کرنے والی روایتی )موجود ہیں۔

و كيمة السلسلة الصحية للشيخ الالباني رحمه الله (٢٨٨،٣٨٥ ح ٧٥٠)

لہذابیصدیث محیح (لغیرہ) ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس صدیث کو میچ کہا ہے۔

(صحيح الجامع:١٢٠٣)

اس حدیث کامفہوم واضح ہے کہ امت مسلمہ میں اکثر منافقین وہ لوگ ہیں جو قاری (قراء) حضرات ہیں۔ ید کی گیا ہے کہ قاریوں کی اکثریت بدعات، گراہیوں، جھوٹ، وعدہ خلافی اور تکبر جیسے امراض میں مبتلا ہے۔

(۲۰) الله تعالی آسان (عرش) پرہے

امام ما لك بن انس المدنى رحمه الله (متوفى ٩ عاره ) فرمات مين:

''الله فی السماء و علمه فی کل مکان ، لا یخلو من علمه مکان ''الله آسان پر ہےاوراس کاعلم ہرجگہ ہے، کوئی جگہاس کےعلم سے با ہزئیس۔

( مسائل الا مام احمد ، رواية الى داووص ٢٦٣ وسنده حسن ، كتاب الشريعة لا لى يكرمجمه بن المسين الآجرى ص ٢٨٩ ح ٦٥٢ كتاب السنة لعبد الله بن احمد ارم ٨٨ ح ٥٣٢)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

### (۲۱) سلف صالحین کی اقتداء

امام عبدالرطن بن عمر والاوزاعي رحمه الله (متوفى ١٥٧ه ) فرمات بين:

''عَلَيْكَ بِآثَادِ مَنْ سَلَفَ وَإِنْ رَفَصَكَ النَّاسُ وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ وَإِنْ رَفَعَكَ النَّاسُ وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ وَإِنْ رَخَوَفُو اللَّهِ بِالْقُوْلِ ''اسلاف (سلف صالحين) آراء (وقياس زنی) سے بچو،اگر چهوه چھوڑ دیں۔اورلوگوں کی (سلف صالحین کےخلاف) آراء (وقیاس زنی) سے بچو،اگر چهوه ابنی بات کوبری ملح سازی،اورمرچ مصالحدلگا کربی کیوں نہ بیان کریں۔

[تنورجسین شاه ہزاروی]

( كتابالشربعية الشربعة للآجري ص ٥٨ ح ١٢٤، واسناده صحيح )

#### (۲۲) اہلِ بدعت سے دورر ہیں

ایک دفعه امام ابو بکرمحمد بن سیرین تا بعی رحمه الله (متوفی ۱۰ اه) تشریف فرمات که (این میں) اہل بدعت میں سے دوآ دی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے گگے: اے ابو بکر! ہم آپ کوایک حدیث بیان کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: نہیں ، مجھے حدیث بیان نہ کرو۔انھوں نے کہا: اچھا پھر ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں۔

آپ رحمہ اللہ نے (ان بدعتوں سے )فر مایا جم دونوں مجھ سے دور ہوجا و یا پھر میں خوداٹھ کر چلاجا تاہوں۔

جب وہ دونوں چلے گئے تو لوگوں نے آپ سے کہا: اگر وہ آپ کے سامنے قر آن کی کوئی آیت پڑھ دیتے تو اس میں کون می حرج والی بات تھی؟

آپ نے جواب دیا: مجھے بیڈر تھا کہ وہ آیت پیش کر کے اس کی تحریف (غلط تاویل) کریں گے اور یہ بات میرے ول میں جگہ پکڑ لے گی۔[یعنی مجھے بیڈر تھا کہ کہیں یہ برعتی تم لوگوں کو بھی بدق نہ بنادیں] (سنن الداری ار۱۹۰۹ سندہ مجھے)

اس اثر میں عوام الناس کے لئے سامانِ عبرت ہے ۔معلوم ہوا کہ جمخص کواہلِ بدعت سے

مقَالاتْ® مقالاتْ

دور بھا گنا چاہیے سوائے اس صاحب علم کے جواہلِ بدعت کا رد کرنے اور انھیں لا جواب کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔

[الل بدعت کی ندمت میں اسلاف کے بہت سے دوسرے آٹار بھی ہیں] [تنویر حسین شاہ ہزاروی]

## السر السل قیاس منوع ہے

امام محمر بن سيرين رحمه الله (متوفى ١١٠) فرماتے بين:

'' أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيْسُ ، وَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلاَّ بِالْمَقَابِيْسِ '' سب سے پہلے (نص صرح کے خلاف) قیاس اہلیس نے کیا تھا۔ سورج اور جاند کی عبادت قیاسات کی وجہ سے ہی کی گئی ہے۔ (سنن الداری ۱۹۵۲ح۱۹۵۰، وسندہ حن)

(اس اٹر سے معلوم ہوا کر قرآن وحدیث اوراجهاع کے خلاف قیاس کرنااہلیس تعین کا کام ہے) امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ (متو فی ۱۰ اھ) فرماتے ہیں:

"کانوا یرون أنه علی الطریق ما كان علی الأثر "اگله علاء (یعنی صحابه کرام اور کبارتا بعین صحابه کرام اور کبارتا بعین عظام) یه بچصته سے کہ جوخص تنبع آثار بو) یعنی قرآن وسنت اور متفقه آثار سلف صالحین پر قائم ہو ) محض صراط منتقیم پرگامزن ہے۔ (مندالداری ار۵۴،۵۳ مراط منتقیم پرگامزن ہے۔ (مندالداری ار۵۴،۵۳ مراط منتقیم پرگامزن ہے۔

#### (۲۴) کردارکےغازی

امام محمد سیرین رحمہ اللہ اپنی والدہ محتر مہ کا بہت خیال رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ ان کے لئے کپڑے خریدتے تو نرم کپڑے خریدتے اگر چہ مضبوط نہ بھی ہوں۔(ان کی والدہ رکئے ہوئے کپڑے پہند کرتی تھیں لہذا) ہرعید کوان کے لئے کپڑے رکئے جاتے تھے۔

آپ کی ہمشیرہ هفصه (بنت سیرین رحمها الله) بیان کرتی ہیں: میں نے اپنے بھائی محمہ بن سیرین کو بھی بھی امی کے ساتھ اونچی اور زور دار آواز میں گفتگو کرتے نہیں سنا۔ آپ امی سے اس طرح

مقالات<sup>®</sup>

گفتگوکرتے تھے جیسے کوئی سرگوشی کررہا ہو۔ (اطبقات الکبری لابن سعدے ۱۹۸۸، واسادہ میں )
امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے زہد وتقوی کے اس مقام رفیع وبلیخ
پر فائز کیا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کوجعلی کرنی دے دیتا تو آپ اے آگے نتقل نہیں کرتے
تھے بلکہ اٹھا کر ایک طرف مچھینک دیتے تھے۔ عبد اللہ بن عون رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۵ھ)
فرماتے ہیں: اگر (امام) ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس (کہیں ہے) کھوٹا سکہ یا چاندی
سے ملمع کیا ہوا کھوٹا درہم آ جاتا تو آپ اے کی دوسرے شخص کونہیں دیتے تھے بلکہ اس کو
ایک طرف مچھینک (کردکھ) دیا کرتے تھے۔ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کے پاس
(گھریس) پانچ سوکھوٹے درہم (پڑے ہوئے) تھے۔

(الطبقات الكبري لا بن سعدج عص ٢٠٢٠ ١٠ واساده مح )

ام مسروق رحمہ الله (متونی ۱۲ هے) فرماتے ہیں: میں (سیدنا) آئی بن کعب رفاتین کے ساتھ جار ہاتھا کہ ایک نو جوان نے آپ سے مسئلہ پوچھا: پچا جان! آپ اس (مسئلے) کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جیتے اکیا یہ مسئلہ (کہیں) واقع ہوا یعنی پیش آیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: ہمیں اس وقت تک معاف رکھو جب تک یہ مسئلہ واقع نہ ہو جائے۔ (لیمن اس مسئلے کے وقوع کے بعد بی ہم فتو کی دے سکتے ہیں۔ وقوع سے واقع نہ ہو جائے۔ (لیمن اس مسئلے کے وقوع کے بعد بی ہم فتو کی دے سکتے ہیں۔ وقوع سے پہلے خیالی وفرضی مسائل پر ہم فتو نے نہیں دیتے) (سنن الداری ارام ۵ م ۱۵ مرد دوری علی پہلے خیالی وفرضی مسائل پر ہم فتو نے نہیں دیتے) (سنن الداری ارام ۵ م ۱۵ مرد دوری علی پہلے خیالی وفرضی مسائل پر ہم فتو نے نہیں دیتے) (سنن الداری ارام ۵ م ۱۵ مرد دوری ا

#### (۲۵) زلزلے کی نماز

جلیل القدرتا بعی عبدالله بن الحارث ابوالولید البصر ی رحمه الله سے روایت ہے: '' ذکر لت الأرض لیلاً ''رات کوز مین پرزلزله آگیا، تو (سیدنا) ابن عباس ( وَاللَّهُونِا) نے فرمایا: مجھے پہانہیں که آپ لوگوں کو بھی (رات کو) وہ (زلزله) محسوس ہوا ہے جو مجھے محسوس ہوا ہے؟

لوگوں نے کہا: جی ہاں، ہمیں محسوس ہوا ہے، تو دوسرے دن وہ (سیدنا عبدالله بن عباس

ر الراد کی اور اوگول کو (دور کعت) نماز پڑھائی۔انھول نے تکبیر کہہ کر قراءت کی اور رکوع کیا، پھر سراُٹھایا تو قراءت کی، پھر (تیسرا) کیا، پھر سراُٹھایا تو قراءت کی، پھر (تیسرا) دکوع کیا، پھر سجد کئے۔پھر کھڑے ہوئے قراءت کی پھر رکوع کیا، پھر سراُٹھایا تو قراءت کی پھر (دوسرا) رکوع کیا (پھر سراُٹھا کر قراءت کی، پھر تیسرار کوع کیا) پھر سجد ہے گئے۔

می پھر (دوسرا) رکوع کیا (پھر سراُٹھا کر قراءت کی، پھر تیسرار کوع کیا) پھر سجد ہے گئے۔

آپ کی نماز میں چھر کوع اور چار سجد ہے۔ (الاوسط لابن المنذ دہ ۱۵،۳۱۵،۳۱۵،۳۱۵،۳۱۵،۳۱۵)

دوسری ردایت میں ہے کہ (سیدنا) عبداللہ بن عباس ڈی ٹھنانے بھرہ میں زلزلہ آنے بعد ہاں ڈی ٹھنانے بھر ہیں زلزلہ آنے کے بعد وہاں نماز پڑھی تو لمباقیام کیا، پھر رکوع کیا پھر سراٹھایا تو لمباقیام کیا، پھر رکوع کیا اور (سراٹھایا پھر) سجدے کئے۔ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ہی پڑھی، اس طرح دورکعت نماز میں چھرکوع اور چار سجدے کئے۔

(اسنن الكبرى للبيم من سهم وسنده سخيم بمصنف عبدالرزاق سرا۱۰ م ۱۹۲۹ ،الاوسط لا بن المنذر ۳۱۲٫۵) ا يك روايت مين آيا ہے كه آپ نے زلز لے والى نماز مين سور و بقر و اور سور و آل عمران پڑھيں ۔ (الاوسا ۱۵٫۵ سرده سخيح)

سید ناعمر بٹائٹیڈ کے دور میں زلزلہ آیا تو انھول نے منبر پر کھڑ ہے ہوکرلوگول کو خطبہ دیا تھا۔ (الاوسط لابن المنذرہ ۱۵/۵ وسندہ جسن)

#### (٢٦) فتوى دين مين احتياط

امام عطاء رحمہ اللہ کے اس عمدہ قول سے معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث، اقوال صحابہ اور اجماع امت کے خلاف عقائد واحکام، عبادات ومعاملات میں اپنی رائے سے فتوئی دینا گویا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک نیادین کھڑا کرنا ہے۔ اس عمدہ قول سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے جواپنے اندھے مقلدین کو قبل و قال ایت و لعل اور خلاف قرآن وحدیث اور حیاسوز مسائل سے بھر پورکتا ہوں کے نفاذ پر ابھارتے ہیں۔ اور خلاف قرآن وحدیث اور حیاسوز مسائل سے بھر پورکتا ہوں کے نفاذ پر ابھارتے ہیں۔ امام الحکم بن عتبیہ رحمہ اللہ (امتی 10 ھ) فرماتے ہیں:

' لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلاَّ يُوْحَدُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتُركُ إِلاَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ''نِي كريم مَنَّ يَّيْمِ (فداه الى واي وروى) كعلاوه الله كي مخلوق مِن كوئي بهي شخص ايسا نهيں ہے كہ جس كى بات لى اور جيوڑى نہ جاسكتى ہو۔ صرف آب مَنَّ يُثِيِّم بى (اليي بابركت اور ياكيزه) شخصيت بين جن كى بربات لى جائے گا۔

(جامع بيان العلم ونضلهٔ ۲ ۱۸۱۲ ، دوسرانسخهٔ ۱۸۱۲ ، تيسرانسخهٔ ۱۸۱۷ ، داسناده حسن لذانه )

امام الائمه الحافظ الكبير محمد بن اسحاق بن خزيمه نيشا پورى (الهتوفى السه هه) فرماتے ہيں: '' كَيْسَسَ لِأَحَدِ مَعَ النَّبِيِّيَ عَلَيْكُ قَوْلٌ إِذَا صَتَّ الْعَجَرُّ عَنْهُ ''جب نبى مَثَافِيَّةً كَل حديث آجائے گی اس كے مقابلے ميں كسى جھی شخص کی كوئی بات قابل النفات واتباع نہيں ہوگی۔ (معرف علوم الحدیث للحائم النیسا بوری ص۸۵، دوسر انسخ ۲۸۱ ت ۱۹۰، داسادہ محمح)

ا مام شافعی رحمہ اللہ نے نبی مَنالِیْظِم کی ایک صدیث بیان کی تو ایک آدمی نے پوچھا: کیا آپ کا کہا کہا کہا ہے۔ کیا آپ میں کہا ہے۔ کیا آپ اس صدیث پڑمل کرتے ہیں؟

امام شافعی رحمداللدنے (تعجب کرتے ہوئے ) فرمایا:

سجان الله! میں رسول الله مَنْالِیْمُ ہے ایک (صحیح) حدیث بیان کروں اور اس پرعمل نه کروں؟ اگر کسی وقت مجھے رسول الله مَنْالِیْمُ بِلَیْمِ کی (صحیح) حدیث معلوم ہو جائے اور میں اس پڑمل نہ کروں تو سب گواہ رہو کہ (اس وقت )میری عقل ختم ہو چکی ہوگی۔

( آ داب الشافعي ومناقبه لا بن الي حاتم ص ٥٠ وسنده هي )

یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک میچ (وغیر معارض) حدیث پڑمل نہ کرنے والا مخض پاگل ہے۔

## (۲۷) محرم کے بعض مسائل

- اسبات کی شریعت و اسبات کی شریعت اسبات کی شریعت اسبات کی شریعت اسلامیه میں کوئی اصل نہیں ہے
- ﴿ خاص طور برمحم بی کے مہینے میں قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کتاب وسنت سے طابت نہیں ہے، یا در ہے کہ آخرت وموت کی یا داور اموات کے لئے دعا کے لئے ہروقت بغیر کسی تخصیص کے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے بشر طیکہ شرکیہ اور بدعتی امور سے کمل اجتناب کیا جائے۔
- ا عاشوراء ( امحرم ) کے روزے کے بارے میں رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا:
  " وصیام یوم عاشوراء احتسب علی الله أن یکفر السنة التی قبله " میں سمجھتا
  مول که عاشوراء کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالی گزشتہ سال کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔
  ( صحیح سلم: ۱۹۲/۱۹۲،۲۲۳۲)

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ 'افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم'' رمضان کے بعدسب سے بہترین روزے،اللہ کے (حرام کردہ) مبینے محرم کے روزے ہیں۔ (صحیسلم:۲۰،۲۷۵۵)

سیدناعبدالله بن عباس بی خیران فرمات بین: « حالفوا الیهو د و صوم التاسع و العاشو " یهودیوں کی مخالفت کرواورنواوردس (محرم ) کاروز ہرکھو۔

(مصنف عبدالرزاق ٢٨ ١ / ٢٨٥ وسند صحح ، وأسنن الكبرى للبيتي ٢٨٧٨)

- محرم حرمت کے مہینوں میں سے ہے۔اس میں جنگ وقال کرنا حرام ہے الا یہ کہ
  مسلمانوں پر کافر حملہ کردیں۔ حملے کی صورت میں مسلمان اپنا پوراد فاع کریں گے۔
   محرم ۲ ھیں غزوہ خیبر ہوا تھا (۳۳مئی ۱۲۷ء) دیکھئے تقدیم تاریخی ص۲
  - محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات <sup>©</sup>

امحرم ۱۱ ھ کوسید ناحسین رضی اللہ عنہ کو کر بلاء میں مظلومانہ شہید کیا گیا۔ان کی شہادت پرشور مچا کررونا، گریبان مچاڑنا اور منہ دغیرہ پیٹنا بیسب حرام کام ہیں۔ ای طرح ''امام زادے'' وغیرہ کہہ کرافسوس کی مختلف رسومات انجام دینا اور سبیلیں وغیرہ لگانا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔

# (۲۸) تبلیغی پروگرام کاافتتاح قرآن کی تلاوت سے ایونعزہ (المنذرین مالک بن تُطعَهٔ العبدی البصری رحمہ اللہ، تابعی/متونی ۱۰۸ھ) زین:

"کان اصحاب رسول الله مَالِيْ مَالِیْ اِدا اجتمعوا، تذاکروا العلم وقرء واسورة" رسول الله مَالِیْ کَمَابِ جب (علمی مجلس وغیره کے لئے) استھے ہوتے (تو) علمی نداکره کرتے اورایک سورت پڑھتے تھے۔(الجاح لاظاق الرادی رآ داب السامی: ۱۲۰۵، دسنده مح) خطیب بغدادی کی تبویب سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس کی ابتدااور آغاز میں بیقراء تقرآن ہوتی تھی۔

## (٢٩) رسول الله مَالِينِهُمْ كى حديث كا احترام

امام مالک کے شاگر وابوسلم مصور بن سلمہ بن عبدالعزیز الخزائی رحمہ الله (متونی ۱۲ه) فرماتے ہیں: "کان مالک بن أنس إذا أواد أن ينخوج ليحدث، توضاً وضوءه للصلوة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك؟ فقال: أو قوبه حديث وسول الله عَلَيْتِ "(امام) مالک بن انس (المدنی رحمالله) جب مدیث بیان کرنے کے لئے (گھرے) باہر آتے تو نماز والا وضوکرتے، اچھے کبڑے پہنتے، (سریر) ٹولی رکھتے اورائی واڑھی کی تنگھی کرتے تھے۔

اس بارے میں جب آپ سے بوجھا گیا تو فرمایا: اس طرح، میں رسول الله منافیظم کی صحدیث کی تعظیم کرتا ہوں۔ ( کتاب السلاة الل ام محدین تصرالروزی: ۲۳۱ وسنده صحح، والمحدث الفاصل

مْقَالاتْ <sup>©</sup> \_\_\_\_\_

يين الراوى والواعى: ٨٣٠، الجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع:٩٠٣)

معمر بن راشد فرماتے ہیں کہ قادہ (تابعی) اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ وَصُو کے بیان کی جا کیں۔

﴿ (الجامع لا خلاق الراوي وآ واب السامع: ٩٧٥ وسنده صحيح )

سجان الله! سلف صالحین ، حدیث کا کتنااحتر ام کرتے تھے اور آج کل بہت ہے گمراہ لوگ صحیح حدیثوں کا افکار کرتے ہیں اور نماق اُڑاتے ہیں۔

(۳۰) اصولِ حدیث کی بعض اصطلاحات اوران کا تعارف

صحیح لذانه: جس حدیث کا ہرراوی عادل وضابط ( یعنی ثقه،سپااور قابلِ اعتاد ) ہو،سند متصل ہو،شاذیامعلول نہ ہو۔

حسن لغرانته: جس حدیث کا ہر رادی ،عادل اور جمہور کے نز دیک ثقه وصد وق ہو،سند متصل ہو،شاذیا معلول ندہو۔

شاف: اگرایک ثقدراوی اینے سے زیادہ ثقدراوی یا دوسرے ثقدراویوں کی مخالفت کرے تو بیروایت شاذ ہوتی ہے۔

منکر: اگرضعیف راوی تقدراوی یاراویوں کی مخالفت کرے توبیدوایت منکر ہوتی ہے۔ تدلیس: اگر ایک راوی اپنے استادے وہ روایت 'قال' یا ''عن' وغیرہ الفاظ ہے بیان کرے جواس نے استاد سے نہیں سنی بلکہ کی دوسرے خص سے سنی ہے توبید لیس ہے۔ مُدَلِّس: تدلیس کرنے والے رادی کو مدلس کہتے ہیں۔ مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے بشر طیکہ رادی کا مدلس ہونا ثابت ہوجائے۔

اختلاط: حافظه كمزور مونے اور دماغ خراب مونے كو كہتے ہيں۔

خلط: جورادی اختلاط کاشکار ہو جائے تو اسے خلط رادی کہتے ہیں۔ خلط رادی کی اختلاط کے بعدوالی روایات ضعیف ہوتی ہیں۔

مرفوع: رسول الله مَنْ يَنْهُمْ كَي حديث ( قول بعل يا تقرير)

مقالات<sup>©</sup>

موتوف: صحابي كالبنا قول يافعل

مرسَل: اس منقطع روایت کو کہتے ہیں جو کسی تابعی نے بغیر کسی سند کے رسول اللہ منافظ سے بیان کی ہو۔ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔

الدورات بین اوی کا ثقه (قابل اعتاد) اور صدوق (سچا) بونا معلوم نه بووه مجهول کبلاتا مجبول: جس راوی کا ثقه (قابل اعتاد) اور صدوق (سچا) بونا معلوم نه بووه مجهول کبلاتا ہے۔ مجهول کی دوشمیں ہیں:

ن مجہول العین (۲) مجہول الحال یعنی ستور مجہول العین ہویا مجہول الحال دونوں کی بیان کردہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔

ی جسراوی کی کم از کم دومحدثین توثیق کردیں وہ جمہول نہیں رہتا بلکہ ثقہ وصدوق قرار دیا جاتا ہے۔

توثیق: کسی رادی کوثقه دصد وق قرار دینا۔

#### (٣١) نبي مَالِينِيمْ كي حديث كادفاع

ابوسعیدالحن بن احمد بن بزیدالاصطری رحمه الله (متونی ۳۲۸هه) کے پاس ایک آدمی آیا اور بوچھا: کیابڈی سے استنجا جائز ہے؟

انھوں نے فر مایا جہیں۔اس نے پوچھا: کیوں؟ انھوں نے فر مایا: کیونکہ رسول اللہ مَا اَلْيَّةُ مِنْ نَعْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا

اس نے پوچھا:انسان افضل ہیں یاجن؟

انھوں نے فر مایا: انسان

اس نے کہا: پانی کے ساتھ استخاکیوں جائز ہے جبکہ وہ انسانوں کی خوراک ہے۔رادی (ابوالحسین اطبی ) کہتے ہیں کہ ابوسعیدالاصطحری نے حملہ کر کے اس آ دمی کی گردن دیوج کی اوراس کا گلہ گھو ننتے ہوئے فرمانے لگے:''زندیق (بے دین ، مگراہ)! تُو رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ ا

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اگرمیںاس آ دمی کونہ چیڑا تا تو وہ اسے قبل کر دیتے ۔

( ذم الكلام واحله: ۲۵۸ اغتیق عبدالله بن مجمه بن عثان الانصاری ، وسنده حسن )

## (۳۲) حدیث ِرسول اورلوگوں کے اقوال

امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں: جب رسول الله مَالَيْتِمُ تَک تَقدراويوں کی (متصل)
سند کے ساتھ حدیث بینی جائے (اور معلول وشاذ نہ ہو) توبیآ پ مَالِیْتِمُ کی (صحیح و) ثابت
حدیث ہے۔ رسول الله مَالِیْتُمُ کی حدیث کو کسی حالت میں بھی ترکنہیں کیا جا سکتا ، سوائے
اس کے کہ اس کی (بظاہر) مخالفت میں دوسر می کوئی (صحیح ) حدیث موجود ہو ... جب رسول الله
مَالِیْتُمُ ہے مروی (صحیح ) حدیث کی مخالفت (ثابت ) نہ ہواور آپ مَالِیْتُمُ کے بعد والے کسی
صفی کا قول اس حدیث کی تائید کرتا ہوتو اس حدیث کی قوت زیادہ ہوجاتی ہے۔

نی مَنَّاثِیْم کی صدیث بذات خودسب چیزوں سے غنی و بے نیاز ہے۔اگرآپ مَنَّاثِیْم کی صدیث بذات خودسب چیزوں سے غنی و بے نیاز ہے۔ اگر آپ مَنَّاثِیْم کی صدیث کی خالفت میں کسی کا قول ہوتو آس قول کی ذرا پر وانہیں کی جائے گی۔رسول اللہ من اللہ من منتق ہے کہ اس رعمل کیا جائے۔

<sub>[ حافظ طارق مجابدیز مانی ]</sub>

(الدخل لبيتعي ص١٠١ح ٢٣ وسنده يح)

#### (۳۳) جھوٹے تھے

بعض جمونے قصے عوام الناس میں مشہور ہیں مثلاً:

ضساء بنت عمرو ڈھائٹٹا کے بارے میں مشہور ہے کہ جنگ قادسیہ میں اُن کے چار بیٹے شہید ہو گئے تھے۔

ية قصة محد بن الحن بن زبالد في بيان كياب، و يكفئ الاصابه ( ٢٨٨/٣) ابن زبالدك بار ٢٨٨ ) ابن زبالدك بار على الم

(تاریخ ابن معین روایة الدوری: ۱۰۲۰)

ابن معين في مزيد فرمايا: "عَدُو الله "بالله كادهمن ب- (الجرح والحديل ١٧٨٠ ومدوميح)

مقَالاتُ<sup>©</sup>

اورفرمايا: 'و كان يَسْوِقُ الْحَدِيثُ "اوريه مديثين چورى كرتاتها-

(الآرخ الكبير للخارى ار ١٧ ت٥٥ اوسنده ميح)

معلوم ہوا کہ بدروایت موضوع ہے۔

ابعض لوگوں میں مشہور ہے کہ طارق بن زیاد نے جب پین (اندلس) پرحملہ کیا تھا تو کشتیاں جلانے اللہ یہ سارا قصہ جعلی ادر کشتیاں جلانے کا حکم دے کر کشتیاں جلاڈ الی تھیں۔ کشتیاں جلانے دالا بیسارا قصہ جعلی ادر من گھڑت ہے۔ ویکھئے "کتب آخبار رجال آحادیث تحت المجھر "(ص ۱۹۔۱۹)
من گھڑت ہے۔ ویکھئے "کتب آخبار رجال آحادیث تحت المجھر "(ص ۱۹۔۱۹)
و مافظ ذیر علی ذکی ]

(٣٣) "اَلُكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ" ؟

لبعض لوگ ایک صدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی مَانْ فِیْجُمْ نے فرمایا: در دیشتر میں میں میں میں اور میں میں میں میں ایک میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں اور میں میں میں میں م

(( ٱلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ )) مزدورالله كالمحبوب (دوست) --

بعض علاقوں میں اسے بڑے بورڈوں پر لکھ کرعوام الناس کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ کی متند عالم کا قول ہے۔ اسے چودھویں پندرھویں صدی ہجری میں بعض جھوٹے لوگوں نے گھڑ کرنبی کریم مَا اللّٰهِمُ کی طرف منسوب کردیا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں اس موضوع ومردودروایت کا کوئی وجو ذمیں ہے لہٰذا اسے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ و ما علینا إلاالله غ

## نصرالمعبود في الردعلى سلطان محمود

بسم الله الرحمان الرحيم والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين.

"جناب" سلطان محمود صاحب! سلام مسنون المابعد: آپ كااشتهار "غير مقلدين كى خدمت ميں گزارش" بذريد "جناب" عامر بن مسكين عن "جناب" شوكت عن سلطان محمود اس مطالبه كساته ملاكداس كاجواب كهاجائ لهذااس اشتهار كامخضر جواب پيش خدمت ب:

ا۔ آپ کے اشتہار پرتسمیہ [ بسم اللہ الرحلٰ الرحیم ] درج نہیں ہے حالانکہ بسم اللہ الخ لکھناشریعت مطہرہ سے ثابت ہے۔ گرآپ نے شروع میں ہی سنت مطہرہ کی مخالفت کردی ہے۔ آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھیں اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے کا اہتمام کریں۔

٢۔ آپ کے اشتہار میں رسول اللہ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِرورود بھی نہیں لکھا گیا۔

سر آپ نے اہل الحدیث کو بطور طنز' غیر مقلدین' ککھا ہے۔ آپ کو بیٹم ہونا جا ہے کہ جناب ام ابو صنیف رحمہ اللہ بھی' غیر مقلد' ہی تھے۔ حاصیة اللج طاوی علی الدر الحقار میں کھا ہوا

بَ كُرْ" الأولى طبقة المجتهدين في الشرع كالأربعة وأمثالهم ممن أسس

القواعد واستنبط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة وهم غير مقلدين"

پہلا (طبقہ)شریعت میں ان مجتهدین کا طبقہ ہے۔ائمہ اربعہ دغیرهم کی طرح، جنھوں نے (اصولی) قواعد کی بنیا در کھی اورادلہ اربعہ سے فروعی مسائل کا استنباط کیا اور وہ غیر مقلدین

بي \_ (جام ٥١ طبع المكتبة العربية كالبي رود ،كوئه)

۳۔ آپ نے اہل الحدیث کو ' غیر مقلد' اور ' غیر مقلدین' ' بھی لکھا ہے اور بی بھی لکھا ہے کہ ' وہ بھی مقلد ہیں' اس تضاد بیانی اور دو ہری پالیسی کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟

۵۔ آپ نے لکھا ہے کہ' غیر مقلد حفزات ایک بھی ایبا مسلہ بتا دیں کہ جس میں امام

صاحب کا فتو کی قرآن مجید یا صدیث کے مخالف ہوتو ہم غیر مقلدوں کے تابعدار ہوجا کیں گئن وعرض ہے کہ [فی الحال آپ کے نزدیک فقد خفی کی معتبر کتابوں ہے ادل (۱۰) مسئلے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے اور دس (۱۰) مسئلے فقہ حفی کے آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ آپ سے مؤد بانہ درخواست ہے کہ ان مسئلوں کا قرآن و صدیث کے موافق ہونا ثابت کر دیں ۔آپ ''غیر مقلدین'' کے تابعدار نہ بنیں بلکہ قرآن و صدیث کے تابعدار بن مائنس ۔ (۱)

مسئله نمبرا: امام ابوحنیفه کے نز دیک جس کی صبح کی دوسنیں رہ جائیں، وہ بیسنیں نہ تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھے گا اور نہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ دیکھے الہدا نہ (جام ۱۵۲، بارادراک الفریطنة)

امام صاحب کا یہ قول اس ضعیف حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں طلوع مشس کے بعد ان سنتوں کے ادا کرنے کا ذکر ہے۔

مسكد ؟: امام الوحنيف ك نزديك ال شخص بركوئى حدنيس ب جوقوم لوط كا گذاعمل كرے دو يكھ البدايه (ج اص ١٦ كتاب الدحدود باب الوطبى الذي يو حب

(۱) اس كتاب "نصرالمعبود"معضميمات كے مخاطب ديوبندي حضرات بھي ہيں۔قاري چن محدويوبندي نے [بوٹا گاؤں والے إمناظرہ سے پہلے ہمیں لکھ کر دیاتھا کہ "نقة حنی تمام کی تمام قرآن وصدیث کا نجوڑ ہے، قرآن وحدیث کا مخالف

نہیں' اس کے بعد چن صاحب نے مناظرہ سے راوِ فرارا ختیار کی تھی۔ اس واقعہ کے بیٹنی گواہ ایمی تک زندہ ہیں۔ والممدلله

مقَالاتُ<sup>©</sup>

الحدوالذي لا يو حبه )

ہ امام صاحب کا فتوی اس می صدیث کے خلاف ہے جس میں ایسے خص کے آل کرنے کا تکم ہے جو تو م لوط کا گنداعمل کرے، دیکھئے سنن الی داود وغیرہ۔

بكداجهاع صحاب كربهي خلاف ب- وكيص ضميمه [اجماع اورمقلدين حضرات: ٩]

مسكلة الم الوصنيف كزد يك الشخص كے لئے فارى زبان ميں نماز پڑھنى جائز ہے جے عربی زبان اچھی طرح آتی ہے۔ و كھيے الهدايه (جاسمان الصلاة باب صفة الصلاة ) المام صاحب كايفوى أن متواتر احادیث كے خلاف ہے جن سے ثابت ہوتا ہے كہ رسول الله مَنَّ الْنَیْرُ عَربی زبان میں نماز پڑھتے تھے۔

تنبیہ: ہدایی ۱۰۱ پرجو [امام ابوصنیفہ کے ] رجوع کا ذکر ہے وہ بلحاظ سند باطل ہے کیونکہ اس کا رادی نوح بن الی مریم بالا تفاق کذاب (جھوٹا) [متروک اورضعیف جداً] تھا لہٰذا رجوع ثابت ہی نہیں ہے، جواسے ثابت مانتا ہے وہ صحح سند پیش کرے۔

مسكله ؟: امام ابوصنيف كزديك عيدى نمازكيك جان والاراسته مين تكبيرين ندكه .. ويكف الهدايد (جاص ١٤٣ باب العيدين)

☆ حالانکہ سیح صدیث میں آتا ہے کہ جناب [سیدتا]عبداللہ بن عمر ﴿ اللّٰهِ جب عید کی نماز کیلئے جائے توراستے میں او پی آواز کے ساتھ تکبیریں کہتے تھے۔ دارقطنی دغیرہ حافظ ابن حجرنے الدرایہ [جاص۲۱۹ ۲۸۲] میں اسے سیح کہاہے۔

مسئلہ ۵: امام ابوصنیفہ کافتویٰ ہے کہ جوخف اپنی ماں وغیر ہاکے ساتھ نکاح کرکے جماع (بینی بدترین زنا) کرے اور یہ کہے کہ جمجھے یہ پیدتھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے تو ایسے شخص پرکوئی حدنہیں گئے گی۔ ویکھئے فتاویٰ قاضی خان (ج۲ص ۲۰۰۵، دوسر انسخہ جوفتا ویٰ عالمگیری کے حاشیہ پر ہے۔ جسم ۴۷۸)

نونی اس میح حدیث کے خلاف ہے جس میں رسول اللہ مثالیقی ہے اس مخص کو قل کرنے کا میں میں دسول اللہ مثالیق ہے اس محض کو قل کرنے کا میں جس بلیڈ مخص نے اپنی سوتیلی مال کے ساتھ تکاح کرلیا تھا۔

مسكله ٢: امام ابوصنيفه كافتوى بكراكركونى فض كى نابالغ بجي يابالغ آدى كو پانى مين و بو كرفتل كردية اس قاتل پركوئى قصاص نبيس برد يكهي البدايه (ح٢ص٥٦٦ كتساب الحنايات باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه )

امام صاحب کایفتو کی قرآن وحدیث دونوں کے خلاف ہے۔آپ خود سوچیں کہاں فالم قاتل سے قصاص نہ لینا کون ساانصاف ہے؟

مسكله ك: امام صاحب كزديك جوفض قرآن مجيده كي كرنماز يرصح تواس كى نماز فاسد جوجاتى برد كيمية الجامع الصغير (ص ٩٤) اور الهدايد (جاص ١٣٤، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)

ہ امام ابوصنیفہ کا بیفتو کی صحیح بخاری کی اس حدیث کے خلاف ہے جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ ام الموسنین عائشہ وہ فرق کا علام انھیں جونماز پڑھاتا تھا، اس میں قرآن دیکھ کر تلاوت کرتا تھا۔

مسلد ۸: امام ابوصنیفه کزدیک اس محص پرکوئی صدنیس لگے گی جوابیا مشروب پے جس سے اسے نشہ ہوجائے۔ دیکھے البداید (ج۲ص ۲۹۸ کتاب الاشربة)

🖈 حالانکها حادیث صحیحه میں شرانی پرحد قائم کرنے کا حکم ہے۔

مسلہ 9: [حنی کہتے ہیں کہ ] امام ابوصنیفہ کے نزدیک شوال کے چھروزے رکھنا مکروہ ا ہے۔ چاہے بے دربے رکھے یامتفرقا۔

د كيمي فق القدريا بن مام الحقى (جمس ٣٣٩) فآوى عالمكيرى (جام ٢٠١)

شروع کرے۔ لینی تکبیرتجریمہ میں اللہ اکبرنہ کے تواس کی نماز جائز ہے۔

وكيص بداير جاص ١٠١٠١٠ باب صفة الصلاة)

🖈 حالانکه متواتر احادیث کے ساتھ ثابت ہے کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر (اللہ اکبر)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

کہنا ہی سنت نبوی ہے (صلّی اللّٰه علی اللّٰہی وسلّم علیہ )

دخفیوں کی متند کتابوں سے آامام ابوصنیفہ کے بیدس مسکے بطورِ مثال ذکر کر دیے ہیں جن میں مسکے بطورِ مثال ذکر کر دیے ہیں جن میں صراحت کے ساتھ کتاب وسنت کی مخالفت ہے۔ میں ان شاء اللہ امام صاحب کے ایسے مسکے بھی پیش کروں گاجنگی نام نہا دخفی علاء اور فرقہ دیو بندیہ وفرقہ بریلویہ نے مخالفت کی ہے۔

اب آپ کی خدمت میں فقد خفی کے چند غلط مسئلے عرض ہیں:

مسکلہا: حفیوں کے زودیک جبری طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

و كيم البداير جاص ٣٥٨ كتاب الطلاق باب طلاق السنة)

یە سئلىچى احادىث ادرغموم قرآن كے سراسرخلاف ہے۔

مسلم : خفیول کے زد کی خمر (شراب حرام) کاسر کہ بنانا جائز ہے۔

و كيصة بدايه (ج ٢ص ٢٩٩ كتاب الأشربة)

الله جبکہ جیمسلم [۱۹۸۳، ترجمه دارالسلام: ۵۱۴۰] وغیره میں بیٹا بت ہے که رسول الله

مَا النَّالِمُ فِي مُركاسركه بناني سيمنع كيا ہے۔

مسئلة ٣: حفيول كے زوكي دارالحرب ميں سُو دكھا نا جا ئزہے۔

و كي البداي (ج ٢ص ٨ كتاب البيوع باب الربا)

🌣 حالانکه سود کاحرام و نا جا کز ہونا قرآن وحدیث دونوں سے ثابت ہے۔

مسئلہ من : حفیوں کے زویک مبجدِ حرام (خانہ کعبہ) میں ذمی کا فروں کا واخلہ جائز ہے۔ ۔

و يكيئ الهدامير (ج٢ص ٢٥/٢ كتاب الكر اهية )

🖈 حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مشرکین کونجس قرار دے کر داخل ہونے سے روک

وياب\_\_[ ديكھيئسورة التوبہ: ٢٨]

مسئله ۵: حفیوں کے زویک اگر کوئی شخص اپنے غلام کوئل کردے تو اس کے بدلے میں اس قاتل کوئل کردے تو اس کے بدلے میں اس قاتل کوئل نہیں کیا جائے گا۔ ویکھنے البدایہ (جسم ۵۲۳ کتساب السحنایات ، باب ما یہ جب القصاص و ما لا یو جبه )

المراعدة المراجع المرا قل كرے گا ، ہم اسے قتل كرديں كے۔ ديكھئے ابو داودشريف ( [يعنى سنن ابي داود] ج ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ كتاب الديات باب من قتل عبده أو مِثل به يقا د منه ) مسكله لا: حفيول كيزديك بييثاب سے علاج كيلئے سورہ فاتحله هن جائز ہے۔

(و کیھے قرآوی شامی جام ۱۵۳)

عالانكة رآن مجيدين الله تعالى كافر مان ب كه ﴿ لاَ يَمَسُّهُ آلِاً الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواتد ٢٥] مسكله ك: حفيول كينز ديك اگركوئي مخص ابنا كتااتها كرنماز پڑھے تو اس كي نماز جائز ہے۔ دیکھنے فآدی شامی (جاص ۱۵۳) گرشرط بیہ کے مند باندھا ہوا ہو (ایناً) م لیکن اس شخف کی نماز مکروہ ہے جوایے بچے کواٹھا کرنماز پڑھے۔!! د کھنے فقاوی عالمگیری (ج اص ۱۰۷)

حالانکدرسول الله مَا الله مَا الله على الله على الله عنه پڑھی مگریکسی مسلمان سے قطعاً ثابت نہیں چاہے صحابی ہویا تابعی وغیرہ ، کہاس نے کتاا ملا کرنماز پڑھی ہو۔

مسكله ٨: حنفيول كے نز ديك اگركوني شخص اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں گھنے زمين پر تجدہ میں ندر کھے تواس کی نماز جائز ہے۔ دیکھئے فنادی عالمگیری (ج اص 2 ) حالانکہ بے شارا حادیث میں سات اعضاء کے زمین پر بجدہ میں ، رکھنے کا تھم ہے۔

مسكله 9: حفيول ك نزديك الركو كي شخص الإناكة ذيح كريكاس كا كوشت يجيق جائز ہے۔ (دیکھئے فاوی عالمگیری جسم ١١٥)

عالانکہ سیح احادیث میں بغیر کسی استثناء کے زندہ کتے کے بیچنے سے بھی منع کیا <sup>ع</sup>میا ہے بلكه كتے كى قيمت كوخبيث قرار ديا گيا ہے۔

مسله ا: حفیول کے نزدیک اگر کوئی شخص کوئی عورت زنا کیلئے کرایہ پر لے آئے اوراس ے زنابھی کرے توالیے محض پر حذبیں ہے۔ دیکھے فاوی عالمگیری (ج ۲ص ۱۳۹)

نيز د كيصر دالحتار (جاص ١٠٨)

حالانکہ ذانی پرحدکا جُوت قرآن وحدیث دونوں میں موجود ہے۔ فقہ خنی کی چندمتندع بی کتابوں سے یہ چندحوالے پیش کے ہیں تفصیل کیلئے ہمارے استاذ محر م ابوجحہ بدلیج الدین شاہ الراشدی السندھی رحمہ اللہ کی کتاب 'فقہ و حدیث ''کامطالعہ کریں بشرطیکہ آپ سندھی زبان سے واقف ہوں۔ ان مسائل کے بعد فقہ خفی کے چندگندے مسائل پیش خدمت ہیں جنعیں پڑھ کر ہرسلیم الفطرت انسان ان مسائل سے نفرت کرتا ہے: مسئلہ ا: درمخار (جوفقہ خفی کے ایک متند کتاب ہے) میں لکھا ہوا ہے کہ مسئلہ ا: درمخار (جوفقہ خفی کے ایک متند کتاب ہے) میں لکھا ہوا ہے کہ جانور (مثلا گدھی وغیرها) اور مُردہ عورت اور معموم نجی کے ساتھ وطی (زنا) کرنے سے جانور (مثلا گدھی وغیرها) اور مُردہ عورت اور معموم نجی کے ساتھ وطی (زنا) کرنے سے وشنونیس ٹوننا۔ (الدر الخارع اصلاحات استاری اس ۳۲، والدر الخارع اصلاحات)

مسئلہ ۱: قاولی عالمگیری میں کھا ہوا ہے کہ واذا جامع بھیمة أو میتة أو جامع فیما دون الفرج ولم يسنول لا يفسد صومه "اورا گرکوئی شخص کی جانور (مثلا گری وغیر ہا) سے جماع (یعنی زنا) کرے یا عورت کی شرمگاہ کے علاوہ دوسری جگہ جماع (یعنی زنا) کرے اورا سے انزال نہ ہوتواس کاروزہ فاسنہیں ہوگا۔

(ج اص ۲۰۵ بحواله قاضي خان، نيز و کيکھئے فراوي قاضي خان ج اص ۱۰۰)

مسئلہ ان قاوی عالمگیری بین کھا ہوا ہے کہ "و کذا لو عانقها بشهوة ولو أتى بهیمة فاولجها فلا شيء عليه إلاإذا أنزل فيجب عليه الدم ولا تفسد حجته ولا عسرته "إلىخ اوراس طرح اگر کوئی ("حاتی") اس (ماده) کے ساتھ شہوت کے ساتھ معانقہ کرے۔ بلدا گر جانور کے ساتھ بدنعلی کرے اوراس کے اندرداخل کردی تو اسلحض پرکوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہا ہے انزال ہوجائے ۔ تو دم واجب ہوجائے گا، اوراس (حاتی) کے اس (گندے کراہے ان کا فدج خراب ہوگا اور ندعم ه، الخ اوراس (حاتی) کے اس (گندے کا کہا کہ وجہ سے اس کا فدج خراب ہوگا اور ندعم ه، الخ

مقَالاتُ<sup>©</sup>

ید مسئلہ اردووالی کتب میں بھی موجود ہے۔ انیز دیکھے معلم الحجاج ص ۲۸۴۱

مسلم ٢٠: قاوئ عالم كيرى مين كلها بواب كه "إذا أصابت النجاسة بعض أعضائه ولحسها بلسانه حتى يذهب أثرها يطهر "أكراس ك بعض اعضاء (مثلا أنكَّى وغيره) پرنجاست لگ جائے اوروہ اے اپن زبان ہے چائ لے تی كه نجاست كا اثر زائل بوجائے كار (جاسم ٢٥)

ید مسئلہ فناوی شامی (ردالمحتار) میں بھی تکھا ہوا ہے جس میں اصب عدے لینی انگلی کی صراحت موجود ہے۔ (جام ۲۲۷)

نيز د كيسيّن فآوي قاضي خان (جاص٢٢و في نسخه جاص١١) در مختار (جاص٥٣)

نقد خفی کے اس مفتی بہ مسئلہ کے بارے میں فرقد بریلویہ کے بانی ''جناب' احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ' اُنگلی کی نجاست چاٹ کر پاک کرنا کسی تخت گندی ناپاک روح کا کا م ہے اور اُسے جائز جاننا شریعت پر افتر اوا تہا م اور تحلیل حرام اور قاطع اسلام ہے اور یہ کہنا محض جموث ہے کہ مُنہ بھی پاک رہے گا نجاست چائے ہے قطعا ناپاک ہو جائے گا اگر چہ بار باروہ نجس ناپاک تھوک یہاں تک نگلنے ہے کہ اثر نجاست کا مُنہ ہے دُھل کر سب پیٹ میں چلا جائے پاک ہوجائے گا۔ گراس چائے نگلنے کو وہی جائز رکھے گا جو نجس کھانے والا ہو۔ المحبیثین والمحبیثین والمحبیثون للمحبیثین۔ "الخ

(احکام نثر بعت حصه سوم ۲۵۲)

مسكه ۵: در مختار مين لكها مواب كه أما في دب نفسه فرجع في النهر عدم الموجوب إلا بسالإ نسزال "أكركو كم فخص ابنا آله تناسل ابني دبر مين داخل كردي و النهر (نامى كتاب) مين لكها مواب كه انزال نه موتوعشل واجب نبيس ب-

(ورمختار مع ردالحنارج ا**س ۱۲**۰)

حنفیکا ید مسئله فتی بدید رو کیهی عبدالشکور کا صنوی کی کتاب "علم الفقه" (ص۱۱ اجم ۱۵) مسئله ۲: قادی عالمگیری میں لکھا ہواہے کے" مسس ذکوہ أو ذکر غیرہ لیسس

مقَالاتُن<sup>©</sup>

یں حدث عندن ''اگرکوئی مخص اپنے آلہ تناسل کو یاکسی دوسرے آدمی کے آلہ تناسل کو چھوئے تو اس سے ہمارے نز دیک وضونہیں ٹوشا۔ (جام ۱۳)

پرسے وہ من میں میں میں کی کیادیل ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟
مسکلہ ک: قاوی قاضی خان میں کھا ہوا ہے کہ 'إذا أولىج دجل دجلاً فعلیه ما القضاء والغسل أنزل أولم ينزل والا كفارة فيه ''اگر كوئى مردكى دوسر مردك اندر (اپنا آلة تاسل) واخل كر يتو دونوں پردوزے كى قضا اور خسل (الازم) ہے ۔ جا ہے انزال ہویا نہ ہواور دونوں پر كوئى كفارة نہيں ہے ۔ (جام ۱۰۱)

لینی جوشخص اپنی بیوی ہے جماع کرے تو اس پر کفارہ ہےاور جوشخص قوم ِلوط کا گندا عمل اور زنا کرے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ سجان اللہ! یہ یسی فقہہے؟!

ساله ۸: ورون رسيرون ما رابين به الأحسن زوجة . . شم الأكبر رأسًا والأحسن زوجة . . شم الأكبر رأسًا والأصغر عضوًا "كروه فخض امام بونا جائج جس كى بيوى زياده الحيمي (خوبصورت) بو ... بهروه بوجس كامر برا اادرعضو (ليني آله تناسل) جهونا بو ...

(الدرالتقارمع كشف الاستارج اص١٨)

ماشیر طحطاوی میں اس کا ایک فائدہ بھی لکھا ہوا ہے جس کے ذکر سے حیامانع ہے۔ دیکھیے (ج اص ۲۴۲)

مسئلہ 9: ہدایہ بین کھا ہوا ہے کہ'' و من وطنی بھیمة فلا حد علیه لأنه لیس فی معنبی الزنیا''اور جو شخص کسی جانور (مثلاً گدھی وغیرها) سے وطی (بینی زنا) کرے تواس شخص (زانی) پرکوئی صربیس ہے کیونکہ بیٹل زنا کے تھم میں نہیں ہے۔

(جاص ١٥٤ كتاب الحدود باب الوطى الذي يوجب الحدوالذي لايوجبه)

مسکلہ ۱: در مخار میں لکھا ہوا ہے کہ 'ویت خذ جلدہ مصلی و دلو ا ''اوراس (سے ) کی جلد سے جائے نماز اور ؤول بنائے جائیں گے۔

( در متارم روالحارج اص ۱۵ ميز د کيڪ فآوي " دارالعلوم" ديوبندج اص ۲۹۲ وغيره )

مَقَالاتْ ®

" در مختار پراعتراضات کے جوابات"نامی کتاب میں محمد شریف صاحب لکھتے ہیں کہ "میں کہتا ہوں کہ دباغت کے بعد جب کھال پاک ہو جاتی ہے تو اس سے جانما زیا ڈول بنانے میں کہتا ہوں کہ دباغت کے بعد جب کھال پاک ہو جاتی ہے تو اس سے جانما زیا ڈول بنانے میں کیا مضا گفتہ ہے" (ص کا اپنے دیکھئے نقد خفی پراعتراضات کے جوابات 2000) سے مراو سے جانوالہ مع عبارات لکھے ہیں ۔ ہدائیں گا اول سے مراو مداخر میں سے مداولین ہے مراولین سے مراولین س

ہدار اولین ہے، اور ۲۶، سے مراداخیرین ہے۔ اب دفق کتابوں سے امام ابوطنیفہ کے چندوہ مسائل لکھتا ہوں جن پر فرقہ حنفیہ کاعمل نہیں ہے بلکدوہ ان کی مخالفت کرتے ہیں:

مسئلہا: امام ابوصنیفہ کے نز دیک اگرمیت مروہوتو نماز جناز ہ پڑھانے والا امام اس کے سر کے قریب کھڑا ہوگا اورا گرمیت مورت ہوتو اس کے درمیان (سامنے ) کھڑا ہوگا۔

(الهداييج اص ١٨ كتاب الصلوة باب الحنائز)

امام صاحب کے پاس جناب[سیدنا] انس والشیئ کی صدیث بھی ہے مگر نقد حنی اس فتو کی کے خلاف ہے۔

مسئلہ ان امام ابوصنیفہ کے نزدیک زمیندار کو اس شرط پر اپنی زمین دینا کہ وہ (۱/۳) یا (۱/۴) حصہ لے یادی تو باطل ہے۔ (دیکھے ہدایہ ۴۵ م۳۲۴ کتاب المهزارعة)

جبكة تقليدي عمل وفتوى اس كے خلاف ہے۔

جكفة كاس كفلاف نے:

"ويفتي بقو لهما لأن التحلي به على الانفرادمعتاد ""

مسكليه: المام ابوصنيفه كنزديك مفقودالخمر كى بيوى ايك سوبيس (١٢٠) سال نظار كريد

(براييج اص٦٢٣ كتاب المفقود)

جبكه قديم وجديد حنفول كے اور حنفيت كے دعويداروں كافتو كاس كے خلاف ہے۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

مسلد ۵: امام ابوصنیفہ کے زدیک انڈ ایجیا جائز نہیں ہے۔

(براير ٢٣ ٢ كتاب البيوع باب البيع الفاسد)

جبكه فتوى اس قول كے خلاف ہے۔

مسئلہ لا: امام ابوصنیفہ کے نزویک صدوداور قصاص کے علاوہ دوسرے مقدمات میں قاضی گواہوں کے حال کے حال کے جارے میں سوال نہیں کرےگا۔ (ہوایہ ۲۵ سر ۱۵ کتاب الشهادة) جبکہ فتو کی اس کے خلاف ہے۔

مسئله ک: پرانے حنفیوں (جن میں امام صاحب خود بخو دشامل ہیں ) کے نز دیک اذان ، جج، امامت تعلیم قرآن اور تعلیم فقه پراجرت لینا جائز نہیں ہے۔

(و کیمئے بدارین ۲۳۰۳ کتاب الاحارات وغیره)

جبكه متاخرين حنفيه اس فتوى كے خلاف ہيں۔

مسئله ۸: امام ابوصنیفه کزویک کوی ش نهانے سے اگر حرکت پیدا ہوتو اس تحریک کا اعتبار ہوگا۔ (بدایدج اس ۲۳ مال العاد الذي يعدوز به الوضوء و ما لا يعدوز به )

جبكة فتوى اس كے خلاف ہے۔

مسئلہ 9: امام ابوصنیفہ کے زدیک روٹی کوگندم کے بدلے میں بیچنے میں کوئی خیرنہیں ہے۔ (برایہ ۲۳ م ۸۵ کتاب البوع باب الربا)

جبكة فوى اس كے خلاف ہے۔

مسئلہ 1: امام ابوصنیفہ کے زوریک اگر کوئی شخص میتم کھائے کہ میں سرنہیں کھاؤں گا تواس مے مراد گائے یا بحری کاسر ہے۔ (ہدایہ قاص ۴۹۰ کتاب الابسان)

جبکہ جدید خفیوں نے اسے اختلاف عصر کہہ کرر دکر دیا ہے اور فتو کی اس کے خلاف ہے۔ یہ چند مسئلے مشتے از خروارے ہیں۔ آپ اگر فقہ خفی کا بغور مطالعہ کریں تو اس نتیجہ پر پینچییں گے کہ فقہ خفی ہرگز قرآن وصدیث کا نچوڑ نہیں ہے۔اسے قرآن وصدیث کا نچوڑ کہنا اور جھنا شریعت مطہرہ کے ساتھ بہت بڑا نہ ات ہے جسکی سزاصرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ان شاءاللہ

مقَالاتْ<sup>®</sup>

مشتهر صاحب نے لکھا ہے کہ 'صحیح بخاری وصحے مسلم شریف دغیرہ کتب احادیث سے لیتے بین' اور'' متیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی مقلد ہیں اور ہم بھی مقلد ہیں''

آپ کی تضاد بیانی کونظرانداز کرتے ہوئے عرض ہے کہ صحیحین (بخاری ومسلم) کے صحیح ہونے پراُمتِ مسلمہ کا اجماع ہے (سوائے احرف بسیرہ کے اور وہ بھی صحیح ہیں) اور اصول نقہ میں بیمسلم ہے کہ اجماع کو ماننا تقلیز نہیں ہے۔ دیکھیے مسلّم الثبوت (ص ۲۸۹)

کھا ہے کہ "التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجة کاخذ العامی و المجتهد من مثله ، فالرجوع إلى النبي علیه الصّلاة والسّلام أو إلى الإجماع لیس من مثله ، فالرجوع إلى النبي علیه الصّلاة والسّلام أو إلى الإجماع لیس منسه " تقلیداً سمّل کو کہتے ہیں جو کسی غیر (نبی کے علاوہ ) شخص کے بلا دلیل قول پرکیا جائے مثلاً عامی کا عامی کے قول پر عمل کرنا اور مجتد کا مجتد کے قول پرعمل کرنا، پس نبی علیہ الصلاة واللام اور اجماع کی طرف رجوع کرنا تقلیم بیس ہے۔ [سلم البوت س ۲۸۹]

ال فقبی اصول سے ثابت ہوا کہ حدیث ادراجها ع پر عمل کرنا تقلید نہیں ہے، در نہام ابوصنیف، امام مالک، امام شافعی ادرامام احمد دغیر ہم کو مقلدین غیر مجتبدین تسلیم کرنا پڑے گا،
کیونکہ انھوں نے اپنی کوشش کے مطابق احادیث پر ہی عمل کیا تھا۔ حالا نکہ ان ائمہ کا مجتبد دغیر مقلد ہونا [تقلیدیوں کے نزدیک بھی ] مسلم ہے لہذا ہے دعوی اصلاً باطل ہے کہ سیحے بخاری وغیر مقلد ہونا ویث پڑمل کرنا تقلید ہے۔''

بطورالزام عرض ہے کہ آپ سے بخاری سیح مسلم اور سنن اربعہ (ابوداود، ترفدی، نائی، ابن ماجہ) کی احادیث پڑس کرتے ہیں یانہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کس دلیل ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ نے ان احادیث کے بارے میں فر مایا ہے کہ بیتے ہیں وغیرہ وغیرہ ؟
آپ اگر سیح بخاری وضیح مسلم پڑمل کریں اور بخاری ومسلم کے مقلد نہ بنیں ۔ بقول خود'' دخنی'' کے ادا ویسکہ کے مقلد نہ بنیں ۔ بقول خود'' دخنی'' میں اور اگر ہم ممل کریں تو مقلد بن جا کیں؟ ﴿ یِلْكَ اِذًا قِیسَمَةٌ ضِیْوایی ﴾ آپ حدیث کی وہ'' الجا مع اصحے''[ا] پیش کریں جے آپ کے مزعوم امالم ابو حنیفہ نے آپ سے مزعوم امالم ابو حنیفہ نے

تُصْنِيفُ كِيابِ عِلْمَا تُوا برهانكم ان كنتم صادقين !

مقَالاتْ

آپ نے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے '' چالیس سال تک عشاء کے وضوء سے ضبح کی نماز پڑھی اور ہررات ختم قرآن مجید کیا .....'' الخ

توعرض ہے کہ یہ تصداَصلاً جمونا ہے۔ اگر آپ کے پاس اسکی کوئی سیح سند ہے تو پیش کریں اور سند کے راویوں کا ثقة ہونا بھی ثابت کریں۔ إذ لیس فلیس

دوس نے یہ کہ کیارسول اللہ (مَنَّ الْنَّیْمِ) نے بھی چالیس سال تک عشاء کے وضوت جسج کی نماز پڑھی تھی؟ اگر نہیں تو کیا امام ابو حلیفہ رسول اللہ مَنَّ الْنَیْمِ ہے بھی اس فعل میں بڑھ گئے؟ جب یہ کام سنت ِرسول (مَنَّ الْنِیْمِ) کے خلاف ہے تو اس داستان کے بیان کرنے میں امام ابو حنیفہ کی توجین ہے منقبت نہیں ہے۔ فرراغور تو کریں۔

تیسرے یہ کہ کیا آپ نے بھی چالیس سال تک عشاء کے دضو ہے تھی کی نماز پڑھی ہے؟ اگر نہیں تو آپ اپنے امام کے نخالف ہوئے۔ایسے امام کی تقلید کرنے کا کیا فائدہ جو چالیس سال تک عشاء کے دضو ہے تھے کی نماز پڑھے اور آپ چالیس دن بھی ایسانہ کرسکیں؟ آپ نے لکھا ہے کہ''غیر مقلد حضرات محمد بن عبدالوھا بنجدی کے مقلد ہیں''

توعرض ہے کہ آپ کی بیات سیاہ جھوٹ ہے۔اورہم طفیہ (طور پر) اس اتہام سے بری ہیں۔ یا در ہے کہ لوگوں پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔اگر آپ نے ہم سے معانی نہ ما تگی تو (اس اتہام کی) اخروی سزاسے نے تہمیں سکتے۔ان شاءاللہ

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب اتمیمی رحمہ الله ونوّر الله مرفقدہ کے بارے میں فرقہ بریلویہ اور حسین احمد ٹانڈوی ویو بندی وغیرہ نے جو ہمتیں لگائی ہیں اور اکا ذیب وافتر اءات اور جھوٹی افواہیں پھیلائی ہیں،ان شاءاللہ [انھیں]اس کا بھی حساب دینا پڑےگا۔

والله من ورائهم محیط فی السلام التمیمی رحمه الله سنت کی اتباع کرنے والوں اور آتھا ہو اللہ من ورائهم محیط فی السلام التمیمی رحمہ اللہ سے صدیوں پہلے اہل الحدیث (آکتاب وسنت کی اتباع کرنے والوں) کا وجود ثابت ہے۔علامہ ابن حمر القرام و فیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا امام ابو محمد القاسم بن محمد القرطبی رحمہ اللہ (متونی ۲ کا ھ) کے بارے

مقالاتْ <sup>®</sup>

میں کیا خیال ہے جھوں نے کتاب الا بیشاح فی الروعلی المقلدين لکھی تھی؟

(ديكهيئ سيراعلام النبلاءللذبي ج١٣ص ٣٢٩)

آپ کا امام ابوصیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے جنھوں نے اپی تقلید ہے منع فر مایا تھا۔ ویکھئے مقدمہ عمدۃ الرعامیہ (ص۹) کمحات انتظر للکوٹری (ص۲۱) وغیرہ....

" ہمفرے" نام کے کی مجہول شخص سے جو کتاب منسوب ہے بالکل باطل اور بے اصل ہے۔ آپ پہلے ہمفر ے کا وجود ثابت کریں۔ اس کا شجرہ نسب، جائے بیدائش وجائے موت وغیرہ لکھیں ، اسکی " توثیق" بھی ٹابت کریں۔ اور پھر اس مجہول کتاب کا اس سے شوت پیش کریں اور یہ بھی بتا کیں کہ سب سے پہلے یہ کتاب کہاں شائع ہوئی تھی اور اسے کس نے شائع کیا تھا؟

آپ نے فاتحہ خلف الا مام کے بارے میں لکھا ہے کہ 'اس میں قرآن مجید کی مخالفت ہو جاتی ہے' تو عرض ہے کہ قرآن مجید آپ پر نازل نہیں ہوا بلکہ ہمارے پیارے امام اعظم فداہ ابی وای وردی محدرسول اللہ مثار ہے ہے' تو عرض ہے کہ قرآن مجید آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ مثار ہے گئے ہے فاتحہ خلف الا مام پڑھنے کا حکم دیا ہے (صبح ابن خزیمہ: ۱۵۸۱م مجمع ابن حبان: ۱۸۴۹، ابوداود: ۸۲۳ وغیرہ) لہذا قرآن کی مخالفت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ۔ تفصیل کیلئے ... [مولا نا] عبدالرحمٰن مبار کیوری کی کا خالفت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ۔ تفصیل کیلئے ... [مولا نا] عبدالرحمٰن مبار کیوری کی سورة الاعراف آب کا مطالعہ کریں ۔ اصولاً آپ بیآیت (وافذا قری المقرآن والی آب میں لکھا سورة الاعراف آبی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اصول کی کابوں میں لکھا [ہوا] ہے کہ بیآیت سورة المرائل کی آب شرف فافر ءُ وُامّا تیکس مِن الْقُرْ ان ﷺ من الْقُرْ ان ﷺ من ساقط ہوگئی ہے۔ (معاذ الله)

د یکھئے نورالانوار (ص۱۹۳،ص۱۹۳)احسن الحواثی شرح اصول الشاثی (ص۸۲ حاشیہ ۷) غلیة التحقیق شرح الحسامی (ص۱۷۳)النامی شرح الحسامی (جاص۱۵۵،۱۵۵) معلم الاصول شرح اردواصول الشاشی (ص۲۵۰)وغیرہ ۔

سوره فاتحد كم مئله پرميري كتاب "الكواكب الدرية في وجوب الفاتحة خلف

الإمام في الجهرية "كامطالعكرير.

مقَالاتُ

آپ نے لکھا ہے کہ'' آمین بالجبر اور رفع یدین بیکوئی اہم مسللہ بی نہیں مستحب وغیر مستحب کا فرق ہے' تو عرض ہے کدر فع یدین اورآ مین بالجبر کا ثبوت متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ د كيھئے ميري كتاب نو راتعينين في مسله رفع اليدين ،نورالقمرين اور القول اکتين في الجمر بالتامين \_ نيز د كي يخت نظم المتناثر من الحديث التواتر للكتاني (ص٩٦ ، ٩٤) لقط الله لي المتاثرة في الا حاديث التواترة للوبيدي (ص٤٠٠) الازهار المتناثره في الاخبار المتواترة للسيوطي (ص٩٥ ح٣٣) اورامام سلم كي كتاب الاول من كتاب لتمييز (ص ٢٠٠) وغيره آب نے لکھا ہے کہ'' اگر صلوۃ التر اور کے رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْمُ نے بیس نہیں پڑھیں تو صحابة كرام كاليمل توب "عرض ب كدوالله! رسول الله مَا يَنْ يَا سي بيس ركعات قيام رمضان کاعدد (ترادیکے) قطعا ٹابت نہیں ہے،جس کا آپ کے بروں کوبھی اعتراف ہے۔ آپ كے طحطاوى صاحب صاف صاف اعتراف كرتے ميں كه 'لاق النبي عليه الصّلاة والسّلام لم يصلها عشرين بل ثما ني ''كيونكدب ثبك ني مَا يُنْظِمُ ن بس ركعتيس نہیں بڑھی ہیں بلکہ آٹھ[رکعت]بڑھی ہیں۔ (حامیة الطماوی علی الدرالخارج اس ٢٩٥) اس ہے آ گے طحطاوی نے بیچھوٹ لکھا ہے کہ عمر دلائٹنڈ نے بیس پڑھی ہیں۔ اِس مجھوٹ کا ات حساب دينا موكاران شاء الله تعالى!

پیرز کی والے مولوی عبدالحق صاحب (جو کدویو بند کے پڑھے ہوئے اور بریلوی تھے)
نے ہما رے گاؤں میں علا نیے تسلیم کیا تھا کہ نبی مثافیظ ہے آٹھ رکعات تراوی ہی ثابت
ہیں۔اس کے متعددگواہ ہیں مثلاً نذیر فان ،اجمل فان ،امجد فان وغیر ہم۔
سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ مثافیظ ہے آٹھ رکعتیں ثابت ہیں تو یہ ہوہی نہیں سکتا کہ اس
کی مخالفت کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عظم اجمعین ہیں رکعات پڑھنا شروع کردیں۔
صحابہ جی الیش کے بارے میں ہر مسلمان کا یہی حسن طن ہے کہ وہ نبی مثافیظ اور آپ کی سنت
سے بہت زیادہ مجت کرنے والے تھے۔

مَقَالاتُ<sup>©</sup>

مشهور صحابی جنا ب[سیدنا]السائب بن بزید و النفیهٔ فرماتے میں:

"كُنّا نقوم في زمان عمربن الخطاب با حدى عشرة ركعة " إلخ

ہم (جناب) عمر بن الخطاب (رہائٹیؤ) کے زمانے میں گیارہ رکعات قیام (تراویج) کرتے

يتھے۔ (سنن سعید بن منصور بحواله الحاوی للفتا وی جام ۴۴۹ المصائح فی صلوۃ الرّ اور محص ۴)

آ کے چل کرعلام سیوطی اس سند کے بارے میں لکھتے ہیں: "و فی مصنف سعید بن

منصور بسند في غاية الصحة عن السائب بن يزيد احدى عشرة ركعة " اورسعيد بن منصور كرمصنف (سنن) من بهت زياده صحح سند كرساته [سيدنا] سائب

بن بزید رفایقیا سے گیارہ رکعات( ٹابت) ہیں۔(ص•۳۵۰)

آخر میں سلطان محودصاحب بریلوی نے لکھا ہے کہ' وہ بھی مقلد ہیں اور ہم بھی مقلد ہیں۔
ہم پاکیزہ زندگی والے اماموں کے مقلد ہیں اور وہ گیارھویں، چودھویں صدی کے عالموں
کے مقلد ہیں' تو عرض ہے کہ تمام بریلوی حضرات عقیدہ میں ' فغیر مقلد' ہیں۔ اِن میں سے
ایک بھی امام ابوطنیفہ کے عقیدہ پر نہیں ہے۔ امام صاحب کا یہ عقیدہ قطعاً نہیں تھا کہ علی مشکل
کشا ہیں، حاجت روا ہیں، فریا درس ہیں، فلال شخص غوث ہے۔ عالم الغیب ہے وغیرہ وغیرہ
ابن مام خفی اور ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ ' و ذکو المحنفیة تبصرید ہی ابالت کفید

باعتقاده أن النبي عليه الصّلاة والسّلام يعلم الغيب" اور خفيول نے اس كى صراحت كى ہے كہ و شخص كا فر ہے جس كا يعقيده ہے كه نبى عليه الصلوة

اور سیوں ہے اس کا سراخت کی ہے کہ وہ '' 00 سر ہے؛ ''00 میر صفیدہ ہے کہ بی علیہ السوء والسلام غیب جانتے ہیں۔ (المسامرة مع المسامرة ص۲۱۲،شرح الفقہ الا کبرس۱۵۱)

''مفتی'' احمد یار نعیی بدایونی صاحب نے'' جاءالحق'' نامی کتاب میں لکھاہے کہ''عقا کد میں سمی کی تقلید جائز نہیں'' (جاءالحق جاسے ۱۷)

یا در ہے کہ ہمارے نز دیک بدایونی کی اس کتاب کا سیح نام '' جاءالباطل''ہے۔اس ''تاب کا بہترین جواب جناب محمد دا و دارشد [حفظہ اللہ] کی کتاب'' دین الحق''میں ہے۔ یمی ''مفتی صاحب' (احمہ یارنعیمی بدایونی) لکھتے ہیں: '' چارسلسلے: شریعت وطریقت دونوں کے چارجارسلسلے یعنی خفی ، شافعی ، ماکلی ، خبلی اسی طرح قادری ، چشتی ، نقشبندی ، سیسسلسلے بالکل بدعت ہیں۔ ان میں ہے بعض کے تو نام تک ہمی عربی نہیں ۔ جیسے چشتی یا نقشبندی ، کوئی صحابی ، تابعی ، خفی ، قادری نہ ہوئے ۔ اب دیو بندی ہتا کیں کہ بدعت ہے ، مجکر دہ و نی حیثیت سے زندہ بھی رہ سکتے ہیں؟ جب ایمان ورکلمہ میں بدعات داخل ہیں ، تو بدعت سے چھٹکاراکیسا؟'' (جاءالباطل جاس ۲۲۲)

اس عبارت میں تعیمی صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ اُن کے ایمان وکلمہ میں بدعات داخل میں اور بیر کہ بریلوی ودیو بندی و دنوں بدعتی میں۔وغیرہ وغیرہ

یہاں پر بطور تنبیہ عرض ہے کہ فرقہ ویو بندیہ والے بھی اصول وعقائد میں حنفی نہیں ہیں۔ان کے اکابرنے بھی رسول اللہ مَا اللہِ مَا اللہِ مَا اللہِ عَلَيْمُ اور علی واللہِ علیہ علیہ میں میں اسلیم کیا ہواہے۔

د يكھے امداد الله ... كمى كى گلياتِ امداديد (ص ٩١ ،١٠٣) اشرفعلى تھانوى كى تعليم الدين (ص ١٤١) صوفى عبدالحميد سواتى كى فيوضات حينى (ص ١٨)

و یو بندیوں کے مشرکا نہ عقائد کا اُن کے اکا برے ثبوت اور پھراس کی کتاب وسنت کے ساتھ مدلل تر وید کیلیے صنبلی شخ حمود بن عبداللہ بن حمودالتو پجری (متونی ۱۳۱۳ ھ) کی مشہور کتاب' القول البلیغ فی التحذیر من جمعا عقه التبلیغ' کا مطالعہ کریں۔
'' جناب' خلیل احمہ انبیٹھوی سہار نپوری ویو بندی صاحب'' المھند علی المفند'' میں

جماب میں ایرا بیرا بیرا بیرا یکو ی مہار پوری و یوبلدن صاحب مسلد کا مسلد کا اس بات کا صاف اعتراف کرتے ہیں کہ''اوراصول واعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابوالحن اشعری اورامام ابومنصور ماتریدی رضی الله عنهمائے'' (ص۱۳)

اس سے ثابت ہوا کہ وہ لیعنی ( دیوبندی''حضرات'' )اصول اورعقیدہ میں حنی نہیں ہیں۔ منابعہ میں میں میں میں اس میں اس کا میں نہیں میں اس می

یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ دروغ گو کی طرح انبیٹھوی صاحب اپنی بیہ بات بھول کر ص ۲۷ پر اُصول میں بھی امام ابوحنیفہ کی تقلید کا دعوی کرتے ہیں جو کہ خلاف حقیقت ہونے س

کی وجہ سے مردود ہے۔

الله تعالى تمام مسلمانوں كوكذب بياني اور تضادو تناقض سے بچائے۔ آمين

#### ت خرمین شاهمدالعز يزالدهلوي صاحب كاكي خوابيش فدمت ب:

''ایک بارشاہ عبدالعزیز صاحب نے جناب امیر الموسین علی کرم اللہ وجھہ کوخواب میں دیکھااور دریافت کیا کہ خداہب اربعہ میں کونسا فدہب آپ کے خدہب کے مطابق ہے؟ فرمایا: کوئی بھی نہیں پھرسلاسل اربعہ کو دریافت کیا۔اس کی بابت بھی دہی ارشاد ہوا کہ کوئی بھی نہیں ۔ جب اس خواب کی خبر مرزاجان جانال کو ہوئی تو آپ نے شاہ صاحب سے پوچھ بھی جب اس خواب کی خبر مرزاجان جانال کو ہوئی تو آپ نے شاہ صاحب سے پوچھ بھیجا کہ بیخواب اصغات احلام تو نہیں ہے؟اس کے کیا معنی کے سلاسل اربعہ اور غداہب اربعہ میں سے کوئی ایک بھی جناب امیرالمونین کے موافق نہ ہو؟

شاہ صاحب نے لکھا کہ بیخواب رویائے صالحہ ہے اور عدم موافقت کا بیہ مطلب ہے کہ من کل الوجوہ اور ہر ہر جزئیات میں کوئی سلسلہ اور کوئی ندہب آپ کے ندہب کے مطابق نہیں ہے اس لئے کہ ہرائیک ندہب، نداہب صحابہ کا مجموعہ ہے کوئی مسئلہ حضرت مطابق ہے مطابق ہے تو کوئی مسئلہ حضرت علی کے، اور کوئی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے کے مطابق ہے مطابق ہے مطابق ہے کا ہے ''

( حكايات اولياء مرارواح على شالتها نوى ٨٨٠٥٤ حكايت نمبر ٣٣ تذكرة الرشيدج ٢٥٥ (٢٦٧ )

اس طویل عبارت ہے معلوم ہوا کہ خلیفہ راشد جناب [سیدنا] علی ڈائٹیئئے نے سیج خواب میں کیے فراب میں کے نہائے کے سیخ کیفر مایا ہے کہ خفی مثافعی ، مالکی ، حنبلی کوئی ند ہب بھی ان کے ند ہب کے مطابق نہیں۔ ہم جناب دسیدنا علی خلافین کے مالس ان کے الکل صیح سمجھتے تیں سیاٹ ایک العزید ، روز سیاطل

ہم جناب[سیدنا]علی را النین کی اس بات کو بالکال سیح سیحتے ہیں، رہا شاہ عبدالعزیز وغیرہ کا باطل تاویلیں کرنا توبیہم پر جمت نہیں۔رسول اللہ مَا النین آئے ہم پر شاہ عبدالعزیز وامثالہ کی (آراء کی ) اطاعت لا زم نہیں کی۔ بلکہ سنتِ خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم ویا۔ لہٰذا وہ شخص سعادت مندہے جوامیر المومنین علی ڈالٹیڈ کے اس قول پڑ مل کر کے ان چاروں ندا ہب کوچھوڑ کر قرآن وحدیث پڑ مل پیرا ہوجائے۔ و ما علینا إلا البلاغ

(۲۱/رمضان ۱۹۹۸ه برطابق ۲۰/جنوری ۱۹۹۸ء)

## شميمه الذيل المحمودعلى نصر المعبود

د یو بندی اور بریلوی حضرات اس کا بزعم خویش دعوی کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید، صدیث وسنت، اجماع اور اجتہا دیو مل کرتے ہیں، حالانکہ ان کاعمل ان چاروں کے خلاف ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے خود ساخته اکا بر = مولویوں اور پیروں کی تقلید کرتے ہیں اور بس!

اس مختصر مضمون میں ان حضرات کے وہ چنداقوال وافعال جمع کئے گئے ہیں جن میں انھوں نے''ادلہار بعۂ' ( قرآن،حدیث،اجماع)اوراجتہاد ) کی مخالفت کی ہے۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اگر چیا بعض حفی ''علاء'' نے بطور سیاست ایسے ذی کے قبل کا تعزیر کی فتو کی دیا ہے جوعلانیہ سب وشتم کرتا ہو۔ جیسا کہ بعض مصادر ندکورہ بالا میں موجود ہے۔ لیکن ایسے ''فقہاء'' بھی گزرے ہیں جو قبل کے علاوہ دوسری سزادیے کے قائل تھے۔ شخ محمدا کرم نے ''رووکوژ'' میں ایک شاتم رسول کا واقعہ کھھا ہے کہ ''اس پر علاء میں اختلاف پیدا ہوگیا، بعض کہتے تھے کہ اہمانت نبوی کی شرعی سزاموت ہے۔ دوسرے کہتے تھے کہ قبل کے علاوہ کوئی دوسری سزا بھی دی جادرا مام اعظم کا فتو کی سناتے تھے کہ اگر ایک ذی پینیسر کی شان میں باد بی کر ہے تھے کہ اگر ایک ذی پینیسر کی شان میں باد بی کر ہے تھے کہ اگر ایک ذی پینیسر کی شان میں باد بی

اس انتهائى نازك مسلم برايك خفى فقيدا بن بجيم الكمتا به "نعم، نفس المؤمن تميل اللي قول المخالف في مسئلة السبّ لكن اتباعنا للمذهب واجب"

جی ہاں! مومن کا ول مسئلہ سب وشتم میں (ہمارے) مخالف (شافعی، اہل الحدیث وغیرہ) کی ہاں! مومن کا ول مسئلہ سب وشتم میں (ہمارے) نمائل ہے لیکن ہم پراپنے (تقلیدی) ند ہب کی انتباع (تقلید) واجب ہے۔
(الحرار ائق شرح کنز الد قائق ج ص ۱۱۵)

ہم پوچھتے ہیں کہ کتاب وسنت کے مقابلے میں کسنے آپ پراس تقلیدی ندہب کی اندھا وصند پیروی فرض کی ہے؟ جس کی وجہ ہے آپ نے مونین کے راستے کو بھی چھوڑ دیا ہے!؟ ھاتو ا ہو ھانکم ان کنتم صادقین!

۲: محمود حسن ديوبندى كى اطاء شده "القرير للترندى" مين مسئلة تخ خيار كسلسله مين كلما بهوات كه "المحق و الإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسئلة و نحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة ، والله أعلم "

حق اورانصاف بیہ ہے کہاس مسئلہ میں (امام) شافعی کوتر جیج حاصل ہے اور ہم مقلد لوگ ہیں، ہم پر ہمارے امام ابوحنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ واللہ اعلم

(ص ٢٥٠ و في نسخة ص ٢٠١، والمطبوع مع العرف الشذي ص ٣٦)

ان شاء الله قيامت كے دن امام ابو صنيفه ايسے غالى مقلدين سے اعلان براءت كريں

مقَالاتْ<sup>®</sup>

عے جضوں نے خود بخو و بغیر کی دلیل کے اُن کی اثد صاد صند تقلید کوفرض و واجب بنالیا ہے۔ یالیت قومی یعلمون

سو: شخ احد سر بندی بغیر کی گلی کی گلی کے صاف صاف لکھتے ہیں کہ "و مُقلّد رائمیر سد کہ خلاف رائے جم جہداز کتاب وسنت احکام اُخذ کندو یَران عامل باشد' ( کتوبات کتوب نبر ۱۸۹۹ ۱۹۵۰) اور مقلد کواس امری اجازت نبیں کہ جم جہدی رائے کے خلاف ازخود ہی کتاب وسنت سے احکام اخذ کرتا پھر سے اور ان بیمل کر ہے۔ (اردور جمد فتر اول حصہ پنجم جم می ۲۰۵۰ عنوب نبر ۱۲۸۱) ایک دوسر نے نیخہ میں بیمبارت اس طرح ہے: "مقلد کو لائی نبیں کہ جم جہدی رائے کے برخلاف کتاب وسنت سے احکام اخذ کرے اور ان بیمل کرے'

( مكوبات جاص ٢٠١ ترجمه عالم الدين نقشبندى مجددى طكتب دنيدالعور)

رفع سبابہ کے مسئلہ پر بہی مقلد سر ہندی صاحب کصے ہیں کہ" جب روایات معترہ میں اشارہ کی حرمت واقع ہوئی ہو ۔ اور اس کی کراہت پر فتو کی دیا ہواور اشارہ وعقد سے منع کرتے ہوں اور اس کو اصحاب کا ظاہر اصول کہتے ہیں تو پھر ہم مقلدوں کو مناسب نہیں کہ احادیث کے موافق عمل کر کے اشارہ کرنے میں جرات کریں۔ اور اس قدرعالمائے جمتہ ین کے فتو کی کے ہوتے ہوئے امرمحوم اور مکر وہ اور منہی کے مرتکب ہوں" ( کمتوبات جامی ۱۸ ایک تو بنر ۱۳۳) دوایا ت معتبرہ سے مراد تقلید پرست فقہاء کے نام نہا و فاوی ہیں۔ بیٹ خی سر ہندی صاحب وہی صوفی ہیں جن کے بارے میں شاہ ہند جہا تگیر اپنی تو زک جہا تگیری میں کہ صاحب وہی صوفی ہیں جن کے بارے میں شاہ ہند جہا تگیر اپنی تو زک جہا تگیری میں کا جال بچھا کرکئی بلدان اور بے بچھلوگوں کو اپنے فریب میں پھانے ہوئے ہے ۔ … مزخر فات اور واہیات تم کے خطوط اپنے مریدوں اور معتقد وں کے نام کھی ہیں جو کفر اور مجموعہ کیا ہے۔ اس لئے اس مجموعہ میں اکثر ایسی فضول اور بیہودہ با تیں کسی ہیں جو کفر اور زئر یقیت کے بہتی ہیں ہیں ہونے کے ساتھ نہا یت مغرور اور خود پہند معلوم ہوتا ہے میں نے اس کی اصلاح کے لئے بہی مناسب سمجھا کہ اسے چندون قیور کھا معلوم ہوتا ہے میں نے اس کی اصلاح کے لئے بہی مناسب سمجھا کہ اسے چندون قیور کھا معلوم ہوتا ہے میں نے اس کی اصلاح کے لئے بہی مناسب سمجھا کہ اسے چندون قیور کھا

مقَالاتْ<sup>®</sup>

جائے'' (توزک جہاتھیری فاری سااسط کھنو بحوالہ' قیام دار العلوم دیو بند' س ۲۸۰۱۷)

س عام عثمانی دیو بندی مدیر بخل دیو بندسے کسی نے سوال کیا کہ'' حدیث رسول سے جواب
دین'' تو ان دیو بندی صاحب نے علائیہ لکھا کہ''اس نوع کا مطالبہ اکثر سائلین کرتے
رہتے ہیں بیدراصل اس قاعد ہے سے ناوا تفیت کا نتیجہ ہے کہ مقلدین کے لئے حدیث وقر آن
کے حوالوں کی ضرورت نہیں بلکہ ائر دفقہاء کے فیصلوں اور فتووں کی ضرورت ہے'' الحٰ
کے حوالوں کی ضرورت نہیں بلکہ ائر دفقہاء کے فیصلوں اور فتووں کی ضرورت ہے'' الحٰ
(ماہنامہ بخل دیو بندج اس ۲۹، ۲۵ شارہ نبر:۱۲،۱۱، بابت جوری فروری ۱۹۲۸ء)

۵: "مفتی" احمد یارخان نعیی بدایونی صاحب لکھتے ہیں کہ

'' کیونکہ حفیوں کے دلائل بیر وائیتی نہیں ان کی دلیل صرف قول امام ہے، قول امام کی تائید بیر وائیتیں ہیں' ('' جاءائی' نج ہم ۹ ، ہمارے زدید اس کتاب کا سمجے نام جاءالباطل ہے) نیز لکھتے ہیں کہ'' کہ ہمارے دلائل بیر وایات نہیں۔ ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ہم بیآیت واحادیث مسائل کی تائید کے لئے پیش کرتے ہیں۔ احادیث یا آیات امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیلیں ہیں۔۔۔' النے (جاء الباطل ج م م ۱۹) احادیث یا آیات امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیلیں ہیں۔۔۔' النے (جاء الباطل ج م م ۱۹)

" حالانکه ہرمقلد کے لئے آخری دلیل مجتهد کا قول ہے ....اب اگر ایک هخص امام ابوصنیفہ کا مقلد ہونے کا مدمی ہواور ساتھ ہی وہ امام ابوصنیفہ کے قول کے ساتھ یا علیحد ہ قرآن وسنت کا بطور دلیل مطالبہ کرتا ہے تو وہ بالفاظ دیگر اپنے امام اور رہنما کے استدلال پریفین نہیں رکھتا"

(مقدم 'دفاع المام الي صنية' ص ٢ ١ ١ اكوره و نك بر مد پاكتان)

- حسين احمد ثاند وى ديو بندى صاحب 'فرماتے' بين: ' اور سوائے امام صاحب ْ كوئى مُقلَّد وہ بوتا ہے جس كے قول كو بلا دليل مانا جائے' (تقرير تذى اردوس اے)

اى كتاب ميں ثاند وى صاحب نے ايك ماكى كاواقد لكھاہے كه ' ايك مرتبہ تين عالم (حنى ، شافعى اور ضبلى ) مل كرايك ماكى كي پاس ميے اور يو چھا كہ تم ارسال كيوں كرتے ہو۔

اس نے جواب ديا كہ ميں امام مالك كامقلد ہوں دليل ان سے جاكر يو چھوا كر جھے ولاكل

مقَالاتْ<sup>©</sup>

معلوم ہوتے تو تقلید کیوں کرتا۔ تو وہ لوگ ساکت ہو گئے'' (ص۳۹۹) ارسال کا مطلب میہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھی جائے۔

یہ چند حوالے بطو رِنمونہ مُشتے از خروارے پیش کئے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ مقلدین حفرات قرآن وحدیث کواصل دلیل نہیں مانتے بلکہ صرف اپنے مزعوم امام کی ہی تقلید کے وعویدار ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب آئی خواہشاتِ نفسانیہ کے خلاف قولِ امام ہومثلا اُجرتِ تعلیم القرآن کا مسئلہ تو الی صورت میں قول امام کوچھوڑ کرنام نہا دمتا خرین کے قول رعمل کرلیا جاتا ہے۔!

یہاں میبھی یا درہے کہ بریلوی اور دیو بندی حضرات دعویؑ تقلیدتو کرتے ہیں مگر وہ امام ابوضیفہ کے مقلد نہیں ہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے خود ساختہ اکا بر (احبار، رہبان، پیر، مولوی حضرات ) کے مقلد ہیں اور بس!

اب حسب وعده دیو بندیوں و بریلویوں وغیر ہم کی قر آن دسنت واجماع اوراجتها د کی مخالفتیں پیش خدمت ہیں تا کہ عام مسلمان ان لوگوں کو پہچان کران کے شر سے محفوظ رہیں :

## قرآن مجيداورتقليد پرست حضرات

ا: قرآن مجيد من به كر ﴿ إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِلَةِ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هِذَا ﴾ بِ تَك مشركين نَجَس ( پليد ) بين اس سال ك بعدوه مجد حرام ك قريب بهي نه آكين - (القبآيت ٢٨)

اس آیت ِکر بیمہ سے خلیفه عمر بن عبدالعزیز وغیرہ نے استدلال کیا کہ کفار مبجد حرام وغیرہ میں واخل نہیں ہوسکتے ۔ (تفیر تر کمبی ج×ص۱۰، آتفیر ابن جریر طبری ج×اص۲۷ وغیرہ)

جبكه حنفيد كے نزديك كفار (اہل الذمه) كامبح دحرام ميں داخل ہونا جائز ہے۔

د مکھنے لفرالمعبودمسکلہ ۲

r: قرآن ريم من م كه ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا آنَ النَّفْسَ إِل لنَّفْسِ ﴾

مقالاتْ®

اور ہم نے اس (تورات) میں اُن پر فرض کیا کنفس کے بدلے میں نفس کو آل کیا جائے۔ (المائدة آیت:۵۵)

اس کے برخلاف حفنہ کافتوی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نابالغ بچے وغیرہ کو پانی میں ڈبو کرفتل کر دیتو اس قاتل پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ (دیکھے نسرالمعود سئلہ ۲) اس طرح ان کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنے غلام کوئل کردیتو اس کے بدلے میں اسے تل

> نہیں کیاجائےگا۔ (دیکھے نفرالمبود سندہ) ۳: قرآن مجید میں ہے کہ ﴿ لَا يَمَسُّهُ ٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾

اسے (لیمن قرآن کو) صرف پاک ہی چھوتے ہیں۔ (سورة الواقعة بت 29)

اس آیت کے برخلاف تقلید پرستوں کا فتو کی ہے کہ پیشا ب سے سورہ فاتح کی صناحا کڑ ہے۔ (دیکھے نصر المعود سئلہ ۲)

۷: قرآن مجید میں ہے کہ (غیر شاوی شدہ) زانی اور زانی کوسوکوڑے حدلگانی چاہئے (سورة النورآیت۲) جبکہ فقد حنی میں ہے کہ کرامیہ پرلائی ہوئی عورت سے زنا کرنے پر کوئی حذبیں ہے۔ (دیکھے نصرالمعود سکارہ)

۵: قرآن مجیدے ثابت ہے کہ شکل کشا صرف اللہ ہی ہے۔ مثلاً ارشادہے:

﴿ اَمَّنْ يَّجِيْبُ الْمُضْطَّرِ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ عَ الله مَّعَ اللهِ طَ قَلِيلاً مَّاتَذَ حُرُونَ ﴾ كياكوئى ہے جو مجبور كى پكار منتا ہے اور مشكل كودور كر ديتا ہے اور تصين زمين كا خليف بنا ديتا ہے -كيا الله كے ساتھ كوئى دوسرا الله بھى ہے؟ تم بہت كم نصيحت پكڑتے ہو۔ (سورة انهل آیت: ۲۲)

اس آیت کے خلاف دیو بندیوں اور بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں مخلوق بھی مشکل کشا ہے۔ بریلویوں کے مشر کا نہ عقائد تو عام لوگوں کو معلوم ہیں۔ دیو بندیوں کے عقائد بھی با حوالہ من لیس:

عاجى امدادالله .. كى صاحب، نى مَالْيْنِمُ سے خاطب موكر" نالدامدادغريب" ميں لكھتے بيل كم

مقَالاتُ

#### یارسول کبریا فریا دہ یا محم مصطفیٰ گویا دہے آپ کی امداد ہو میرایا نبی حال ابتر ہوا فریا دہے سخت مشکل میں پھنسا ہوں آ جکل سے سے میرے مشکل کشا فریا دہے

(كليات الداديين ٩١،٩)

یمی صاحب کلیات امدادیه (ص۱۰۳ میس)اور اش فعلی تھانوی صاحب تعلیم الدین (ص۱۱۰) میس لکھتے ہیں کہ 'اوی عالم علی مشکل کشاکے واسطے'

اس سلسله میں ٹانڈ وی صاحب کی تاویلات کی علمی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، فلیت نبه صوفی عبد الجمید سواتی حیاتی دیو بندی لکھتے ہیں: ''الی بحرمت حضرت خواجہ مشکل کشا سیدالا دلیاء ... بیردشگیر حضرت مولا نامجم عثمان' (فرضات مینی ۱۸ بحوالد فوائد عثمان سیدالا دلیاء ... بیردشگیر حضرت مولا نامجم عثمان' (فرضات مینی ۱۸ بحوالد فوائد میں کھا ہوا ہے کہ رسول الله مقالیم الله مقالیم الله مقالیم کر از ذکر یاصاحب قرآن ہوں (مقالیم کی ایم تیرابا ب براگنا ہگار تھا لیکن مجمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں (مقالیم کی ایم کی فریاد کو پہنچا اور جمہ برکشرت سے درود بھیج نا قال کی فریاد کو پہنچا اور میں ہراس محف کی فریاد کو پہنچا ہوں جو مجھ پرکشرت سے درود بھیج'

(ص١١١وتبلغي نصاب ص ٩١ ٤ طنتيق اكيذي ملتان)

پیمختصر مضمون تفصیل کامحتمل نہیں ہے۔ شائقین حضرات القول البلیخ وغیرہ کتب کا مطالعہ کرلیں۔

٢: قرآن كريم من بكر وكيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ أَخْطَا تُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُو بُكُمْ الْحَالَ اللهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُو بُكُمْ ﴾ اورتم يجول چوك من جو يجه وجائ اس من تم پركونى كناه نبيس البته كناه و بحث كاتم قصدا ورارا وه ول سرو

(سورة الاحزاب آيت ٥ مرجماحن البيان م ٢٥٠ ط دارالسلام لا مور)

ای طرح ارشاد ہے کہ جومجور ہوجائے اس برکوئی گنا ہیں (قرآن مجید [البقرة: ۱۵۳]) اس کے برعس حنف کہتے ہیں کہ جری طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ دیکھئے نصر المعبود مسئلہ ا

مقَالاتْ®

ے: قُرْ آن کریم میں سودکو حرام قرار دیا گیا ہے۔ (سورۃ البقرۃ آیت: ۲۷۵)

جَكِه فقه فَى كامسله بكدوار الحرب ميس مودكها نا باكز ب (ديكه فرالمعود مناس)

٨: قُر آن كريم من بكه ﴿ فَا مَّا الَّذِينَ امْنُوا فَزَادَتُهُمُ إِيمَا نَّا ﴾

پس جولوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوجا تاہے۔

(التوبيةية به ١٢٨٠، ديكرة يات كيليع ديكيف يحج بخاري كتاب الايمان)

اس کے بھس فقہ فنی کافیصلہ ہے کہ ایمان زیادہ یا کمنہیں ہوتا۔

( و يصيح الفقة الاكبر المنسوب الى الامام الى صنيف ٨٠ ، شرح العقائد النسفية ص٩٢ وغيره )

و: قرآن مجيد كارشاد على ﴿ فَاقْرَءُ وَا مَا تَيسََّرَ مِنَ الْقُرُانِ ﴾

پس قرآن میں سے جومیسر ہووہ پڑھو۔ (سورۃ المزمل:۲۰)

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نماز میں قر آن (لینی سورہ فاتحہ بدلیل احادیث متواترہ)

پڑھنا فرض ہے۔ نیز دیکھئے الہدایہ (ج اص ۹۸ باب صفة الصلوة ) وغیرہ سیرین

اس کے برعکس حنفیہ دغیرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص (امام یامنفرد) فرض نماز کی آخری دور کعتوں میں جان یُو جھ کرسورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ چپ کھڑار ہے یا تنبیع پڑھتار ہے تواس کی نماز بالکل صحیح اور کامل ہے۔

د کیھئے قدوری (ص۲۲،۲۲ ااسار) ہدأیہ (جاص۱۲۸) فتح القدیر (جام۳۹۵) اور

د یو بندیوں کی کتاب بہتی زیور (ص۱۲۳ حصه دوم ص ۱۹باب بفتم مسکه ۱۷) وغیره . ...

تفصیلی بحث کے لئے راقم الحروف کی کتاب''الکوا کبالدرید فی وجوبالفاتحہ ظف الا مام . ل

نی الجھریی '(طبع اول ص ۵۷) وغیرہ کا مطالعہ کریں۔

١٠: قرآن كريم من م كر فلم تجدُوا مآءً فتيمَّمُوا صَعِيدًا طيِّيا ﴾

پس اگرتم پانی نه پاؤ تو پاک منی سے قیم کرلو۔ (سورة الساء آیت ۲۳، سورة المائدة آیت: ۱)

ان کے مقابلے میں ہدایہ میں کھا ہوا ہے کہ مجود کے شربت ( نبیذ ) سے وضوکر تا چاہئے اگر یانی نہ لیے۔ (ج اس پر قبل باب لیم )

مقَالاتْ®

تیم کے سلسلہ میں حفیہ کے مصحکہ خیز فقاوی کیلئے شہرہ آفاق کتاب ''هیقة الفقہ'' (ص۱۵۷) کا مطالعہ کریں۔هیقة الفقہ کے سلسلہ میں بریلوی اور دیو بندی پرو پیگنڈے کے رد کے لئے جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد اور...مولا نامحہ رئیس ندوی کی کتاب''ضمیر کا بحران'' (صفحات اتا ۲۹۹) کا مطالعہ کریں۔

اا: قرآن کریم نے: ﴿ وَثِیَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ اورا پنے كبڑے پاك ركھ كاتكم دیا ہے۔ (سورة الدرُ ٢٠)

جبكه بداير (جاص ٤) وشرح وقاير (جاص ١٣٩) وغيره مين لكها مواب كه اگر ايك در بم ك برابر گندگی گی موتی موتو نماز جائز ب\_نيز د كيهيئ شخ ابومحدامين الله البداوری كی د انتختین السديد... فی مسئله التقليد " [ دَتقليد دَ تَورو تيارو نه نحات]ص ٩٠

ﷺ امین الله حفظہ الله جماعت الل الحدیث کے قابل اعتماد عالم اور محقق ہیں۔ جزاہ اللہ خیراً
انگی یہ کتاب پشتو زبان میں انتہائی لا جواب کتاب ہے۔ میرے پاس تو وقت نہیں ، کاش کوئی
اے اردوزبان میں ترجمہ کر کے شائع کردے۔ [یہ کتاب: ''تقلید کی حقیقت'' کے نام سے
حیدر فارو تی کے قلم سے اردوزبان میں ترجمہ ہوکر شائع ہو چکی ہے۔ والمحدللہ]
النہ قرآن مجید میں شراب کے بارے میں تکم ہے کہ ﴿فَا جُسَیْبُوہُ ﴾

پس اس سے اجتناب کرو۔ (سورۃ المائدہ آیت:۹۰)

(لہذا ثابت ہوا کہ کسی حالت میں بھی شراب کا بینا جا ئز نہیں ہے )اس کے مقابلے میں فقہ حفی کامفتیٰ بیفتو کی ہے کہ بیاسے کے لئے شراب بینی جائز ہے۔

(الدرالخارم روالحارج اص۱۵۴ وغيره)

اس کے برعکس بریلویوں اور دیو بندیوں کا فیصلہ ہے کہ فلاں فلا سیخلوق بھی غیب جانتی ہے۔ بریلویوں کاعقیدہ تو عام مسلمانوں کو بھی معلوم ہے۔ دیو بندیوں کے عقا کد کیلئے

القول البلیخ وغیرہ کا مطالعہ مفید ہے۔اش فعلی تھانوی صاحب نے ''عبداللہ خان''کے بارے میں کھا ہے کہ ''ان کی بیرحالت تھی کہ اگر کسی کے گھر میں کھا ہے کہ ''ان کی بیرحالت تھی کہ اگر کسی کے گھر میں کھی جس اور جو آپ بتلادیتے تھے وہی ہوتا تھا''
ہوتا تھا''

( حكايات اوليا وص ١٨٥، حكايت: ١٥٤)

غرض ان تقلید پرست دیو بندیوں اور بریلویوں نے قرآن مجید کی صریح آیات کی ہے۔ شار مقامات پر مخالفت کی ہے۔

### حديث سيح اور تقليد برست حضرات

ا: [سیدنا]انس بی النی سروایت ہے کہ "من السنة إذا تزوج الرجل البکو علی المثیب اقام عندها ثلاثاً ثم قسم" المثیب اقام عندها ثلاثاً ثم قسم" سنت یہ ہے کہ کوئی محص بیوی والا جب اپنا ووسر انکاح کسی کواری سے کرے تو سات راتیں اس کے پاس گزارے پھر باریاں تقیم کرے اورا گرکسی الی عورت سے شادی کرے جس کی پہلے شادی ہوئی تھی (خاوندمر گیا یا طلاق مل کی وغیرہ) تو اس کے پاس تین راتیں گزارے اور پھر باریاں تقیم کرے۔

(صيح بخاري ج ٢ص ٧٥ ح ٢٥ ٥٢١٣ واللفظالة بصح مسلم جاص ٢٥١)

جَكِه ملامرغینا نی حَنْی نے کہا:"و القدیمة و الجدیدة سو اء" بینی پرانی ہوی اورنی (شادی شدہ) ہیوی (باریوں میں ) دونوں برابر ( کی حقدار ) ہیں۔ (ابدایس ۳۲۹ کتاب النکاح ہاب القسم )

۲: ام المونین عائشہ فی شخا سے روایت ہے کہ رسول الله مثابی خرمایا:
 ((من مات و علیه صیام، صام عنه ولیه)) جو مخص مرجائے اوراس پر (نذروغیره کے) روزے باتی ہوں تواس کی طرف سے اس کا ولی پیروزے رکھے۔

(صحیح بخاری ج اص ۲۶۳، وسیح مسلم ج اص ۲۳)

جَبُه بدابيش بكه "ولا يصوم عنه الولى "

میت کی طرف سے اس کاولی روز ہندر کھے۔ (کتاب انسوم ۲۰۳) -

۳: [سيدنا]عبدالله بن زيد الله التي التي مانسي مَانسِله يستسقى فتوجه

إلى القبلة يدعو وحوّل ردائه ثم صلّى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة"

نی مَالَّیْنِ استقاء کے لئے نکے، پس آپ نے قبلہ کی طرف رُخ کیا دعا کرتے ہوئے اور آپ مَالِیْنِ استقاء کے لئے نکے، پس آپ نے دورکعتیں پڑھیں۔ان میں آپ جہرکے ساتھ قراءت

پ ک پی در ہے۔ کرر ہے تھے۔ (صحیح بخاری جاس ۱۳۹ سے ۱۰۶، واللفظ که، وصحیح مسلم جام ۲۹۳)

صیح بخاری وغیره کی دوسری روایت میں ہے کہ "شم صلّی لنا ر کعتین"

پھرآپ نے ہمیں دور کعتیں پڑھا کیں۔

اس كريكس بداييس ككها بواسي كريس في الإستسقاء صلوة مسنونة في جماعة "

(ج اص ۱۷ ام با ب الاستسفاء)

الله عائش صدیقہ زی الله عدوایت ہے کہ ان الشمس خسفت علی عهد رسول الله الله فیمند منا دیا : الصلوة جا معة، فتقدم فصلی اُربع رکعات فی رکعتین و اُربع سجدات " رسول الله مَا اَلله عَلَيْم کے (مبارک) عبد میں سورج گربن کے موقع پر آپ نے منادی کے ذریعے سے اعلان کرایا کہ نماز کے لئے جمع ہوجاؤ کھر آپ نے آگ برد صکر دورکعتیں پڑھیں اور چار بحدے کے ، آپ نے ہردکعت میں دورکوع کے۔

(صحیح بخاری ج اص ۱۳۵، واللفظ له میحمسلم ج اص ۲۹۷)

اس كر برخلاف بداييش كها بوا بكر " إذا انكسفت الشمس صلّى الإمام بالناس ركعتين كهيناة النا فلة في كل ركعة ركوع واحد"

سورج گرئن کی نماز امام دور کعت پڑھائے جینے فل نماز کی ہیئت (حالت) ہے۔ ہر رکعت

مقالات <sup>®</sup>

میں ایک رکوع کرے (جاص ۱۵۵، باب صلوة الکسوف)

۵: [سیدنا] عمروبن امیالفتم ی دانشن سے روایت ہے که 'ر أیست السنسي علائش میں میں اللہ میں

یں نے نبی مَالَیْظِم کوعمامه اورموزول پرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (صحیح ابخاری جاس ۳۳) جبکہ ہرابیٹس ہے کہ' ولا یجوز المسح علی العمامة ''

اور عمامہ برسے کرنا جائز نہیں ہے۔ (ج اس ٢٣ کتاب الطهارة)

جبکہ ہدایہ میں ہے کہ جب شراب کا سرکہ بن گیا تو وہ حلال ہوگیا خواہ خود بخو دبن جائے۔ خواہ کوئی اور چیز ڈال کراس کا سرکہ بنایا جائے۔'' ولا یکرہ تنحلیلھا" اورشراب (خمر) کا سرکہ بنانا مکر وہنیں ہے۔ (ص۳۸۳ کتاب الانسریة)

2: أمير المومنين على والفيز بروايت بكدان كصحيفه بيس بديات موجود تقى كه

" لا يقتل مسلم بكافو " مسلم كوكافرك بدلي مِن قل ندكيا جائ گا-

(صحيح بخارى ج٢ص ١٠٤ كتاب الديات باب ٢٦ لا يقتل المسلم بالكافر)

سنن ابوداود وغیره میں بیحدیث صریحانی مَالْیْنِ کم سندوب ہے اوراسی سندی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ' والمسلم بالذمی ''

اور کافرذی کے بدلے میں مسلم وقل کردیا جائے گا۔ (ج اس ۵۲۷، باب ما يوحب الفصاص)

٨: [سيدنا] ابومسعود طالفية سے روایت ہے که ان رسول الله علي نهى عن ثمن

(صحح بخاري جاص ٢٩٨ كتاب المديدع وسحيم سلم جهن ١٩)

بلدوديث من كتى كى قيت كوخبيث كها كياب \_ (صححملم ٢٥٥)

مقَالاتُ

اسكے برخلاف ہدایہ بیس لکھا ہوا ہے كہ ' یجوز بیع الكلب والفهد والسباع'' كتے، چيتے اور درندوں كى فروخت جائز ہے۔ (ج٢ص٥٥ كتاب اليوع) بلك فقه خنى كے مطابق اگر كوئى محض اپنا كتاذ نح كر كے اس كا گوشت يبچ تو جائز ہے۔ (فاوئی عالمگيري عربی ج٣ص ١١٥)

9: [سیدنا] ابومحذورہ وٹالٹیؤ کی حدیث میں ہے کہ نبی مَلَا لَیُؤُمْ نے آپ کوتر جیع والی اذ ان سکھائی تھی۔ (صحیمسلم جاس ۱۷۵، دغیرہ)

ترجيع كامطلب بيب كه چارد فعدالله اكبر، حارد فعكم مشهادت، الخ

اس ك خلاف بداييي كها بواب كه " و لا ترجيع فيه "

یعن:اذان میں ترجیع نہیں ہے۔ (جام ۸۷)

•ا: [سیرنا] عباده بن الصامت و النون سروایت ہے کہ سمعت رسول الله مَالَیْ الله مَالَیْ الله مَالِیْ الله مَالِی الله مَالِی الله مَالِی الله مَالِی الله مِی الله

[سيدنا] ابوسعيد رفي الثين كل روايت مين ہے كه " الآخذو المعطى فيه سواء "" لينے والا اور دينے والا دونوں برابر ہيں۔

جبکہ ہداریہ میں لکھا ہوا ہے کہ ' یہ جوز .... التمر قبالتمر تین'' (محمد بن الحن الشیبانی نے کہا: )ایک تھجور کو دو تھجور دل کے بدلے میں بیچنا جائز ہے۔

( ١٠٤٥ كتاب البيوع باب الربا)

اا: صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی مَلَّا لَیْکُمْ دو مجدوں کے درمیان "دِب اغفو لمی " دود فعہ پڑھتے تھے۔ مقالاتْ <sup>©</sup>

د كيسيسنن الى داود (ج اص ١٣٣٥ ح ٢٨ باب ما يقول الرجل فى ركوعه و تجوده) وغيره اس كے خلاف ظاہر روايت كى مشہور كتاب "الجامع الصغير" ميں امام ابو حنيفه سے منقول ہے كه "وكذلك بين المسجد تين يسكت"

اوراس طرح دونوں مجدول کے درمیان خاموش دےگا۔ (دعائبیں پڑھےگا) (ص٨٨) اس قول کے بارے میں عبدالحی ککھنوی (حنی )صاحب 'النافع الکبیر' میں ککھتے ہیں:

''هذا مخالف لما جاء فى الأخبار الصحاح من زيا دة الأدعية فى القومة وبين السجدتين ''يقول أن صحح احاديث كا مخالف هم المرووجدول ك درميان دعا كيل يرضح كا مجاود مين السبحدتين ''يقول أن صحح احاديث كا مخالف من يرضح كا مجود اليفاً )

۲۱: متواترا حادیث سے ثابت ہے کہ مدینہ منورہ 'حَوَم ''ہے۔
 د کیھے نظم المتناثر من الحدیث التواتر (ص۲۱۲)

اس کے خلاف فقہ حنی کا فیصلہ ہے کہ کہ بینہ حرم نہیں ہے:'' لا حوم للمدینة عندنا'' ہمارے (لیمنی حنفیوں کے )نز دیک مدینہ حرم نہیں ہے۔

(الدرالخارج اص ۱۸، آخر كتاب الحجي روالحتارج ٢ص ٢٤٨ حاضية الطحطاوي جام ٥٦١)

غرض اس طرح کی بے شارمثالیس کتب فقہ حنفیہ اور کتب احادیث کے مطالعہ ومقار نہ سے واضح وظا ہر ہیں۔ تفصیل کیلئے اعلام الموقعین وغیرہ کتب کا مطالعہ کریں۔

#### اجماع اورمقلدين حضرات

اس بات پراجماع ہے کہ تقلید بے کمی کو کہتے ہیں اور مقلد عالم نہیں ہوتا (یعنی جالل ہوتا ہے) جال ہوتا ہے۔) و کیھے جامع بیان العلم وفضلہ لا بن عبد البر (ج ۲ص ۱۱) اعلام الموقعین لا بن القیم (ج اص 2 وج ۲ص ۱۸۸)

زیلعی حنفی (!) نے لکھا ہے کہ'' فا لمقلد ذهل و المقلد جهل'' پس مقلد غلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ (نصب الرایہ جہالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ مقَالاتْ <sup>®</sup>

عینی حقی (!) نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ' فالمقلد ذھل والمقلد جھل و آفة کل شيء من التقلید''پسمقلفطی کرتا ہا ورجابل ہوتا ہا ورتمام صیبتیں تقلید کی وجہ سے ہیں۔ (البنایة فی شرح الہدایہ جاس ۲۲۲ ملکان، وسے ۱۳۱۵ میروت)

ان دونوں عبارتوں ہے دو با تنیں معلوم ہو کیں:

ا: مقلدجابل ہوتا ہے۔

۲: جن علاء کے ساتھ دفیرہ کا دُم چھلالگا ہوا ہے، اس کا پیہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ مقلد تھے۔ بلکہ اس کا صرف بیہ مطلب ہے کہ اُن کا طریقتہ استدلال اور اصول اسی طرح کے ہیں جس طرح کے امام ابو حضیفہ وغیرہ کے اصول تھے۔ شاہ ولی اللہ الدھلوی اُحفی (!) کی اللہ النصاف وغیرہ سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے۔ اس اجماع کے برعکس دعوی تقلید کرنے والے دیو بندی اور بریلوی حضرات اپنے آپ کوعلاء میں سمجھے بیٹھے ہیں۔ کہاں جائل اور کہاں عالم؟ واور بحض بیٹھے ہیں۔ کہاں جائل اور کہاں عالم؟ [اور بعض بیکتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے مقابلے میں عالم ہیں!!]

اس رصحاب کا اجماع ہے کہ جرابوں یمسے کرنا جائز ہے۔

(دیکھےمغنی ابن قد امدج اص ۱۸۱ مسئلہ ۳۲۷)

جرابوں پر[سیدنا]علی بن ابی طالب ، ابومسعود (ابن مسعود)براء بن عازب، انس بن ما لک ، ابوامامة ، مهل بن سعداور عمر و بن حریث (فن اُلَّذُمُ ) وغیر ہم نے سے کیا ہے اور یہی مروی ہے عمر بن الخطاب اور ابن عباس سے ۔ (سنن الی داودج اس ۲۳ تحت ۱۵۹)

امام اسحاق بن را ہویدنے کہا کہ اس مسئلہ میں ان (صحابہ) کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(الاوسط لابن المنذرج اص ٢٥ ٣)

نيزد كيهي بنجنيق الغرب حافظ ابومحمه بن حزم كي شهره آفاق كتاب المحلي وغيره

امام ابوحنیفداپنی زندگی کےشروع میں خفین (موزوں) جوربین منعلین (جوتیوں والی جرابوں) اور جوربین مجلدین (وہ جرابیں جن کا نچلاحصہ چڑے کا ہوتا ہے) پرمسے کے جواز کے قائل تصاور جرابوں پرمسے کے منکر تھے۔ آخری عمر میں آپ اپنی بات ہے رجوع

مقَالاتْ<sup>©</sup>

# ( توبہ ) کرکے جرابوں پرمسے کے قائل ہو گئے اور جواز کا یہی قول مُفٹی بہے۔

( د يکھتے البدايين اص ۲۱ وغيره )

صحابہ کے اجماع ، قول امام ابی حنیفہ اور مُفتٰی بہ قول کے برخلاف آج کل کے دیو بندی اور بریلوی حضرات جرابوں پرمسے کے جواز کے بخت مشکر ہیں۔

سا: صحابہ میں سے کوئی بھی حنفی ،شافعی ، دیوبندی و بر ملوی نہیں تھا۔ (دیکھتے جاءالباطل جاس ۲۲۲) اس سے برمکس آج کل کے لوگ حنفی ،شافعی ، ویوبندی ، بر ملوی وغیرہ سنے ہوتے ہیں۔

۷۲: [سیدنا]عبدالله بن زبیر و اللین اوران کےمقتدی اس طرح آمین بالجمر کہتے تھے کہ مسجد میں شور کچ جاتا تھا۔ دیکھیے صحیح بخاری ومصنف عبدالرزاق وغیر ہما

۵: کسی صحابی ہے بھی تقلید شخصی کا صراحنا یا اشارة جُوت نہیں ہے، بلکہ [سیدنا] معافر بن جبل وغیرہ نے مطلق تقلید ہے بھی منع فر مایا ہے۔ (جامع ابن عبدالبرن۲ م ۱۳۷۰، سندہ حن وغیرہ)
 اس کے سراسر برخلاف و یو بندی اور بریلوی حضرات تقلید شخص کے وجوب کے قائل ہیں۔
 ۲: امیر المونین عمر وہی تھی وغیرہ (صحابہ شخ النین) سے مروی ہے کہ نماز کی ساری رکعتوں

میں سورہ فاتحہ پڑھناضروری ہے۔(دیکھئے نقیمروغیرہ)

اس کے برعکس دیو بندی و بریلوی حضرات کا فتو کی ہے کہ آخری وور کعتوں میں اگر جان بو جھ کرسورہ فاتحہ بلکہ قر آن کا کوئی حصہ بھی نہ پڑھا جائے۔ بالکل چپ ساوھ کی جائے تو نماز بالکل صبح اور جائز ہے۔!

امیر المونین [سیدنا] عثمان ،سعد بن انی وقاص اور معاویه وغیر جم سے صرف ایک
 رکعت وتر کا جواز ثابت ہے۔ (دیکھئے صحیح بخاری وغیرہ) ایک وتر کے جواز کا صحابہ میں کوئی
 مخالف نہیں ہے۔

مَعَالاتْ ® مَعَالاتْ ه

اس کے برعکس دیو بندی دبریلوی حضرات ایک رکعت دتر کے سخت منکر ہیں۔

د كيهيّ يهي مضمون (قرآنِ مجيداورتقليد پرست حضرات ، فقره: ۵)

اس پرسحاب کا جماع ہے کہ قوم لوط کاعمل کرنے والے کوتل کر دینا چاہئے۔

(المغنى لا بن قدامه ج وص ٥٨ مسئله ٤١٦٨)

اس کے سراسر برنگس نقہ حنفیہ کا فتو کی ہے کہ قوم لوط کاعمل کرنے والے مخص پر کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھنے نصر المعبود (مسئلہ نمبر۲)

يىلىچەرە بات ہے كەخفى امام كىشخص كوبطورسياست كوئى سزادے دے۔

۱۰: متعدد صحابہ سے سیٹابت ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ۔

و کیھئے النہ لعبداللہ بن احمد بن خبل (ج اص ۱۳ ۱۵،۹۳۳) سنن ابن ماجه ( ۲۵۵) الایمان لابن الی شیبرونیره

صحابہ وسلف صالحین کا اس مسئلہ میں کوئی مخالف نہیں ہے۔ اس کے برعکس اہل التقلید کاعقیدہ ہے کہ ایمان ندزیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ۔ (ویکھئے قرآنِ مجیداور تقلید پرست حضرات ، فقرہ، ۸) اِنا لَلّٰه و إِنا إليه واجعون

غرض اس قتم کی بےشار مثالیں ہیں۔

ابل التقليد اوراجتهاد كي مخالفت

شای حنفی نے ککھا ہے کہ'' چوتھی صدی ہجری کے بعداجتہاد کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ارا۵۵'' (بحوالہ کتاب:''اجتہادادرادصاف مجتہد'' مصنفہ: گو ہررحمٰن ص۵۰)

صاحب درمخار لكت بين كه " و قد ذكروا أن المجتهد المطلق قد فقد"

مقالات <sup>©</sup>

اورانھوں نے ذکر کیا ہے کہ مجتهد مطلق مفقود ہو گیا ہے۔ (جام ١٥)

تقلید پرستوں نے اجتہاد کا درواز ہ برعم خود بند کر دیا اور کہنے گئے: ''ہماری مثال ایس ہے، جیسے ایک ایک ایک ہے، جیسے ایک اندھا ہے اُس کا مدار ہی عصا پر ہے اگر وہ عصا کیکر نہ چلے تو وہ خندت ہی میں گرے، وہ ہم ہیں'' (الافاضات اليوميرين الافادات القوميرج اس ۲۹ ملفوظ ۲۵ ، از اثر فعلی تعانوی)

اس کے بعد آنے والے یاب [اور بعد والے ابواب یا میں ان تقلید پرستوں اور خلفائے راشدین کے فناوی کا ذکر ہے جنگی میلوگ مخالف کرتے ہیں۔ میاظہر من انشس ہے کہ چاروں خلفائے راشدین زبروست مجتهدین بھی تھے۔ رضی الله عنہم الجمعین

خليفهٔ اول ابو بكر طالفيُّ اورتقليد پرست حضرات

ا: امر المونین ظیفہ راشد ابو بر الصدیق والفی سے تابت ہے کہ آپ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔

(السنن الكبرى للبيه في جهص ٢٥ وقال: روانة فقات ، واقر ه الذهبي وانن تجر)

نيز دُ يَكِعِيُ فقدانِي بكر (ص١٩٥)

اس کے خلاف ابو بکر وہالیوں سے بھی بھی جابت نہیں ہے، رسول الله مَنَّ اللَّهِمُ سے بھی متواتر اصادیث کے ساتھ رکوع سے پہلے اور بعدوالا رفع یدین ثابت ہے۔

د كي يقطم المتنا ثرمن الحديث التواتر (ص ٩٦، ٩٤) لقط اللآلى المتناثرة في الاحاديث التواتره (ص ٢٠٧) الازهار المتناثرة للسيوطي وغيره

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(ديكية اسنن الكبرى لليبتى ج مص ٢٣٦ وفقه الي برص ٣٥٥ و٢٣٥)

تنبیه: اس مضمون میں فقدا بی بکر، فقد عمر، فقد عثان اور فقه علی رضی الله عنبم اجمعین سے مراد وہ اردوتر اجم ہیں جوادارہ معارف اسلامی لا ہور نے شاکع کئے ہیں۔

اس کے برعکس حنفی قوم لوط کاعمل کرنے والے پرصد کے قائل نہیں ہیں۔ و کیھنے نصر المعبود (مسئلہ ۲)

ابوبکر والثین کزد یک قربانی کرناسنت ب، واجب نبیس ب۔

( د کیمئے المغنی ج ۸ص ۲۱۸ وغیره بحوالہ نقدابی بکرص ۵۲)

جَبِه حنفية قرباني كوواجب كمت مين و يكفئ الهدايد (ج٢ص ٣٣٣ كتاب الأضحية)

۳: [ کہاجا تا ہے کہ ] امام برحق ابو بکر مثالثۂ عیدین میں بارہ تکبیرات کے قائل وفاعل تھے،

سات بہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں۔

د يکھئے انجموع (ج۵ص کا بحوالہ فقدا کی بکرص ۲۰۱)

جبكه حنفيه صرف جي تكبيرات كي قائل وفاعل بيرد كيهي الهدابي (ج اص ٢ كاباب العيدين)

۵: [سیدنا]ابوبکر داافین ایک رکعت وتر کے قائل تھے۔

د كيمية مصنف ابن الى شيبه (جاص ٩٨ وغيره بحواله فقد الى بكرص ١٩٧)

جبكه فرقه ديوبنديه وفرقه بريلويه دونول ايك ركعت وترك منكري -

و كيهي الهدامير (جاص ١٨٣ باب صلاة الوتر) وغيره

یہاں پربطورِلطیفہ عرض ہے کہ خلیل احمد سہار نپوری انبیٹھوی دیو بندی نے انوارِساطعہ کے برعتی مولوی کے ردیں کھا ہے کہ''اقول: وترکی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود ہے اور عبداللہ بن عمر اور ابن عباس وغیر حماصحابہ اس کے مقر اور مالک وشافعی واحمد کا وہ فہ بہب پھراس پرطعن کرنا مولف کا ان سب پرطعن ہے۔کہوا ب ایمان کا کیا ٹھکا نا ....''الخ

(برابين قاطعهم)

٢: صديق الثينة عمامه رمس كو قائل تنفه ديك ابن الى شيبه (جاص ١٠٠٥ وغيره بحواله

مقَالاتْ<sup>®</sup>

فقدانی برص • 27) اس کے برتکس اہل تھلیدے علی العمامہ کے منکر ہیں۔

ويكي البداير (ج اص ١١ باب المسيع على العفين)

2: ابو بكر و النفط كا فتوى ہے كہ غير شادى شده زانى كوكوڑے لگا كر أيك سال كے لئے جلاوطن كر ديا جائے گا۔ و يكھئے [سنن ] تر ندى (كتاب الحدود باب ما جاء فى أنفى ، وغيره بحوالہ فقہ الى بكرص ١٦١،١٦٠)

جبکہاس کے بالکل برعکس حنفی حضرات جلاوطنی کے قائل نہیں ہیں۔

و يكي الهدايه (ج اص ١٦٥ كتاب الحدود)

۸: جناب ابوبکر ڈاٹٹیؤاس ذی کافر کے ذمہ کے ٹوشنے کے قائل تھے جو کہ رحمۃ للعالمین کی شان اقدس میں گتا ٹی کرے۔ دیکھئے انجانی (جااص ۹ میں وغیرہ بحوالہ فقہ ابی بحرص ۱۳۵)
 جبکہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک ایسے مخص کا نہ ذمہ ٹوشا ہے اور نہ وہ فل کیا جائے گا۔
 دیکھئے بہی مضمون (الذیل المحمود کا پہلا صفحہ)

قادئ شامی میں منقول ہے کہ "واما أبو حنیفة و أصحابه فقالوا لا ینتقض العهد بالسب و لا یقتل الذمی بذلك لكن یعزد علی اظهاد ذلك" اور ابو حنیفة اور ال کے شاگرواس کے قائل ہیں کہ سب وشتم ہے مہذہ یں اور شااور نہ ذی کواس وجہ سے قل کیا جائے گا۔ لیکن اگروہ سب وشتم کا علانیا ظہار کر ہے تو تعزیر کے گی۔ (روالحاری الدر الخارج س ۳۰۵) و جو چھلی پانی میں خود بخود یا بغیر شکار کے مرجائے، اسے الطافیة کہا جاتا ہے۔ ابو بکر وٹا تھے۔ الطافیة کہا جاتا ہے۔ ابو بکر وٹا تھے۔ الطافیة کہا جاتا ہے۔ ابو بکر وٹا تھے۔

( دیکھنے مصنف عبدالرزاق جهم ۵۰۳۳ ۲۰ مهم ۵۰۳۳ )

جبکہ فقد خفی میں طافیہ کھانا مکروہ ہے۔ (دیکھے الہدایہ ۲۳۳۲سے کتاب الذبائع)
ہماں بطور تنبیہ عرض ہے کہ صاحب ہدایہ نے اپنے تقلیدی مذہب کو بچانے کے لئے
جو حدیث و آثار کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے پچھ بھی عند التحقیق ثابت نہیں ہے۔
صدیقی فتویٰ کے مقابلے میں کسی ووسرے اثر کا پیش کرنا ہر لحاظ سے فلط ہے۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

ا: جناب [سیدنا] صاحب الرسول مَنَّ الْيَغِمُ وظیفه اول ابو بحر و النفوی کا فتوی ہے کہ مرتدہ (مرتد ہونے والی عورت) کوتل کردیا جائے۔

د کیھے اسنن الکبری للبیقی (ج ۸ص۲۰ وغیره بحوالہ فقدا بی بکرص ۱۳۳،۱۳۳) جبکہ اس کے سراسر مخالف حنق حضرات کا فتو کی ہے کہ مرتدہ کو آن نہیں کیا جائے گا۔

(د يكي الهداييج اص ٢٠٠٠ باب احكام المرتدين)

اس قتم کی اور مثالیں بھی ہیں۔

مثلاً و یکھنے فقہ ابی بکرص ۲۲ (خلیفہ پرحد )ص ۲۸ (اطاعت فی المعروف) ص ۱۳ اوفقہ عثمان ص ۲۲۸ (زکوۃ الخیل) ص ۲۲۹ (مزارعت) ص ۱۸۹ (صبح کی نماز) وغیرہ

خليفه ثاني [سيدنا]عمر ﴿ اللَّهُ أورتقليد برست حضرات

ا: شہیدِ محراب جناب [سیدنا] عمر جلائیوًا کا فتو کی ہے کہ مفقو دالتخیر کی بیوی چارسال انتظار کرے۔ دیکھئے فقہ عمر (ص ۲۱۵) موطاً امام مالک ،مندشافعی دغیرہ جبکہ خفی فتو کی اس کے برعکس ہے۔

( دیکھئے نصر المعبود ، امام ابوطنیفہ کے دہ مسائل جن پر حنفیہ کا عمل نہیں ہے۔ مسئلہ م

بہتتی زیور میں کھا ہوا ہے کہ''تو وہ عورت اپنا دوسرا نکا حنہیں کرسکتی۔ بلکہ انظار کرتی رہے کہ شاید آ جائے ، جب انظار کرتے کرتے اتنی مدت گزرجائے کہ شوہر کی عمر نوے برس کی ہوجائے تو اب حکم لگادیں گے کہ وہ مرگیا ہوگا'' (حصہ چہارم ۲۹،۲۸ وسفی سلسل ۲۵۵،۳۵۴)

جب اس فتوی میں حنفی حضرات بھنس گئے تو انھوں نے امام مالک کے قول پر فتوی دینا شروع کر دیا۔ حیلہ ناجزہ کا چکر چلانے گئے۔ایک کی تقلید سے نکل کر دوسرے کی تقلید میں داخل ہوکر تلفیق وخواہش برتی کے مرتکب بن گئے اور جناب[سیدنا]عمر دلیالٹیؤ کا نام تک نہ لیا تا کہ کہیں تقلید کا مسئلہ بی ختم نہ ہوجائے۔

۲: [سید تا] عمر رفی نفیز مروجه حلاله کے تخت خلاف تھے بلکہ وہ سزادینے کے قائل تھے۔
 (نةعرص ۹۵۷)

جبكه حنفيه حلاله كے قائل و فاعل ہیں۔

۳: [سیدنا] جناب عمر دانشور بغیرولی والے نکاح کو باطل ومردود بچھتے تھے اور ایسا کرنے والوں کو کڑے دائل تھے۔ (ندیم ص ۲۵۸،۲۵۷)

جبکہ حنفیہ کے نزدیک ' باکرہ بالغہ' کے نکاح کے جواز کے لئے ولی کا ہونا شرط نہیں ہے ۔....اورعقد سجے ہوجائے گا۔ (دیکھے قادی در العلوم دیوبند .....جم ۴۹۰،۳۰ وغیرہ)

۷۲: [سیدنا] جناب عمر دالثنیهٔ حالت احرام میں کئے گئے نکاح کومر دو دقر اردیتے تھے۔ (نقیم ۲۵۳س)

جكد حفيد كزوك حالت احرام يس تكاح جائز ب-

( و يكفيّ الفقد الاسلاى دادلته ج سام ٢٣٣ وغيره )

۵: [سیدتا] جناب عمر دوانشور مضاعت می دوسال کی مت کے قائل تھے۔ (ندیم ساس)
 جبکہ حندیہ ودیو بندیہ کے نزدیک اسکی مت اڑھائی سال ہے۔

( و ميمين تفيير عثاني ص ٥٨٨ صورة لقمان آيت ١٢ حاشيه ١٠)

[فائدہ:] تغیرعانی کے مصنف شبیر احمدعانی دیو بندی صاحب اپنی ای تغیر میں لکھتے ہیں کہ ''اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوا بنے اُمتوں کے حالات سے پورے واقف ہیں ان کی صدافت وعدالت پر گواہ ہوں گے'۔ (ص عصورة البقرة آیت نبر ۱۳۳۳ انسا) ۲: جناب [سیدنا] عمر دائش زیردتی کی دی ہوئی طلاق کے قائل نہیں تھے۔ (نقدم ص ۸۸۷)

حنفیے کے نزدیک پیطلاق داقع ہوجاتی ہے۔

(الفقد الاسلامى واولترج على ٢١٥ بدائع العنائع ج عص ١٨١ ١٨١)

ے: جناب[سیدنا]عمر دلائین وقف میں نہ فروخت کے قائل تھے اور نہ صبہ کے۔ (نقاعر مسمم)

> جبکه مام ابوصنیفه کے نز دیک وقف کو بیچنااوراس میں رجوع کرنا جا نز ہے۔ دیمیسی دی

(د يميخ الغقه الاسلامي وادلته جهم ١٥٣)

مقَالاتْ® مَقَالاتْ

 ۸: جناب[سیدنا] عمر والفی ضب: "ساندها" (جے پشتو میں سمسارہ کہتے ہیں ) کھانا جائز سجھتے تھے۔ یہ ایک قتم کا زمینی جانور ہے۔ (فقیم ۲۵۸)
 جبکہ حنیہ اسے کروہ سجھتے ہیں بلکہ ایک قول حرمت کا بھی ہے۔

(المفقة الاسلامي وادلته ج ١٣ ص ٥٠٩)

۹: جناب[سیدنا] عمر دانشنهٔ ربای (چار رکعت والی) نماز کی آخری دور کعات میں سورهٔ فاتحہ
 رہے کا تھم دیتے تھے۔ (نقه عرص ۳۳۷)

جبکہ دیو بندی''بہتی زیور''میں لکھاہے کہ''اگر پچھلی دورکعت میں الحمدنہ پڑھے بلکہ تین دفعہ سجان اللہ سجان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے لیکن الحمد پڑھ لینا بہتر ہے اور اگر پچھ نہ پڑھے چپکی کھڑی رہے تو بھی پچھ حرج نہیں نماز درست ہے''۔

(ص ١٢١ حدودم ١٩٠٠ باب فرض نماز را صف كم الم يقد كابيان مسئل نمبر ١٥)

ا: جناب[سیدنا] عمر دلائفی اس بات کے قائل تھے کہ اگر ہر چیز کا سامیاس کے برابر ہو جائے تو عصر کاونت ہوجا تا ہے۔ (نقیم ۲۲۷)

کیکن ہمارےعلاقے کے تمام دیو بندی و بریلوی حضرات دومثل کے ہی بعد عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ نیز دیکھئے البوارق المرسلہ (ص۱۵۰۱۳) دغیرہ

جناب [سیدنا]عمر طانفیز کے دیگر بہت ہے فناوی کے بھی اہل التقلید مخالف ہیں۔

خليفهُ ثالث[سيدنا]عثان والثينة اورابل تقليد حضرات

ا: جناب خلیفدراشد شهید مظلوم [سیدنا] عثان دالین کافتوی بی که مدین جرم بے۔

(و کیمیئے فقہ عثمان ص ۲ کا)

حنق مخالفت كيليِّ د كيهيِّ (حديث مِيج اورتقليد پرست حضرات، فقره: ١٢)

۲: جناب[سیدنا]عثان ڈٹاٹنؤ کے نزد یک حالت احرام میں نہا پنا ٹکاح کرنا چاہیے اور نہ ک

كسى دوسركا- (نقة شان ١٩٠١٨)

حنفی مخالفت کیلئے دیکھئے (خلیفہ ٹانی سیدناعمر دلی شئے اورتقلید پرست حضرات ،فقرہ ،۴۲)

مقالات <sup>©</sup>

۳: مفقو دالخبر کے بارے میں عثانی فتو کی ہے ہے کہاس کی بیوی چارسال انتظار کرے ،اس

کے بعدوہ دوسرا نکاح کر کتی ہے۔(دیکھنے فقہ عثان ص ۳۸)وغیرہ

حَقَّى مَخَالَفْت كَيلِيَّ وَيَكِيمِيِّ (خليفِهُ ثاني سيدناعْمر رَحِياتُهُ؛ اورتقليد برست حضرات ،فقره: ١)

۳: جناب[سيدنا]عثمان والثين عيدين مين باره تكبيرون كے قائل و فاعل تھے۔

و مکھئے فقہ عثمان (ص ۲۸۷)وغیرہ

حنق مخالفت كيليّے د كيھيّے يهي مضمون (خليفهُ سيدناابو بكر والغيَّةُ اورتقليد پرست حضرات، فقره:٣)

۵: جناب [سیدنا]عثان دانشی سفر مین دونما زون (ظهر +عصراورمغرب+عشاء) کی جمع

کے قائل تھے۔ (دیکھئے نقہ عثان ص ۲۴۸ وغیرہ)

جبكه ديو بندى وبريلوى حضرات اس كے سخت منكر ہيں۔

۲: مرتدہ کے بارے میں عثانی فتویٰ ہے کہ اسے قل کرویا جائے۔

(د کیمئے فقہ عثمان ص ۲۱۱ وغیرہ)

جبکہ حفی حصرات اس فتوی کے خلاف ہیں۔

د كيميِّ (خليفهُ سيد ناابو بكر مِثْلَقْنُو اورتقليد پرست حضرات، فقره: ١٠)

٢: جناب[سيدنا]عثان والفيؤا كيدركعت وتركة قائل و فاعل تھے۔

( د کیمیئے نقه عثان ص ۲۸ وغیره )

جبكة آل ديو بندوآ ل بريلوى بالعوم منكرين

د تکھئے(خلیفه سید ناابو بکر طالغیز اورتقلید پرست حضرات ،فقرہ:۵)

قربانی کے بارے میں عثانی فقہ یہ ہے کہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔

(و یکھنے فقہ عثمان ص2۷)

جبكه فالفين فقه عثان اسے واجب كہتے ہيں۔

د مکھتے یہی مضمون (خلیفه سیدناابو بکر داللینا اور تقلید برست حضرات ، نقره ۱۲)

٩: جناب[سيدنا]عثمان والثيثة طافيه كل حلت (حلال مون ) كقائل تقير.

مقالات<sup>©</sup>

(و يكفئ فقه عثمان ص٣٠٣)

جكبة ل تقليداس كے مخالف ہيں۔

د كيهيّه (خليفه سيدناابو بكر ولانتيَّ اورتقليد پرست حضرات ،فقره: ٩)

ان قوم لوط کاعمل کرنے والے خص پر خلیفہ راشد امیر المونین عثان رٹائٹؤ کی بید حد ہے اسے قل کر دیاجائے۔ دیکھئے فقہ عثان ص ۲۵ وغیرہ ، اورای پر صحابہ کا اجماع ہے۔ (ایسنا) حنی خالفت کیلئے دیکھئے نصر المعبود (مسئلہ: ۲)

اس طرح کی اور بھی بہت میں مثالیں ہیں۔مثلاً دیکھئے فقہ عثان (ص ۲۷) طلاق السکر ان (ص ۲۷) وقت الجمعہ (ص ۱۴۱) سر براہ پر صد (ص ۷۱) شراب کا مسئلہ وغیرہ

خليفه كيهارم [سيدنا]على دالنين اورتقليد پرست فرقه

نصر المعبود کے آخر میں امیر المونین خلیفہ راشد جنا ب[سیدنا]علی رہی تھی کا قول گزر چکا ہے کہ چاروں تقلیدی غداہب اور سلاسل اربعہ میں سے کوئی بھی ان کے غدہب کے مطابق نہیں ہے۔اب چندعلوی فتاوی اوران کی تقلیدی مخالفتیں پیش خدمت ہیں۔

ا: جناب[سيدنا]على وللنَّوَّةُ جرابوں بِمسح كے قائل وفاعل تھے۔ (ديكھے نقطى ٩٣ موغيره) جبكة آل ديوبندوآل بريلوى اس كے سراسر منكر بيں۔

بههٔ باریبهٔ معرون اجهاع اورمقلدین حضرات (فقره:۲) د کیهنهٔ بهی مضمون اجهاع اورمقلدین حضرات (فقره:۲)

۲: جناب[سیدتا]علی والفئد مدیند حرم مونے کے قائل تھے۔ (ویکھے نقطی ص۱۹۳) جَبَداً ل تقلید حرم مدیند کے خلاف ہیں۔

د كيهيئه يهي مضمون: حديث صحيح اورتقليد پرست حضرات ( فقره:١٢)

٣: جناب[سيدنا]على والعين سجدول كدرميان دعاك قائل تھے۔ (نقطى ١٨٠٠)

جبكه فا مرروايت كى الجامع الصغير مين اسكي خلاف فتوى ہے۔

د كيهي يي مضمون حديث محيح اورتقليد برست حضرات (فقره:١١)

٣: جناب[سيدناعلى والثينة وتركسنت مون كقائل تقود كيف (نقطى ١٥٨٠)

مقَالاتْ <sup>©</sup>

جَكِه حنفيه وتركو واجب كردانت بير و يكفئ الهدايه (ج اص ١٣٣ باب صلوة الوتر) ٥: جناب [سيدنا] على ولائتيُّا باره تكبيرات عيدين كة قائل تقدد يكفئ فقيل (ص ٥٠١) جَكِه فَر قَة تقليديه اس كِخالف ب -

و كيهيّ يهي مضمون: خليفه ابو بكر (الثيَّةُ اورتقليد پرست حضرات (فقره: ٢٧)

یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ شیعوں کی کتاب مندزید میں اس کے خلاف جو پچھ منقول ہے کئی لحاظ سے مردود ہے:

اس مند کا بنیادی راوی عمروین خالدالواسطی بالا جماع کذاب ہے دیکھے تہذیب العہذیب وغیرہ اور راقم الحروف کی کتاب: "تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ " (طبع ادل ص ۲۹) دوسرارادی عبدالعزیز بن اسحاق عالی شیعداد رضعیف تھا۔ (لسان المیز ان جم ۲۵ موغیرہ) زیدی شیعوں کی من گھڑت کتاب کواہل السنة کے خلاف پیش کرنام ردود ہے۔ وغیرہ

٢: جناب[سيدنا]على ﴿ لِلنَّهُ أَو مِاره جنازه كِجوازكَ قائل تقے۔ (ديكھے نقطی ٥٠٠٥)

جبکہ دیو بندی وبریلوی حضرات بعض فقہی جزئیوں وغیرہ کی بنیا دیر د دبارہ جناز ہ کے سخت محکر د مخالف ہیں۔

2: جناب[سيدنا]على ر الله الله كافتوى بكه شاتم الرسول كاذمه أو ث جاتا بـ

(و یکھنے فقہ کلی ۳۳۷)

جبکهاس مسئله میں امام ابوصنیفه واصحابه کا مسلک اس کے سراسرخلاف ہے۔ دیکھتے یہی مضمون : الذیل المحمود (پہلاصفحہ )

٨: جناب[سيدنا]على دفائفؤ سفر مين جمع بين الصلاتين كة قائل وفاعل تھے۔

(و یکھئے فقہ ملی ۳۲۷)

جبكه بريلوبه وديو بنديهاس كے مخالف ہيں۔

٩: جناب[سيدناعلى والثين كافتوى بكرم كمين كفارداخل نبيس موسكة \_

(د يکھئے نقہ کل ص ۱۹۹ ،۷۰۷)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

جبكه حنفيه اس حيدري فتوي كے خلاف ہيں۔

د كيهيئه يهي مضمون: قرآنِ مجيداورتقليد برست حضرات ( فقره: ١)

ا: جناب[سیدنا]علی ر الشخیاس بات کے قائل تھے کہ عیدگاہ کی طرف عید کے دن ،نماز پڑھنے کے دن ،نماز پڑھنے کے جانے والا راستہ میں تکبیریں کہتار ہے۔ (دیکھئے نقط میں ۱۹۰۳)
 جبکہ امام ابوصنیفہ کا فتویٰ اس کے برعکس ہے۔ دیکھئے نصر المعبود (مسئلہ ۲۰۰۰)

مختصریه که اس قسم کے اور بھی بہت سے فنادی ہیں جنگی دیوبندیہ وہریلویہ دونوں مختصریہ کہ اس قسم کے اور بھی بہت سے فنادی ہیں جنگی دیوبندیہ وہریلویہ دونوں مخالفت کرتے ہیں ،مثلا دیکھئے فقہ علی (ص ۱۰۹) شراب کی تنجارت (ص ۳۹۳) سلطان پرصد (ص ۳۹۵) حلالہ (ص ۳۱۵) سبحدہ شکر (ص ۳۵۵) سبحدہ تلاوت (ص ۳۸۷) اقامت صفوف ظہر وجمعہ میں تنجیل (ص ۲۸۷) دوسور تیں ایک ہی رکعت میں (ص ۲۸۷) اقامت صفوف (ص ۳۸۷) دوسری جماعت (ص ۳۹۵) مسنون قراءت در جمعہ (ص ۲۰۹۵) نما زاستہ قاء (ص ۵۹۹) عقیقہ ،وانظر تول الا مام فیصا (ص ۲۱۷) شو ہرکا بیوی کوشسل دینا (ص ۵۹۱) لانکاح الا بولی ،وغیرہ

یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ فقیعلی وغیرہ میں بعض اقوال غیر ٹابت شدہ ہیں مثلا مند زید وغیرہ کے حوالے ۔ میں نے خلفائے راشدین کے صرف وہی اقوال لکھے ہیں جو (عام طور پر ) کتاب دسنت کے موافق ہیں بیاان سے ثابت ومشہور ہیں فصعیف دمر دووالا سانید اقوال کوراقم الحروف نے ترک کر دیاہے۔

مثلاً نقه على ص ١٩٠ پر لکھا ہوا ہے کہ '' آپ ہے کویں میں چوہا گر جانے ہے متعلق ایک روایت میں ہے کہ ایسی صورت میں کویں ہے چالیس ڈول نکالے جائیں'' مجھے بدروایت نہیں ملی ۔[نیز دیکھئے آٹا رائسن تقیقی :۱۱] بیالگ بات ہے کہ فقہ خفی کی معتبر کتاب الہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کویں میں چوہا گرجائے تو ہیں ہے تمیں تک ڈول نکالے جائیں ۔ (ص۳۲)

اورا گر کبوتر گر جائے تو چالیس ہے ساٹھ تک ڈول نکالے جائیں۔



(ص ١٩٣٣باب الماء الذي يحوز به الوضوء و ما لا يحوز به)

نيز د كيهيئة تفانوي بهثتي زيور حصداول (٩٨٧٥٣) كنوي كابيان مسئله (٢و٨) بهارشريعت (ج ۲۲ ۲۷) کویں کابیان،وغیرہ

ال' 'فقه شریف' کی حکمت دیو بندی یا بریلوی حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں کہ چوہا گرے تو ہیں ڈول اور حلال پرندہ کبوتر گرے تو جالیس ا؟

خلفائے راشدین کی بیر چندمثالیں اس لئے پیش کی ہیں تا کہتما مسلمانوں کومعلوم ہو جائے کہ ہریلوی ودیوبندی حضرات قرآن وحدیث واجماع کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مجتهدين صحابه وغيرتهم وخاص كرخلفائ راشدين كيجمي سراسرمخالف بيب \_ وما علينا إلا البلاغ

( ۵/ شوال ۱۳۱۸ هه بمطابق ۵/ فروری ۱۹۹۸ء)

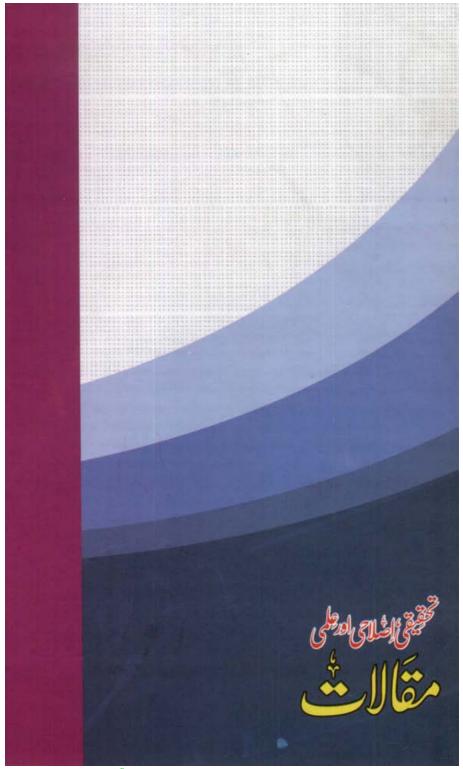

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ